



أوقا \_ يُوحنا

وليم مميلاونلا



كلام اللى كى عام فهم اور أبيت به أبيت نشريح جيكب سموتيل ايم-اك، بي-ايد

٣٦ فيروز يُوررود، لأبتور

| سوم      |  | 1    |
|----------|--|------|
| ایک ہزار |  | غداد |
| ۷۵ روپے  |  | نمت  |

### = 14+ Y

Copyright © 1990 by William MacDonald. Urdu edition published by permission of author.

أردو الديش ك جمله حقوق بحق مسيحي إشاعيت خامد ، لأبور محفوظ بين -

مینیج<sup>مسی</sup>جی اشاعت خانه ۳۷ فیروز پورروڈ ،لا ہورنے مویٰ کاظم پرنٹرز ،لا ہورہے چیپوا کرشالئع کیا۔ مسیحی علی سے کام نے باعل مقدس کی متعدد تفسیریں دخم فرمائی بین ناکہ باعم کے طالب جلم اور باخفوص اکیے مطاب ہو باعم کی اکھل ڈیا فول میں اور باخفوص اکیے مطاب ہو باعم کی ایک کولی سے ۔ لیکن جو بات اس نفسیر کو دیگر تفاسیرسے ممتاز بناتی ہے یہ ہے در نظر کتاب اس کی ایک کولی ہے ۔ لیکن جو بات اس نفسیر کو دیگر تفاسیرسے ممتاز بناتی ہے یہ ہے کہ اسے آسان اور مسادہ اور غیر فنی نمیان میں کھوا گیا ہے ۔ لیکن اس کا بہ مطلب نہیں سے کہ مستنف نے مشیکل بیانات کو نظر انداز کر دیا ہے ۔ اس کے برعکس اس نے مذھرف اُن پر سیر حاص تر تعمرہ کرہا ہے بلکہ دیگر علی اِنتاز کی اِنتاز کی کہ بھی شام کرہا ہے۔

محصنیف نے ہرکتاب کی نشر رہے سے پیشنز اُس کا کیس منظر بھی بیان کیا ہے اور چھر کُل کتاب کو موضوعات سے لحاظ سے تقسیم کرمے سُطر بسُطر اِس کی تفسیر کی ہے جس سے ایک قادی کومتن سجھنے میں بڑی محدد ملتی ہے۔

بے شک بائیل کے ہرایک مفرسر کا اپنا محفوص زادیم بڑگاہ اور انداز بیان ہوتا ہے ۔ لہذا جرانی کوئ بات نہیں کہ بعض او قات جب بائیل کا طالب علم کسی آیت کی تشریح کو اینے زاویم تگاہ سے مختلف پاتا ہے توشش و بینج میں برجانا ہے ۔ ایسے موقع بر فاری کو خود فیصلہ کرناچا ہے کہ اس کے اپنے معفوص حالات میں پاکسمتن کا کیا مطلب ہے ۔

ہمیں لقین ہے کہ اس تفسیر کی اِشاعت سے آردوخواں سے ولا گری مدد ملے گی اور وہ ہ مناب مِقاتس کو اور بھی بہتر طور برسمجھنے سے قابل بن جائیں گے۔

# مصنف كادبياج

"تفریرالکتاب" بیش کرنے کا مقصدیہ ہے کدایک عام سیجی خداکے کلام کاسنجیدہ طالب علم بن جائے۔ بن جائے۔ بن جائے ۔ نیکن کوئی تفییر بھی بائیل متفدس کا بدل نہیں ہوسکتی ۔ زیادہ سے زیادہ یہ توقع رکھی جا سکتی ہے کہ تفییر عام فہم اُنداز ہیں پاک متن کی سادہ تشریح بیش کر دے اور بچھر مزید گھرے مطالعہ کے لئے قادی کو پاک صحائیف کی طرف والیس جھیج وسے ۔

درستی سے کام میں لانا ہو" (۲- تیم تھیس ۲: ۱۵)-جمعر اور مجمل ہے مگر صرفوری اور اہم بھات کو نظر انداز منیں کیا گیا کیسی بھی بیقے کو

سیحصف کے لئے قادی کوطویل بھبارتوں سے گزر نا نہیں برلتا۔ آج کے تیمز کرفتار نمانے کا تقا صابے کم سیجائی کو اِختصاد کے ساتھ بیش کیا جائے۔ توجی شیکل حضوں سے بیمو تین نہیں کی گئے۔ متبادل تشریحات بھی درج کی گئی میں اور یہ فیصلہ قادی پر چھوٹر دیا گیا ہے کہ کون سی تشریح سیاق وسباق

مے ساتھ زیا دہ موانقت رکھتی ہے۔

بائبل مقدّس کا صرف علم حاصل کراینا بی کافی نہیں - صرودسے کہ پاک کلام کا زندگی پر عملی اطلاق کیا جائے ۔ اطلاق کیا جائے ۔ چنانچہ اس تفسیر میں بہشورے بھی دِسٹے گئے ہیں کہ خدا سے دوگوں کی زندگیوں ہیں پاکسے اللہ کا کہ تاکہ ہیں -

میری دُفاہے کر رُوٹ القدس جِس نے بائیل مقدس کاالمام عطارکیا فاری کے دِل ودماغ کو روست کرے ، تاکہ وہ کلام پاک سے وسیلے سے فیدا کا عِرفان حاصل کرے ۔ آئین ۔ ،

#### أوقار شول كى الجيل نعارُف نعارُف

معارف " ُونیای فیفورت ترین کتاب" ارنِسٹ رینان

المستندكتب مي بي مثال درجر

" فُرُلِمُ وَنَ ترین کتاب - کسی کتاب کی اِس سے بطرحد کر اور کیا تعریف ہوسکتی ہے اور خصوص جب ایک منکو اِلمام کے قلم سے نکلے ۔ مگر فرانسیسی نفا و رینات نے کوفا کی انجیل کے بارے میں بین دائے دی ہے ۔ کون ساالیا حساس ایما ندارہے جواب انجیل نولیں کے البائی شاہ کارکو پڑھتا ہوا ور دینات کے مفولہ سے اِختاات کرے ؟ غالباً کوفا واحد غیر فرم مُحتیف ہے جس کوفرائے اپنا یا کہ کام قلم بند کرنے کے لئے منرخ نب کیا۔ اور غالباً اِسی وج سے کیونات وروم کی ثقافت کے وارث منوبی لوگ اِس کوخاص طورسے کین ندکھتے ہیں۔

مُوتی طبیب بن بانوں پرخاص زور ویا ہے اُن کے بغیر ہم روحانی طور پر فحدا وندلیو ع اورائس کے کام کوسمجھتے ہیں بڑی کہ تک ناکام سہتے۔ شن ڈواوند کی تمام بنی نورا إنسان کے لئے محبت اور نجات کی پیشکش، خداوند کی إنفرادی طور پر ہرایک ہیں دلچسپی، ہاں غریبوں اور معاشرے کے را ندرے ہوؤں کے لئے خاص فرکر۔ ایسی باتیں ہوائے موقا کے کون اُجاگر کرتا ہے ہو کوقا محدو سنائش، وُعا اور رُورعُ القوس پر بھی خاص زور ویتا ہے ( قدیم ترین سیمی گیتوں یا تغموں کے نمونے موقا باب اور ۲ بی طاحظر کیجے )۔

۲-تصنیف

موس معنو سے اسلامی اور بیٹے کے لحاظ سے طبیب تھا۔ وہ عرصے کک پُکس رسُول کا ساتھی اور ہم فِدمت رہا۔ اُس نے وُوسرے رسُولوں کے ساتھ نہایت اِحتیاط اور توجہ سے گفتگو کی اور اپنی دیو رکمآبوں میں رُومانی دوا کے وہ تموینے جِموڑسے جوان سے حاصل مُوسیحے نے تھ مشہور موئٹ بوسینس نے اپنی کتاب" اربیخ کیسیا" بین زیرنظر انجیل لینی تبسری انجیل کی تصویف کے بارسے بیں جو نفارجی شہادت" جھوٹری ہے ، وہ عالمگیر مسیحی روابیت کے ساتھ مطابقت رکھتی سے ۔ ایرینیس نے بھرت سے افقیاس تیسری انجیل سے لیے بیں اور اس کو تون کی انجیل قرار دیتا ہے ۔ بلاوہ اذیں بوسطین شہید، پکسپس، سرکندریہ کا کلیمنس اور طرطلبان مجی کو انجیل کا مصیف نسلیم کرتے ہیں ۔ مارفیون آبک شہور برعتی میڈا ہے ۔ اسس کی تصنیف اگرچ بہت متعقبان ہے گروہ می مانتا ہے کہ اس انجیل کا مصیف کو تا ہے ۔ موروی فرست تصنیف اگرچ بہت متعقبان ہے گروہ می مانتا ہے کہ اس انجیل کا مصیف کو تا واحد انجیل لائیل ہے ۔ کونا واحد انجیل کو گوتا "کا نام دیا گیا ہے ۔ کونا واحد انجیل لائیل ہے ۔ کونا واحد انجیل کو گوتا "کا نام دیا گیا ہے ۔ کونا واحد انجیل کو گوتا "کا نام دیا گئا ہے ۔ کونا واحد انجیل کو گوتا "کا نام دیا گئا ہے ۔ انہاں کے جن حصوں میں" ہم "کا لفظ استعمل کونی ہے کہ دسری انجیل کا مصنیف کونا ہے ۔ انہاں کے جن حصوں میں" ہم "کا لفظ استعمل کونی ہے کہ دسری انجیل کا مصنیف کونا ہے ۔ انہاں کے جن مونوں کونی کی ہے کہ دونوں کونی ہے کہ دیا ہے کہ دونوں کونی ہے کہ در دونوں کونی ہے کہ دونوں کونی ہے کہ دونوں کونی ہے کہ دونوں کونی ہے کہ دونوں کونی ہیں شخص ہے ہے کہ دونوں کونی کا مصنی خون ہے کہ دونوں کونی کا مصنیف کی کرد ہے کہ کونوں کونی کا مسید کی کرد کردونوں کا مصنیف کی کرد کردونوں کونی کونوں کونی کونوں کونی کونوں کونوں کونوں کونوں کونوں کونوں کونوں کونوں کونوں گونوں گونوں گونوں گونوں گونوں کونوں گونوں کونوں کونو

وفقی شهاقی سادے دستا ویزی شونوں اور کلیب باکی روایت کو تفویّت دیتی بیں۔
فرخ و الفاظ (سنع عهدنامے کے و سرے مقبنظین کی نسبت طبی اِصطلاحات کو بہت درستی
اور صحتت کے ساتھ اِستعال کی گیاہے) اور عالمانہ یُوناتی اسلوب سے اِسس بات کی تائید ہوتی
سے کہ یہ کتا بیں کہی تعلیم یافت ، شلیھے بیوئے غیر قوم سیجی طبیب کے زور قلم کا نتیج بیں ۔
لیکن یہ غیر قوم شخص می تودی موضوعات سے کماحقہ وافق ہے ۔ توقا می کی اریخیں دینے
اور شخصی پرمینی بات کرنے کا دِلددہ ہے (ادا - م ؟ س: اوغیرو) - ہم اسے کلیسیا کا اولین محودی کمدسکتے ہیں ۔

٧- سن تعريب

مُوْفَا کی الجین بیلی صدی کے دوران سائے کے دہے دہے کا غاذی وجُودین آ بھی ہوگ - بعض قملی اسے سے یو ناسے ایکار کیا جانا ہے کہ کیسوع پروشکیم کی بربادی کی آئی اس کی ایک وج تو یہ ہے کہ اس بات سے انکار کیا جانا ہے کہ لیسوع پروشکیم کی بربادی کی آئی میچے پیشیں گوئ کرسکنا تھا۔ یہ شہرے یم برباد میڈا، اس سے فیلاوندی نیوت لازما اس سن سے پہلے قلم بند ہونی چاہئے تھی۔

سباس بات پرمتفق بین کر توای اینی اعمال کی کتاب سے پید کھی گئے۔ اور اعمال کا اختتام سالہ ع بین برمتفق بین کر توا ہے جب پولسس روم بین قید تھا۔ بین بخر توا کی اینی لازماً اس تاریخ سے پیلے احاطر تحریر بن آئی۔ جندا کیسے واقعات بین کر اگر کلیسیا کامور فراول بعد بین قلم انتخان تو اُن کو نظر انداز نہیں کر سکتا تھا۔ مثلاً روم کی عظیم اُنسٹن زدگی اور اس بعد بین قلم انتخاب نیز و کا سیجیوں کو قر بانی سے برسے بناکر اُن پرظلم وستم (سالہ ع) اور کیطرس اور کو کیسے بناکر اُن پرظلم وستم (سالہ ع) اور کیطرس اور کو کشت کی شہادت ۔ جنا پنج بین ماننا مناسب معلوم ہوتا ہے کہ یہ این سالہ اللہ عیم کھی گئے۔

٧ - يسيم خطر اور مُوضوع

یُونانی لاگ کِسی کامل اللی اِنسانی سِسنی سے منتظر تھے، یعنی ایسی بہتی جِس می مُروثُ<sup>ن</sup> کی بہترین خصوصیات اورصفات تو درب<sup>و</sup> کمال سک موجُّد ہوں گر فامی کوئی نہ ہو۔ کُوفا میسی کومطور ابنِ اَدم ایسی ہی صُورت میں بہیش کرنا ہے کہ قدہ معنبوط اورطاقت ورہے تاہم کُس اور دحم سے بھراہے - اِس انجیل میں اُس کی بشریت نمایاں ہے -

مثال کے طور پرسیح کی دھائیہ زندگی کا جننا توقا ذکر کرتا ہے کسی اور انجیں میں مہیں سے ۔ اسی طرح میح کی رانسانی ہمدردی اور ترس اور رحم کا ذکر بار بار آتا ہے ۔ شایر اسی سے اسی طرح میچ اور عور نیں نمایاں مقام پر نظر اسے ہیں ۔ لوقا کی انجبل کو بشارتی انجیل سے اور عور نیس کے بیاں انجیل غیر قوموں کی جہنچتی ہے اور فراوند لیسوع محود نام سے بھی میکا داجا تاہے۔ یہاں انجیل غیر قوموں کی جمال وہ ازیں یہ انجیل شاگردوں کے لئے دونیا کا کا بات و بہندہ سے طور بر بیسٹ کیا گیا ہے ۔ مِلاوہ ازیں یہ انجیل شاگردوں کے لئے

وستُورالعمل ہے۔ ہمیں اپنے خُداوند کی زندگی سے شاگر دہیت کی شاہراہ تک لاہن کی ملتی ہے۔
اور جب وہ اپنے پیروؤں کی نریٹیت کرناہے تو اس داہ پر چلنے کے اصُولوں کی تفسیر سنائی دینی
ہے ۔ ہم بھی تشریح کرتے ہُوسے اسی خصُومییت کی بیروی کریں گے ۔ انسان کا بل کی زندگی میں ہم
اُن عناہ سرکو دیکھیں گے جن سے شالی زندگی نشکیل باتی ہے ۔ اُس کی بے مثال بانوں میں ہمیں
صلیب کوجانے والا داست ملے گاجس پر چلنے سے لئے وہ ہمیں بگرتا ہے ۔
سمرہ ہم تا اس میں ایسان کی اپنی کر گھوں اور کی نہیں تا ہمیں بھراتی ہے۔
سمرہ ہم تا ایسان کی اپنی کر گھوں اور کی نہیں تبدیل کے میں بھراتی کے میں اور اس میں میں دور میں ہوتی ہے۔

جب ہم منقدس لوقا کی ابنیں کا مُنطالُد کرنے ہیں نو ہم منجی کی بہار اور بہا ہے برکان لکا مُن اور سب بہد جھوط کر اس کے دیجھے ہوئیں۔ فرماں برداری دوری مقومانی عرفان کا دارہے -جب ہم اس انجین میں فرگور سجر بات ہیں داخل ہوستے ہیں تو باک کلام کا مطلب و مفوم واضح ہو بنانا ہے اور ہم است زیادہ بیار کرنے لگتے ہیں۔

#### خاكبه

ا - دیباچ - گوفا کا مقصد اور طریق کار
۲ - ابن آدم اور آس کے بیشروکی آمد
۳ - ابن آدم اور آس کے بیٹے تباری کرنا ہے
۳ - ابن آدم ابنی فکرت کا شہوت دیباہے
۵ - ابن آدم ابنی خدمت کو وصلات دیباہے
۲ - ابن آدم کی روز افزوں مخالفت
۸ - بروشکیم کوسفر کرتے ہوئے نعلیم دیبا اور شفا بخشنا
۹ - ابن آدم ابن قرم بروشکیم بیب
۱۱ - ابن آدم کا فرکھ اٹھا نا اور مکوت
۱۱ - ابن آدم کی فتح یا بی

۲۰:۱-۲۰:۱ ۵۲:۲-۵:۱ ۳۰:۴-۱:۳ ۲۲:۵-۳:۲ ۲۲:۵-1:4 ۵:1-1:9 ۱۲:۱-1:19 ۱۲:۱-1:12 ۲۲:۱۹-۱:۲۲ ۱۴:۱۹-۲۸:۱۹ ۱۴:۱۹-۲۸:۱۹ لفسسر

ا- ديباييم: لوقًا كامقصد اورطريق كار ١:١-٨

دیما بچرین گوتا قطام کرتا ہے کہ میں ایک موٹرخ ہوں ۔ وہ بیان کرتا ہے کہ کھیے مواد کے لئے کون سے ماخذوں یک رسائی حاصل ہے اور میراطریقہ کار کیا تفا ۔ پھر وہ اپنی تحریر کا مقصد میان کرتا ہے ۔ اِنسانی نُقطع نظرے اُس کے باس وہوں سے ماخذ تف ۔ یہ کی زندگی کے بیان کرتا ہے ۔ اِنسانی نُقطع نوار اور اُن ہوگوں کے زبانی بیانات ہو ہے کی زندگی اور وا نفا سے مینی شا بد تفے ۔

<u>۱:۱</u> - نخرمری مواد کا ذکر آیت ا میں کیا گیاہے ۔ ' چونکه معتوں نے اِس بر کمر مابدھی ہے ۔ کرجہ آبیں ہمارے درمیان واقع مُوٹیں اُن کو ترتیب وار بیان کریں ،،، ' ہمیں علم منہیں کرمین فلبن

كون تف من أورمرفس إن بي شابل بول كر مجهد أور بول كر جن كم منعلق ونوق سے كما جا سكتا ہے ، بي كامن ) -

بالعلمائے مجبراتها کا مسلین سطعے ربیوتما ہے (بین بعدیہ تا ہیں)۔ <u>۲:۱-</u> موقا اُن توگوں سے زبانی بیانات پر بھی ابخصار کرتا ہے" ہو شرقوع سے شوُدو میکھنے

والے اور کلام کے خادم تھے آن کوہم کک بیسنیایا " وُفا خُود بینی شاہد ہونے کا دعویٰ نہیں کرا بھر اس کے بھر اس نے آن لوگوں سے انٹروبو کے ہو بینی شاہد تھے ۔ وُوہ خداوند کے آن نعلق داروں کو کئے اس نے اور کلام کے خادم " کہتا ہے ۔ یہاں وُہ کفظ کلام " کو بیجے کے ایک نام کی میڈنیٹ سے استعمال کرتاہے ۔ یون آنے بھی اپنی اپنی بی بی الیا ہی کیا ہے ۔ یہاں شروع کے میں الیا ہی کیا ہے ۔ یہاں شروع میں الیا تھا۔ یون آنے نے بیان میں الیا تھا۔ یون آنے اور زیاب اور زیابی دونوں قسم کا مواد استعمال کیا۔ اس حقیقت سے ایس بات کی نفی نہیں ہونی کہ زبانی بیانت بھی المامی تھے۔ اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ مواد کے انتخاب اور زیریب دینے میں وُدوح القدس نے وُق کی داہتمائی کی ۔

جيمزاليس مستوارث كمتابيك،

" كُوفًا بِالْكُلْ وَاضِح كُر وَيْنَا بِي كُر مَلْهُم مُصَنِّفِيْن كُوكِسى بَعِي مُعَجِزِت نَيْ اللّهِ اللّهِ اللهِ مُصَالِب يهِ مُصَلِّم النّهِين كِي تَفا - إلهام كا مطاب يه

نہیں کہ فُدا جا و وسے اِنسان کے ذہن اور صلاحیۃ وں کو غیر معمولی طور پر لائن فائن بنا دیناہے بکر فُدا اِنسانی ذہن اور صلاحیۃ وں کی تخصیص اور تقالیس کرے اِن کے وسیدسے اپنی مرضی کوظاہر کرتا ہے - اِلہام کلام مُفدّیں کے مُعیّنف کی اپنی شخصیت برحادی ہوکہ اُسے فُدا کی شین نہیں بناتا میکہ وہ اُس کی شخصیت کی تقویمیٹ کرنا اور اسے فُدا کا زندہ گواہ بنا دینا ہے ہے

ا: ۳ - ثرقا مختصراً بریمی بیان کرتا ہے کہ مجھے ایساکرنے کی تحریک کیوں اور کیسے بگوئی اور میراطریقة م کار کیا ہے ۔ "اے معرّز بتقیّفِکس ، بی نے بھی مُناسب جانا کرسب بانوں کا سلسلہ شرُون سے تھیک ٹھیک دریافت کرکے اُن کو تیرے لیع نرتیب سے کِصوں "اورائی تحریک کے بارے بیں وُہ مِرف اِتنا کہنا ہے کہ" بی نے بھی مناسب جانا " اِنسانی سَطِح بروہ اینے دِل بی فائل تھا کہ مجھے انجبل کھھنی چا ہے ۔ بے شک ہم جانتے بی کرانسانی فیصلے میں جیب طورسے اِللی یا بندی بھی شامل تھی ۔

جهاں بک طریقہ و کار کا تعلق ہے پیلے اُس نے اِن باتوں کو مشروع سے مھیک مفیک دریا فٹ کیا، بین اُن کا کھوچ لگایا۔ اِس کام کے لیے ہمارے منجی کی زندگی میں اور إس سع منعلف واتعات كى سأمنسى اورمنطقى طريفرس الدريورى اختياط كرمانه يكان ربین کرنا شامل نفعا - گوتناً نے مارغذوں کی صحت کوجا سنجا پر کھا - ہو باتیں تاریجی طور پرغلطاور روحانی لیاط سے غیر تعلق رتھیں اُن کو مسترو کر ویا۔ بھر بھر سے موادکو ترتریب کے ماتیہ الیف کیا جیسا کہ آج ہمارے سامنے ہے۔جب گزنی کہتا ہے کہ ترتیب سے تواس کا لازما " توازمی ترنبي " مطلب نهيں - تُوقاكى الجيل مين واقعات كى ترنبب مير مينگه <del>وَه نه</del>ين جِس نرتيب سے وہ وقوم پزیر ہوئے تنصے بلکوان کو اخلاقی یا روحانی تر نیب یں درج رکیا گیاہے ۔ مراد یہ سے کہ وہ مواد کے لحافست اور اخلاقی تعلیم کے لحاظ سے ایک فروسرے سے بیوستہ ت ، وقت كه لحاظ سع نهير - اگرم إس انجيل اور اعمال كى كتاب كا مخاطب تعيفلس" ہے ، مگر حیرانی کی بات ہے کہ ہمیں انس کے بارے میں بہت تھوڑی واقفیرت ہے - مُوتا آسے" اے ممعزز -- " كدكو مخاطب كرنا ہے جس سے ظاہر ہوتا ہے ك وہ کوئی بڑا سرکاری افسرتھا۔ اُس کے نام کا مطلب ہے فداکا دوست ۔ فالباً دہ سی تھا اور ڈومی حکومت کے تخت وزارت نارج (فارن مروس) ہیں اعلیٰ اور ذِمّہ دار

عُدرے برفائرزتھا۔

ا: ۱ - وَنَوَا كَامَقَصَدِيهِ تَعَاكَمُ تَعِيفُكُس كُوالِسَا تَحْرِيرِى مُوا دَمِبِيّا كُرِيحِ سنة إن بانوں كَ يُجْتَلَى اور فِدَمِت سنة إن بانوں كَ يُجْتَلَى اور فاللِ اعتبار ہونے كا تعلق خدا و تركی اور فرمت سن تھا۔ اور جن كا تعلیم اُس نے بائ تھی تحریر میں آنے كے باعث یہ باتیں اور پیغام كی قطعیت اور حت افرحت قائم ہوجائے گا۔ اور سید نرسید نرسید مُنتقِق كرنے سے جن فلطیوں كے در آنے كا إمكان مونا ہے ا

ین نیز آبات اس میں ہمیں مختصر لیکن بھیرے افروز بیان اُس بین ظرا ورانسانی حالات کے بارے میں بھی ہمیں مختصر لیکن بھیرے احاطر متحریر میں آئی۔ ہم جانتے بین کر توقانے بارے میں بائبل محقد میں کار میں ہوتا ہے۔ اِس اِللہ مسے لکھا۔ وہ کہنا تو منیں لیکن مشروع سے " (آبیت ۳) کے اُلفاظیں بد بات مفیم سے سال کا ترجم " اُور سے "مجھ ہوسکتا ہے ۔

# ۲- ابن آدم اوراس کے بیش روکی آمد ۱:۵-۲:۲۵

المدييش روكي أمدكي بشارت انه-۱۵-۵

ا: ٩٠٥ - مُوقَ آپنے بيان كے آغاذ ميں ہميں گيرَتَنَّ ببتسمہ دبينے والے كے والدبن سے مُتعادف كراتاہے - اُن كاتعاق اُس زمانے سے سپے جب شرير "مِيرودَكِيسِ ّاعْلَم "يمودَي كا بادشاه" تھا۔ وُه ادومی يعنی عَيْسَو كي سُل سے تھا۔

"السَّبِعِ" (بمعنی فراکی قم) مجی ارون کی اولاد میں سے تھی" یعنی کامنوں کے فاندان سے متی ۔ وہ اس کا شوم رہے اور مذہب بر کاربند یمودی تھے۔ وہ مرانے

والاتقا-

عهدنا مر کے صحائف کو مانتے اور اُن کے اخلاتی اور رشوماتی ضابطوں پر گوری احتیاط سے بھتے تھے۔ بے شک وہ بے گئاہ نہیں تھے لیکن جب بھی اُن سے گناہ سرزَد ہوجانا آتو وہ مفررہ قرُبانی یا نذرانہ گزرانتے اور سارے رسومانی ممطالیات پُورے کرنے تھے۔ ان کے بی یہ بات کعنت نصور کی جاتی تھی۔ ان کے بیٹودی ممعانٹرے میں یہ بات کعنت نصور کی جاتی تھی۔ تو طبیب کومعلوم ہے کہ اِس کی وجرالیشنی کا بانچے بین تھا۔ اور بیم سملہ اِس سے کھی کر ایسیدہ تھے "۔ اور بیم سملہ اِس سے کھی کر رسیدہ تھے"۔ صورت اختیار کر جہا تھا کہ وہ ایسید عمر رسیدہ تھے"۔

۱۰-۱۰- ایک دِن زِکریاہ "مُقدس مِن" کھانت کے ذاکفن سرائیام دے رہا تھا۔ یہ اُس کی زِندگی کا ایک عظیم دِن تھا کیوئی اُس کے نام کا قریمہ زِکلاکہ فیرا دندے مقدس میں جا کر خوشبو جلائے"۔ "دُوُں کی ساری جا عت" میکل کے "باہر دُعاکر رہی تھی "۔ کوئی نہیں جا تنا کی شخوشبو جلائے ۔ "دُوُں کی ساری جا حت" میکل کے "باہر دُعاکر رہی تھی "۔ کوئی نہیں جا تنا کی شخوشبو جلاتے وقت "سے مُراد کونسی گھڑی ہے۔

ا: ۱۵ - یہ بچر فراوند کے حفور میں بڑرگ ہوگا (اوریهی برزگ ہے ہوگا اور امان کے ایک کے ایک کے امان کے ایک کے امان کے ایک کی کی ایک کے ایک

دوسرے، ورہ ابنی روحانی محفومیت کے باعث بزرگ ہوگا۔ ورہ ابنی مال کے

بیٹ ہی سے رُوم القدس سے بھر جائے گا (اس کا برمطلب نہیں کہ گوئٹ اپن بیدائش ہی سے نجات یا فتر تھا یا اُس وقت ایمان لایا تھا بلکہ برکہ نٹروع ہی سے فکا کا رُوح اُس بن تھا ناکہ اُسے سے کے بیش رُو کے طور پرخاص مشن کے لئے تیاد کرسے ) -

ا: 1-1 - تبسریے، گوہ سے کے بیش کو جونے کے کردار میں بزرگ ہوگا۔ کوہ برگت سے میردی توگوں کے دون کو فرہ میں مائند میں دی توگوں کے دون کو فرا وندی طرف بھیرے گا "- اُس کی خدرت آبلیاں "بی کی خدمت کی مائند بوگ کر نوبہ کے وکیسے سے توگوں کا فکرا کے مائقہ دِرشتہ درُس کے نے کی کوسٹسٹ کرے گا-

جی کولمین لک کھنا ہے:

" وّہ ہے پروا والدین سے دِلوں کو اولادگی طرف پھیرے گاکہ اُنہیں اپنے پچوّں کی رُوحانی بُکر ہوگی اور سانھد ہی وُہ نافر بان اور بغاوست پر آ ما وہ اُولا و کے دِل"داستیازوں کی دانا تی "کی طرف بھیرے گا ۔"

دُومرے کفظوں میں وُہ دُنیا میں سے ایسے ایمان داروں کو اِکٹھا کرے گا ہوفُدا دند کے ظہوُر پر اُس سے مِلنے کو تیار مِوں گے ۔ یہ ہم سب کے لئے بھی ضایت عمدہ اور گراں قدر خدمت سے ۔

عُورَكِي كُمْ آيات ١١ اور ١١ مين يح كى الوسِيّت كيسفُ فمرية - آيت ١١ مين كها گيا ہے كه اُوسِيّت كيسفُ فمرية - آيت ١١ مين كها گيا ہے كه مين آس كي اسرائيل كو فُداوند كى طرف جو اُن كا فُداہ ہے بھيرے كا " اور آيت ١١ مين كه كُوفَّة " اُسُّ كَ آكُ يَعِظُ كَا " يهال "اُسُ كَ "سے كِس كى طرف إنشادہ ہے - يفيناً فَدُرُ وَنَدُ . . . جو اُن كا فُدا ہے "كى طرف جس كا ذكر إس سے بهلى آيت ميں آيا ہے - اور يم جانت بي كم لُوفَة "كى بيشركو تفا - إلى المفاوم واضح سے اليورع فُدا ہے - اور يم اليات بير كم لُوفَة آليسوع "كى بيشركو تفا - إلى المفاوم واضح سے اليورع فُدا ہے - اس كا يوث كو يا الي تقيل اليت بير بيرى " دونوں اِت " فيرشوع " تھے كم ذيج كے والدين نہيں بن اليا - وُه نود اور اُس كا يُور اندوه ركيں ہے ليكن اُس كے دِل بين اُمِيل مُورك اُس كا بير اندوه ركيں ہے ليكن اُس كے دِل بين اُمِيل اُمِيت مُورك الله الربي اندوه ركيں ہے ليكن اُس كے دِل بين اُمِيل اُمِيت مُورك الله الربي اندوه ركيں ہے ليكن اُس كے دِل بين اُمِيل اُمِيت مُورك الله الربي المُعادكة نا ہے -

<u>ا: ۱۹ - ب</u>جاب وینے مِوُے فرشے نے بیصے تواینا تعادُف کرایا کہ <u>مُں بہرائیل مُوں''</u> (بمعیٰ خُدا کا طاقتور بندہ) - اگرچہ اکٹر اُس کومُقرب فرشۃ کھا جا تا ہے لیکن پاک صحاکِف میں اِس کے بادے میں صِرف یہ بیان ہے ''جوخُدا کے حقود کھڑا رہنا''ہے اور ہو خُدا کیاس سے إنسانوں کے لئے بیغا مات لانا ہے ( دانی ایل ۱۹: ۱۹: ۱۱) 
ان ۱۰: ۱ - چونکہ زِکر آبا ہ نے شک کریا تھا اس لئے وہ اُس وقت تک بول نہ سکے گا جس دِن تک کرنا جونکہ زِکر آبا ہ نہ ہوگا - بوب بھی کوئی ایمان دار اندا کے کلام کے بادے میں شک کرنا ہے ، وہ اپنی گواہی اور گیت سے محروم ہوجانا ہے - بے اِحتفادی کبوں پر ممر دلگا دیتی ہے - اور وہ اُس وفت تک بندرہتے ہیں جب کہ ایمان والیس نہ آئے اور حمدوستا اُش اور گواہی نہ دینے لگے - اور وہ آس وفت تک بندرہتے ہیں جب کے ایمان والیس نہ آبار کہ اور کی نہ دینے گئے ۔ عام طور سے جو کائین خوش کو جلانے اندر جا آتھا وہ بھیت جلدی والیس آ جاتا تھا ۔ آخر کا دجب زکریا ہ " اِن اُس نے مفتریس میں نوش کو جلانے اندار جاتا تھا روں سے با میں کرنی پڑیں جبس سے وہ جان گئے کہ اُس نے مفتریس میں دویا دیمیں سے وہ جان گئے کہ اُس نے مفتریس میں دویا دیمیں سے گ

لے گونانی کفظ اسم مفتول ہے۔ بجس کا مطلب سے کر مربم کو فضن عاصل مرو تھا۔ لاطینی میں اس کا

ا: ١٠٠٠ - اس بشارت مي كئي حقائق ياسجائيان يا تي عاتى بين - إن برغور كري -

ا به مسیح مُوعُود کی حقیقی بشریت " چیسی م

" تُوحا مله ہوگی اور تبرے بیٹیا ہوگا"۔ میس مبرس ممترس میشوس یہ ڈسی میشو

ب - اُس کی اُور بیت اور منجی کی حیثیت سے مشن

" مس کا نام بیتوع رکھتا ۔ (بیسوع کا مطلب ہے "بیوواہ نجات وہندہ ہے") - دے اُس کی ذاتی بررگ

" ور بررگ ہوگائے اپنی ذات اور اپنے کاموں دونوں کے باعث ۔

د - اس كى شناخت بطور فداكا بليا

"فَدا تعالىٰ كابيتاكملاغے كا"

لا - داود كي تخت براس كاحق

" فراوند فرا اس كياب واوركا تخت أسے دے كا"۔

و- اس کی دائمی بادشاری

"وه يعقوب مے گھوانے بر ابد الله بادشامی كرے كا اور اس كى بادشامى كا افرانس كى بادشامى كا افرانس كى بادشامى كا افرانس كى بادشامى كا

ية توصاف ظاہر ب كر آيات ٣١،٣١ كے يسط عصر من فعد وندكى يهلى آمد كا بيان

ترجم gratia plena کیا گیا ہے جس کا مطلب ہے نفسل سے تورّیا 'پر نفل''۔ اِکس کا میمنت فلط اِستعمال میوا ہے۔ اور یہ تعلیم دی جاتی ہے کہ مریم ففسل کا منبع یا سرچیٹھر ہے۔ اس سے واقع ہوتا ہے کہ اِنگل صبح ترجم کرنا کِتنا ضروری ہے۔

ہے جبکہ آیات ۲سکے ووسرے بیصے اور ۳۳ کا اِنشارہ اُس کی وُوسری آمد کی طرف سے ، جب وہ یادشاہوں کا بادشہ اور فیراوندوں کا فیراوند ہوگا۔

" اور اس سبب سے وہ مولود مفاس فراکا بیٹا کسلائے گائے۔ بہ تجمع کا نہا بہت اعلیٰ بیان سب مرتب کا حقیقاً خواکا جسم بی ظرور سے ماری زبان اس سرکست رازکو کھولنے سے نا صربے ۔

المنتع كى بهى موطوعا بيد من المنتع المن من المنته والمنته والمنته والمنتق المنته والمنتق المنتق الم

سے بھرگئے ۔ بینی رُوح القُدس نے اُسے اپنے إختيار بي لے بيا اور اُس كے كام دكام كى دائنا كى كرنے لگا۔ اِس پسلے باب بين بين الرق افراد كا ذِكر ہے كر وُه رُوح القُدس سے بھر كے (۱) يُوكنَّ بينسم و بينے والا (ائریت ۱۵) (۲) الیشنبع (آیبت ۲۱) اور زکر آماه (آئیت ۲۲) ۔

ادر ایستی کے سال میں اور اُسے تیمی اور اُسے میں اور اُسے تیمی کے سلام کیا اور اُسے تیمی کو سلام کیا اور اُسے تیمی کو کھا اور اُسے تیمی کو کھا کہ میں اُسٹ کی انشان کے مزتم کو تھا ۔ مِرف خوالوں کے اور اُس کے دِل بی رشک کا نشان کی مزیم کو تھا ۔ مِرق مُوثنی اور سرت تھی کہ بیدا بو ۔ اُس نے مزیم کو توروں بی مُمارک " کہا کیونکہ اُسے بیدا عزاز بخشا گیا کہ مسیح موعود اُس سے بیدا ہو ۔ اُس کے تیمی کہ مرتم " مُدا کا بیمل " بھی تھی کہ مراک " سے کیونکہ وُہ خُدا وَد مَنی سے ۔ بائیل ہرگز نہیں کہتی کہ مرتم " مُدا کی مال " بے ۔ بائیل ہرگز نہیں کہتی کہ مرتم " مُدا کی مال " بے ۔ بائیل ہرگز نہیں کہتی کہ مرتم تھی تھا ہو کہ وہ اِس کے کہوں کا وجود کی مال بھی ہے ۔ بیسوع کا وجود کو ایس سے جبکہ مرتم محدود معنوق سے اور اُس کا وجود ابک فاض تاریخ سے مجودا ۔ وُہ لیسوع کی مورف اُس کے جستم بی مال ہے اور اُس کا وجود ابک فاض تاریخ سے مجودا ۔ وُہ لیسوع کی مورف اُس کے تختی بی مال ہے اور اُس کا وجود ایک فاض تاریخ سے مجودا ۔ وُہ

الیشنع جب مرتم سے مخاطب ہوئی تو کوجدان سے اپنے ہونے والے بیچے کی فوشی اور ولولہ کا بیان کرنے لگی۔ اس کے بعد اس نے مرتم کو بقین دلایا کہ تیرے ایمان کا اجراور مبلہ کثرت سے مط گا۔ تیری توقعات پوری ہوں گی۔ تیرا ایمان لانا ہے فائیدہ مہبب اور وعکہ سے مُطابق تیرا بچے پیدا ہوگا۔

۵- مرتم خداوند کی تجرید کرتی ہے۔ ۱:۲۶-۵۹ ۱:۲۶-۲۹- مرتم کا حمدوستانش کا یہ گیت ہوتہ کے گیت سے مشاہدت رکھنا ہے (اسموٹیل ۱:۱-۱) - پیط "مریم" نے "فراوند" کی اُن باتوں کے لئے تمجید کی ہوائس نے اُس کے لئے تمجید کی ہوائس نے اُس کے لئے کی تقییں (اُریات ۲ اور ۱۰ - ۲۵) - فود کریں کہ وہ کہتی ہے " بر زمان کے لؤگ مجھ کو مجبادک کہیں گئے " وہ الیسی ہستی نہیں ہو و در دوں کو برکت دیتی اور مبادک مفراتی سے بلکہ اُس کو مجادک کہا جائے گا" وہ "فرا" کو اپنا "منجی" کہتی ہے برس سے اس تفود کی تردید ہوتی ہے کہ وہ بے گئاہ تھی ۔

ا: ۵۵ - مرم "بین مہینے کے قریب" الیشیع کے ساتھ رہ کر "اپنے گھرکو لوٹ گئے" یعنی والیس نا فرت آ محم - ابھی اس کا بیاہ نہیں بھڑا تھا - اِس بی شک نہیں کہ پاس پڑوں کے لوگ اُس پر شک کرنے اور اُس کے بارے بی جہ میگو ٹیاں کرنے لگے ۔لیکن وقت آنے پر فدا اُسے بے الزام تابت کرے گا - اُسے اِنتظاد کرنا ہوگا -

### ۲- بیشرو کی بربیدارشس ۱۶-۵۷:۱

ا: ١٥ ه- ١١ - اليشبع كے وضع عمل كا وقت أيمنيا " اس في ابك "يبط" كوجم ديااس كے "رشت دار" اور دوست بے حَد نَوْنَ بُوكَ " المعوي دِن " جب الرك كا
خُتْنَ بِرُّا تَوْ بِعِلْ سے طَح تَعَالَم "باب كے نام بر" اُس كا نام بھی" زكرياہ " ركھيں مُرَّ جب اُس كا نام بھی" زكرياہ " ركھيں مُرَّ جب اُس كى مال نے بنایا كہ بچے كا نام " بُوكَ اَنْ بِرُوك تو براوس اور دِرِشْنَ وار مِيران رہ اُس كا كوئك آن براوس اور دِرِشْنَ وار مِيران رہ اُس كا كوئك اُس كا نام اللہ كا م بھی تام يُوكا اُس كا تام بھی تھا۔

اس ہے اکر ہے۔ آخری فیصلہ کرنے کے کیے گانہوں نے ذکریاہ کو اشارہ کیا ﴿ اِس سے ظاہر ہِوْناہے کہ وُہ گُونگاہی مہیں، ہرہ بھی تھا ﴾ ۔ اس نے ایک تختی سے منگوا کر اُس پر

راکھاکہ اس کا نام کو کتا ہے ۔ یُوں شکے کا فیصلہ کر دیا۔ میب لوگوں نے تعجب کیا ۔

ان ١٠ - ١٩ - ١٩ - ليكن الن كويد ديكھ كر أور بھي ذيا وہ تعجب بڑا كہ بُونہي زكريا ہ ن المور اللہ بھر ال

و۔ پُوکُنا کے بارے ہمں رُکر ماہ کی نہوت 1: 4- ۸۰ میں رُکر ماہ کی نہوت 1: 4- ۸۰ میں رُکر ماہ کی نہوت 1: 4- ۸۰ میں اُلٹان کا ایسا فیری و بلیغ گین سُنان لگا ہو سے بھرا ہوائے ہے مہد دستارٹش کا ایسا فیری و بلیغ گین سُنان لگا ہو مہدنا مرک افتنا سات سے بھرا ہوائے ۔

ا: ١٩- ١٩- حُدا كے كاموں كے لئے اس كى سنائشن - زكرياه كومعتوم بوليا كرمين كى سنائشن - زكرياه كومعتوم بوليا كرمين كي بريائشن بنطا بركرت ب كرسي موعود كى آمد بالكل قريب ہے - وه سبح كى آمد كا بيان ايك اليم اليم بيدائشن بنطا بركرتا ہے جو ہو مجكا ہے حالانكہ ابھى نہيں مجوا تقا - إيمان نے اُس سے كہلوا با كر فيلا د ۔ نے اپنی اُمّت پر توجُّ كركے اُسے چھٹكلا ديا كيوں كہ اُس نے فديہ دسنے والے كانت د ممنده كو بھیجا - يہ تو وا و نے داؤو كے بنیا بی گھرانے بن سے بنای استعال كيا جا آ سينگ بنكالا " سينگ با دشا موں كو ممسم كرنے كے لئے تيل د كھنے كے ليم استعال كيا جا آ سينگ بنكالا تي بيانچ يهاں مراد نجات كا با دشاه " بھى ہوسكتى ہے جو دا وُد كى شاہى نسل سے ہے با يہ فوت اور كافت كا فيشان بھى ہوسكتا ہے ۔ اِس صورت بن مطلب ہے " ايك طافتور يا تا ورمنی "

ا: ۱۰-۱۱- نبوّن کو بو لاکرنے کے لیے مفراکی ستالگِنن "بیک نی ۰۰۰ دنیا کے شروع سے " مسیح موعود کی آمد کی پیشین گوٹیاں کرتے آسے تھے ۔ اِس کا مطلب ہے " مشمنوں سے سے فاظت ۔ میں اور مخالفوں سے حفاظت ۔

تھی اور باطنی بھی ۔ خارجی اِس لحاظ سے کہ اُس نے ''سب کینہ رکھنے والوں کے ہاتھ سے نخات بخش'' ۔ باطنی اِس لحاظ سے کہ اُس کے معفور پاکیزگی اور داستنبازی سے عمر مجر بے خوف اُس کے معفود پاکیزگی اور داستنبازی سے عمر مجر بے خوف اُس کی بعیا دن کریں ۔''

جی کیمبل مورگن اس حوالہ سے دو نابل عور دینے بیٹ کرنا ہے۔ اول ۔ بُوطاً کے نام اور گیت کے مضمون میں گرانعلق بایا جانا ہے۔ نام اور گیت دونوں کا مضمون فران کا فضل کے ۔ دوم ۔ آبات ۲۲ اور ۲۷ میں کو کتا ، زیر آب اور البشیع کے ناموں کا اِنتازہ یا یا جانا ہے۔

يُونَخَنَّ -- موعُوده رحم (آيت ۲۷) زكرياه -- يا دركهنا (آيت ۲۷) اليشيع -- تئم (عهد) (آيت ۲۷)

بيسي أيتنا كناب فدا كاففل اوركرم إسبات يس سي كراس في اين ياك

عهد" اور قتم" كو ياد فرمايا -

۱: ۷۹، ۷۸ - مسیح کی آمد طلق ع آفتاب کی مائند ہے - صدیوں سے یہ و نیا اُنرهیرے "یں پرطری ہُوئ کھی - اَب "ہمارے خُداکی عَین رحمت سے " جُسم نموداد ہونے کو متی - پرفہنے میرج کی آمدسے ظاہر ہوگ - غیر توکسیں جو تاریکی ہیں پرطری ہُوئی محقیں، ہو اندهیر ا اور موت کے سابہ میں " بیطنی ہُول کھیں ، اب آن پر نور چکے گا - یہی نور بنی امرائیل کے تدروں کو سلامتی کی راہ پر ڈالے" گا (دیکھے طاکی سم ۲۰) -

۱: ۸۰ مر باب ایک ساده سے بیان پر اِختام پذیر ہوتا ہے وہ <u>اُوگا ( بوکتا)</u>

جهانی اور در وحانی لحاظ سے " برطفنا ... گیا" اور" امرائیل بیا علائیہ ظاہر ہونے کے دِن نک جنگوں میں رہائے

ز۔ این آدم کی بیدائش ۱۰۲

محض ایک کھھ کیتی تھا (دیکھے امثال ۱۱: ۱)۔

۱: ۲ - ۷ - اوکوستس کا برشاہی فرمان کوسف اور مربم کو بہت ہم " نے آبا-اور
یوین وہی محقورہ وقت تھا جب نہوت (بریکاہ ۲:۵) کے مطابق میسے موعود کو بہیل ہونا
تھا - جب وہ دونوں گیبل سے دہاں چینجے تو بہت کی بین لوگوں کا بے بناہ اڈ دھام تھا ۔
اُن کو محصرے کے لیے جگہ بلی بھی تو مِرف "مرائے" کے مولیش خانے میں - برایک نِشان تھا،
اُن کو محصرے کے لیے جگہ بلی بھی تو مِرف "مرائے" کے مولیش خانے میں - برایک نِشان تھا،
بیشگ منظر تھا کہ لوگ اپنے نجات دہندہ کو کیسے قبول کریں گے - جب "ناھرت" کا یہ بوال اول قبام پذیر تھا تو مربم کا "پہلوٹھا بیٹا بربیا میؤا"۔ اور اس نے اس کو کیورے میں لیدیل کی الیا ہوا کہ ایسے میں کی ایسے میں کی ایسے میں کو کیورے میں لیدیل کی ایسے میں کہا تھا کہ ایسے میں ایک کی میں کے میں کی ایسے میں کی میں کے میں کی ایسے میں کی کھی کے میں کی کھی تھی کی ایسے میں کی کھی کے میں کو کیورے میں لیدیل کی ایسے میں کی کھی تھی کی ایسے کی ایسے کی ایسے کی کھی کی کھی کو کیسے میں کی کھی کے دیا کہا کہا کہا کہ میں کھی گئے۔

اس طرح فحدا ایک بے بُس کی " ذات" بی ہمارے مُرّہ ارمن بر آبا اور ایک بُرلُو دار مولینی خانے کی غربت بی ڈیوالگایا - کیسی عجیب بات ہے! ڈارتی اِسے برطے خولفِورت انداز بی بیان کرناہے :

" اُس نے چک فی سے آغاز اور صلیب پر اِختنام کیا ۔ اور راستے میں اُس کے لئے کہیں مرد هرنے کی جگہ مذتھی "۔

ح - فرشتے اور جرواہے ۲۰-۸:۲

<u>۱۰۲ - اس بے مثال پریارٹش کی بہلی اِطّلاع بروشلیم یں مدیمی لیڈروں کو نہیں </u>

بلکہ پیٹودیہ کے پہمایشی مطلق بی چرواہوں کو دی گئی ، یعنی اُن خاکسا رانسانوں کو جراپیے روز کرتہ کے کام بیں وفا دار تھے۔ جیمز۔ البس سٹوار تھے اس سیلسلے بیں کہتا ہے :

"کیا اکس حقیقت بیں معنوں کا سفمندر نہیں کہ وُہ معمولی اور سادہ لوگ تھے اور بالکُل عام سے کام بیں معروف شھے بین کی آنکھوں نے فحداوند کی اُسر کا جُلال سب سے پیلے دیجھا ہی اِس کا اولین مطلب نو بہرہے کہ اپنے کام کی جگہ نواہ کیسی بھی معمولی کیوں نہ ہو، وہیں رویا کی جگہ ہوتی ہے۔ اِس کا دُوسرا مطلب بیہ کہ با دشا ہی کے در وازیے اِنٹی آسانی سے اُن لوگوں پر کھلتے کو با دشا ہی کے در وازیے اِنٹی آسانی سے اُن لوگوں پر کھلتے ہیں ہو زندگی کی سادہ مگر گھری پارسائی پر قائم وہتے ہیں اور جن کے سیلنے ہیں اور جن کے سیلنے ہیں اور جن کے سیلنے ہیں ایمی تک ایک نیچے کا جل محفوظ سے "

۲: ۹ - ۱۱- د فیدا وندکا فرستند " اک چروا بون کے پاس آیا اور ایک تورانی اور نیز روشنی دانسا " و ایس آیا اور ایک تورانی اور نیز روشنی ولاسا دو کی کرد می دو دو در اور گھیرا بعط کے مارے طمط کی گئے مگر فرستے نے آئی بین ولاسا دیا اور اُن کو " برخی خوشی کی بشارت " دی - جو "ساری اُمّنت کے واسط" تھی کہ" آج واود کی میش و داود کے نشر " بین فریبی قصر بیک فرا میں تمہار سے لئے ایک منجی بیدا می اسے بعنی میس فرا و در بیا اس کے مام البیات نظر آتا ہے ۔ اول ، و منجی سے جس کا بیان اُس کے نام بیسوع " میں بیا یا جا تا ہے ۔ بیرو و اور بنی اِس المی کا کیج موقود - اور مجرو و قداوند" سے بیمرو و میں جسم میں فراکا ظامور -

۱۱۰۱ - بھرواہے اُس کو پہچا ہیں گے کس طرح ہ فرشنے نے اُن کو وسمِ اِنشان دِیا ۔
اوّل، کہ بچر کیرے ہیں لیلے" ہوگا۔ اُنہوں نے بیسے بھی بچوں کو اِس طرح کیروں میں لیٹا دیکھا تھا۔ لیکن فرشنے نے ابھی ابھی بنایا تھا کہ یہ بچر" فراوند" ہے۔ کیسی نے کبھی فرا وند کو چھوٹے نیچے کی طرح کیرٹے میں لیٹا بڑا نہیں دیکھا تھا۔ چنانچہ رِشان کا دُومرا بھتہ یہ تھا کہ وہ جھوٹے نیچے کی طرح کیرٹے میں لیٹا بڑا نہیں بڑا نہیں دیکھا تھا۔ چنانچہ رُشان کا دُومرا بھتہ یہ تھا کہ وہ جھوٹے نیچے کو کبھی ایسی نا محکوسی کی میں کہ وہ جمال دیکھا ہوگا ہ بیہ فراس تا مور نِدندگی کے فرا وندے لئے مخصوص تھی کہ جہد وہ ہماری و نیا میں آسے تو اِس تدر لیست ہو۔ ہمالا دِماع بہ سوپے کر جگرا جا تاہے کہ کا ناتے کی صورت میں نہیں بلکہ ایک کہ کا ناتے کی صورت میں نہیں بلکہ ایک بچھوٹے "بیچے "کی صورت میں نہیں بلکہ ایک بچھوٹے "بیچے "کی صورت میں نہیں داخل بڑا۔ ہاں ، یہی تجستم کی حقیقت اور سیجا تگ ہے۔

١: ١٣٠١٣ - " يكايك" أسمان كويا غايث درج كى خُونشى سے بِعَد ف يرا اور أسمانى نشکری ایک گروه -- خطام ر موی " ان گنت فرشتنگان" فدای حمد" کر رہے نصے ۔ یہ نغمه مسیح" بیّب" کی بیرالرشش کی یوری ایمیتت اور موقعت کو واضح کرماسے - اُس کی زندگا اور خدمت سے "عالم بالا بر فدا کی تمجید - ۱۰ اور زمین پر (لوگوں میں) - - منتلط موگا۔ اُن اُدمیوں بی صلح مولی جن سے خدا وند فکرا راحی ہے ۔ یہ وہ وک بی جو اینے گئیوں سے تور کرتے اور نیسوع میرے کو اپنا خداوند اور منجی ماننے اور فکول کرتے ہیں -٢: ١٥ - ١٩ - بُوَنَى " فرشت --- آسمان بر (واپس ) بطے گئے" برواہے جکدی جلدی بیت کم" کو گئے اور مجار مرتم اور ایوسف کو دیکھا اور اس بچر کو چرنی میں بڑا بایا'۔ اُنہوں کے فرشتوں کی آمد کے لیج کے اجرے کی خبر دی - چننے افراد چرنی کے پاس جمع شخصے وُہ

بجران رہ گئے مگر مربم کری سمجھ رکھتی تھی کہ یہ مسب بچھ کیا اور کیوں ہوریا ہے۔وہ

إن بانوں كوقيمتى فزانے كى طرح "اپنے دِل مِن دُكھ كر فور كرتى رہى "

٢٠:٢ - "بروايے" اپنے گوں كے إس "بوط كيء" - وه "سب كيوس كراورد يكي كر ان فوش تفي كر فد اى تجيد اور حمد كرف سدره نهيس سكة تف -

### ط- ليتوع كافتنه اور مخصوصيّبت ٢١٠٢ -٢٢

کلم کے اِس حِصّے بیں کم سے کم رَبَین رسموں کا ذِکرسے ۔ ا۔ بِسُوع کا فِننر '' بے رسم مِس وقت اُداکی گئی جب بیسوع الم<u>ظودن</u> کا ہوًا۔ تُعتنبر اُس عهد کانشان تھا جوفدانے ابرہم کے ساتھ باندھا تھا۔ اُسی روز بجیر کا نام روز ایس میں کانشان تھا جوفدانے ابرہم کے ساتھ باندھا تھا۔ اُسی روز بجیر کا نام رکھاگیا۔ بہ بھی بہودی دسنورکے مطابق تھا۔ فرشنے نے پہلے ہی مرتم اور کوسف

کو ہداین کی تھی کہ اُس کا نام بی<u>ہوع</u> رکھنا ۔

٧- دُوررى رُم كا تعلق مر لِيم كى طهادت كي ساتهدي - يه رسم يسوع كى بدالنش کے بھالیش دِن بعد ( دیکھفے احبار ۱۲:۱۲-۷) اداکی گئے۔ عام طورسے شرایعت سے معلم اللہ اللہ اللہ کی تام کے مطابق والدین کو سوختنی قربانی سے ساتھ ایک برہ اور ضطائی قربانی سے لئے ایک کبوتر یا قمری تذركرني موتى تقى -

باری لیکن جونوگ غریب تھے ، اُن کواجازت تھی کہ قریوں کا ایک جوٹرا یا کبو تر کے دونیجے

لائل (احبار ۱۱: ۲-۸) - مربم بره نهبس بلكه تمرين كابب يورا يا كبوترك وفونيك لائ تقى - به حقيقت ظامر كرتى سيدكر يتوع كيسي عربت بن يبيدا فيؤا تنها-

ی - بید برا تھا۔ ترسری رسم بسوع کو "بروشلیم" کی سیکل میں حافر کرنا تھا۔ تشروع میں فرانے سے ایک بید ہوا تھا۔ تشروع میں فرانے کی سیکل میں حافر کرنا تھا۔ تشروع میں فرانے کمکم دے دیا تفا کرسب ببدو تھے بیلے میں ۔ آن سے کامنوں کا طبقہ تشکیل باتا تھا (خروج ۱۱۳) ۔ لیکن بعد میں فرانے لاوی کے قبیلے کو کہانت کے لئے مخصوص کر دیا (خروج ۲۸:۱۰۲) اور والدین کو اجازت دی گئی کہ اپنے ببدو تھے بیلے کا فردید کی اور اس کو والبی خرید لیں "۔ اس فرض کی اوار اس کو قالبین خرید لیں "۔ اس فرض کی ادا میکی جب وہ ادا میں کو بارنج مشقال ادا کرنا ہوتے تھے۔ یہ رسم اُس وقت ادا کی جاتی تھی جب وہ بیتے کو فرا وندے لیا می محصوص کرتے تھے۔

### ی ۔ شمعون مسیم موٹودکود کیسے کے لئے زندہ رہناہے

ra-ra:1

۱۹:۲ میں ۱۹:۲ میں کاخاص مفتمون یہ ہے کہ :-"اے مالک اُب تُو اپنے عُلام کو (مُحیے) میں میری اُ بیمعوں نے تیری (مُحیے) میں میری اُ بیمعوں نے تیری کاخات دیکھ لیے گئے وہ موعودہ مخلصی دینے والا ہے ، بیسے کی نے اُس وعدے کے کاف دیکھ لیا ہے جو نُونے محمد سے کیا تھا ۔ نُونے اُسے اِنسانُوں کے ہم طبیقے کے لئے مُعالِن دیکھ لیا ہے جو نُونے محمد سے کیا تھا ۔ نُونے اُسے اِنسانُوں کے ہم طبیقے کے لئے کانت دینے کے لئے مقرر اور محقوص کیا ہے" تاکہ (وُہ بیہلی آ مدید) بیر توکوں کوروشی

دینے والانور اور (دوسری آمدبر) تبری آمت اسرائیں کا جلال سنے " فدا وندلیسوع مسع سے بال اور الم تحا - سے بل لینے کے بعد شمعون مرینے کو تبارتھا - اب مؤت کا فریک جاتا رہا تھا -

سے بن سے تب سے بعد روں اور اُس کا باب اور اُس کی ماں " اکثر قدیم ترافیم میں "یوسُف اور اُسس کی ماں " کے الفاظ بیں جن سے بتہ چلتا ہے کہ فوقا کی ماں " کے الفاظ بیں جن سے بتہ چلتا ہے کہ فوقا کرتنی اختیاط کے ساتھ کو کنواری سے بھیا ہوئے گئے بوقیدہ کی محکی فظت کرتا ہے ۔ اگر بچر زیرِنظر الفاظ بھی اِس عِقبدے کی نفی نہیں کرنے مگر اِن بیں ایسی وضاحت کم ہے ۔

ا المرائع الم

. من من المرائيل من بهننوں سرگرنے اور اُطھنے کے لئے . . . مقرر کیؤاہے " - جولوگ اسکر" ، بغیر نائب اور بے اِعْنقاد ہوں گے وہ گریں گے" اور سُرا بالمیں گے - ہو لوگ خاکسار ہوں گے اپنے گئا ہوں سے بوبہ کریں گے اور خدا وندلیسوس کو قبول کریں گے ، وہ اُنھیس گے" اور برکت یا میں گے ۔

۷- بد بیج "ایسانشان مونے کے لئے محتفر ہوا ہے بیس کی مخالفت کی جائے گئے۔ مسیح کا زمین پر مُوجُود ہونا ہی گنا •اور ناداکستی کے خلاف ایک زبردست ملامت تھا ۔ اُس کا وجُود اِنسانی دِل کے آندر چھپی مُجوتی وستمنی اور عداوت کوظاہر کرد نناہے ۔

۳- "بلكر تورد تيرى جان مجنى تلوادسے مجھد جائے گی" يهاں سنم تعون اُس ب بان عمر اور دُكھ كى بيشينگوئى كر دائے جس سے مرتبے كا دِل اُسَ و تنت پاش باش بوجائے گا بحب وہ اینے بیٹے كومصلوب ہوتے ديمھے گا د يُوكِمَّا 19: ۲۵) -

٧ - "-- الكر بمت لوگوں كے دلوں كے خيال كھل جائمى" - ممنى كے يادے بى اسے بى اسے بى اسے بى اسے بى اسے بى اسے بى اس بى اور باطنى وجي نات كا آئين دار بونا سے -

جنا بخریم دیمینے بن کشمتون کے گربت میں کسٹوئی ، محصوکر کھلانے کے بیچھر اگزر پچھر اور الوار کے نصورات بائے جاتے ہیں۔

ك يخاه زيير ٢٩٠٣-٢٩

٢: ٣٧- ٣٧ - كتاة نبية ميمى شمعون كى مانند تقى - وه ميمى إسرائيل ك انس إيماندار

سے ہم کلم تھا ختاہ اِس جھوٹے سے گروہ کے پاس آگئے۔ وہ بھی مُوعُودہ مُحِمُّكُارے کے لئے اُسے کے لئے اور آُن سب سے بو بروشلیم کے جُمِعُمُكارے کے منتظر تھے اُس كى بابت باتیں كرنے لگئے۔

٣٩٠٧ - بحب يُوسُف اور مرتم طهارت ادر محضوصيت كى رسمين اداكر فيك تووه كليل ين ابيغ شهر نامترت كو بجر كيم "-

و الله الموسيون كى آمد اور مِقر كو بھاك جانے ك واقعات كا ذِكر تهيں كرما -

ل بيسوع كالطكين ٢:٠٠٠ ٥٢-٨

ا: ٢٠ - الرك يسوع كى معمول كى نشؤونما كا حال يول بيان كيا كبابد:

حسمانى " وه لاكا بر حتناور قوتت يامًا كيا " وه جسمانى نشو ونما كم معمول كم مراهل سع گردتا كيا - أس فيلان اولاكام كرناب بيكها - إس سبب سعده وه بهادا بهدرد موسكنا سع -

ذمیسنی ۔" وُہ ۔ . . وَکمت سے معمُور ہِوّا گیا ۔ اُس نے ندصرف اپنی لو،ب،پ اور ۱،۲،۳ سسیکھی اور اپنے نرمانے کے عام علُوم کی تعلیم پائی، بلکہ "حکمت" سے مموُّر ہوّا گیا ۔ یعنی اُس نے اُس جلم کو زندگی کے مسائل کو کل کرنے کے لئے علی طورسے استعمال کرنا بھی سیکھا۔

مروي عن في الم ورفد اكا ففل اس يرتفا " وره فداك رفافت من جُله اور

رُوح القُدس پرانخصار دکھنا تھا۔ وہ بائبل مُنفدش ( بُیاناعمدنامر) کامُطالعہ کرنا، دُعایں وقت گُذارْنا اور ایسے باب کی مرضی یوری کرے ٹوش ہوٹا تھا۔

٢: هـ٧ - ٧٤ - بريشان حال والدين "يروشيلم" والبس كف - بين روز يعد اسير كل ين استنادون كريتي من بييطي ، أن كي سُنة اور أن سي سُوال كريت بموسط بايا " بهان الساكون ا

استنا دون کے نیچے میں بیچے ، ان ہی سے اور ان سے سواں رہے ہوئے بینے۔ بہن ایس اور ان سے سوال رہے ہوئے میں اس اور ا اِشَارہ تبین کروہ اپنی کم سِنی میں بوری عقل کو بیمنیا ٹیٹوا بچر معلوم ہورہ تھا اور اپنے بررگوں

سے بحث مباحثہ کردیا تھا۔ بلکاس نے نودکو ایک عام بچر کے مقام برر کھا۔ اور اپنے اُسا دوں سے علیمی اور آزام سے بریکھ رہا تھا۔ تو کھی اِس سازی کا دروائی کے دوران لیقیناً

اُس سے بھی سُوال پُو بیکھے کئے عموں گے۔ اِس لئے کہ لوگ" اُس کے بوابوں سے دنگ تھے '' ۲۸:۲ - یہاں تک کہ اُس کے والدین بھی "بچران بِوُسے" کہ بیتوع ایسے سے اِشنے بولے

برے بران کے ساتھ بیٹھا آئی ذیانت اور دانائی کے ساتھ بحث میں جھتہ سے رہے۔ برے بوگوں کے ساتھ بیٹھا آئی ذیانت اور دانائی کے ساتھ بحث میں جھتہ سے رہا ہے۔ تو بھی اُس کی ماں "نے اتنے دنوں کی جمع شدہ ناراضی کا افلمار کرتے ہوئے اُسے ڈافٹاک آئی

ر برن على كريم اتن بريشان اور فركر مند ته ؟

<u>۵۰:۲</u> - اُس وقت تو <sup>8</sup>دہ م<sup>س</sup>م<u>ح</u>ے کہ اُس کی دمزیہ بات کا مطلب کیاہے ۔ بارہ سال کے لڑکے کے کے ایسی بات کمنا بھت ہی غیرمعمولی تھا! ٢:١٨ - بي محمد عبى يو، أن كامبل يوكي تفاريناني وه "ناصرت" كوكوط أع راكل بات ين يبوع كى أور ففيلت نظراً تى سے كر وه "ان كة نابع رائى اگرچ وه كارمنات كا فالق تها، مكر ائس نے ایک معمولی سے خاندان میں قرما نبر دار بیج کی جگرلی -مر اس کی ماں نے یہ سب بانیں ایسے دِل میں رکھیں ''

٢:٢ من بهال بيهر بمارس فراوند كى حفيقى بشريت وكعائى كى سب - وره عام إنسان كى طرح يرهفنا اور ميروركش بإنّا ريا –

اتس كى نشوونما

ا- ذميني - "عِرمت ... مِن نرتي كرنا كيا"

٢- يجسماني — تدوقامت من --- ترقى كرنا كيا "-٣- وروحاني — فداكي --- مقبوليت من ترتى كرنا كيا "

٣- مُعاشُوتى \_\_" إنسان كى مقبُوليت مِن ترتى كرّا كي "-

وه ابن نشوونما کے ہر بہلو میں فطعی کامل تھا۔ بہاں کوفاک بیان خاموشی کے اعمارہ بمِس کے عرصے کو نظر انداز کر جانا ہے۔ بہ عرصہ فٹرا وندنے ناقِرت میں ایک بڑھنٹی کے بیٹے کے طور پر بُسر کیا - یہ برس ہم کو تیاری اور ترییت کی اہمینت کا درس وینے ہیں ۔ عبراورعام کام کی تكدر وتيمت سكملة بين - ممين خردار كرت بين كردوها في يعم سع جيملاتك لكاكر عام فدمت بين مرلك جائي - بين نوكون كومعمول كاثروهاني بجين اوراط كين نفييب مبين برقا ، وي اين بعد كي زندگی اور گواهی میں تباہی کو دعوت دینے میں۔

## ۳- ابن آدم کی خدمت کی نیاری ۲۰۰۳-۲۰۰۳

ار اُس کے بیٹرو کی طرف سے تیاری ٣:١- ٢ - كُوْفًا أيك مُودَرُخ سِے - وَه أُس "برس"كى نشاندى كرناہے جب يُوكناً نے منا دی کرنا شروع کی ۔ وَہ اکن سیاسی اور مذہبی لیٹروں کے نام گِنوانا ہے بجواک وِنوں برمرِ إفتذار تقط - أن مِن سے ايك شهنشاه (قيھر) ايك گورنر اور نين "بيوتماني مُلك كے حاكم" اور دو "سروار کامن" تھے۔ اِن سیاسی حاکموں کے نام اُس آ مینی گرفت کوظا ہر کرتے ہیں جس

سے امرائیلی قوم کو مانحت رکھا جا آتھا۔ بہ حقیقت کہ اُس وقت بی اِسرائیل پی دوِّسردارکاہِمن تھے ظاہر کرتی ہے کہ قوم مذہبی اور سیاسی وونوں کی اظ سے بدنظمی کاشکارتھی۔ اگرچے یہ لیڈر گونیا کی نظر پیں عظیم لوگ تھے ، لیکن فقراکی نظریں شرید، بیے ایمان اور ظالم تھے۔ اِس لیے جب اُس نے لوگوں سسے بات کرنا چاہی ، توسیاسی اور دینی داہناؤں کو ایک طرف چھوڑا اور اپنا پیغام" بیابان ہیں ذِکریا ہ سے بیٹے گو کھنا ، ہرنا ذِل" کیا۔

٣٠٠ - اس کی خدمت بیستیاه "دبع: ٣ - ۵) کی بوت کی تکمیل تھی۔ وہ" بیابان بیس ایک است واسل کی تکاری تھا۔ وہ الی معنوں ہیں اس وفت اسرائیل ہیابان تھا۔ وہ کی کی کا در است واسرائیل ہیابان تھا۔ وہ کی کا در سے بنجراور بدرونق تھا۔ فکدا کے لئے کوئی بھیل پہیدا نہیں کر دہا تھا۔ فکدا وہ کہ کہ مدے لئے تیار ہونے کے لئے کوکوں کو افلا تی تبدیلی کی حرورت تھی ۔ اگر کسی با دشاہ نے شاہی وورسے بدائا ہوتا تھا تو اس زمانے من زمر دست تنادیاں کی جاتی تھیں ۔ شاہراہ کو ہموار اور بسید ھاکیا جاتا تھا ۔ فرق مرف یہ تھا کہ اب سید ھاکیا جاتا تھا ۔ فرق مرف یہ تھا کہ اب نہیں تشاہرا ہوں کی محرف میں کوئا تھی کہ مرفود کو قبول کرنے کے لئے ا بسنے زموں کو تیار کرنا تھا ۔

و بیار تر ما عدا - ساز افزات موں گے ، اُن کا بیان یہ ہے :

" بر ایک گھائی بھر دی جائے گئے ۔ بو توگ دِل سے خاکسار ہوکر تو بر کریں گے ، وُہ بنائی کے اور آسودہ کے جائیں گے ، وُہ بنائی کے اور آسودہ کے جائیں گے ۔

" برایک پہاڈ اور ٹیبلر بنیجا کیا جائے گا ۔ بو لوگ فرلیسیوں اور فقیہوں کی طرح متکبر اور مسلم اور مشکر بیا جائے گا ۔ سرکمش ہوں گے ، اُن کوئیست کیا جائے گا ۔

" اور ہوٹر جاسے میدھا ... بنیگا ۔ جو لوگ کید دیا نت ہیں ۔ بیکیا جائے گا ۔ بید دیا نت ہیں ۔ بیکے محصول لینے

ولے - اُن کے کر دارسیدھے سکتے جائی گے ۔ ''اور ہو اُونچا پنجاہیے ہموار دارستہ سنے گا''۔ سباہی اور ڈوسرے لوگ اکھ مزاج اور برمزاج ہیں، وُہ نرم مزاج اور توکشس اخلاق بنیں گے ۔

<u>۱۰۳ - "اور بربشر خواکی نجات دیکھے گا"۔ "بربشر" پس پیکودی اور غیراتوام سب</u> شامل بیں۔ فدا ور زر بربشر خواکی نجات دیکھے گا"۔ "بربشر" کی دی گئی کی بیکن بست شامل بیں۔ فدا ور کی بیلی آمدے موقع بر منجات کو دوبارہ آسٹے گا تو یہ آبت بگورے طور بربایا بی کہ نامیل کو جبنچ گی۔ اُس وقت سادے بنی إمرائیل نجات با بیس کے اور غیر تو میں بھی اُس کی جلالی بادشاہی کی برکات میں جھتہ دار ہوں گی۔

<u>۳:۵</u>- بهت سے توگ بیشمہ لینے کے لیج بوئقا کے پاس آتے تھے۔اُسے معلوم تھا کہ یہ سب محنص بنیں ۔ بعض تو مرف و کھا واکرتے تھے۔ اُن کو داسنبازی کے لیے سبتی مجموک پیاس بنیں تھی ۔ بدوگ تھے جن کو بوئقا نے آک سانب کے بیج اُن کہ کر فتحا طب کیا اور پر میں بنیں کیس نے بیتا اُن کہ کر محتوال سے ظاہر ہوتا ہے کہ کر جن آئے اُن کہ کر جن آئے اُن کہ کر جن آئے ہوں کا کہ کہ وہ تھا ہو اپنے گئا ہوں کا اُن کو گوں کے لئے نفا جو اپنے گئا ہوں کا اِر اُدر کرنے بیر آبادہ تھے۔

منه - اگر و و فحدا کے ساتھ و معا مد سبیدها کرنے کا واقعی إداده در کھتے ہیں تو نابت کریں کہ ہماری نوبہ ہج کہ ہم سنے واقعی توب کریں کہ ہماری نوبہ ہج کہ ہم سنے واقعی توب کہ ہماری توبہ کہ ہمارا اللہ ہم سنے ہے ۔ بہتی توبست بھول ہے میں اسے ہوائی کہ ہمادا اللہ ہم سے ہوناہی کا فی سے ۔ کوئ شخص کہی فیرا ہرست شخص کا در شدہ دار ہوئے سے خود فیرا ہرست شخص کا در شدہ دار ہوئے سے خود فیرا ہرست شخص کا در شدہ دار ہوئے سے خود فیرا ہرست شخص کا در شدہ دار ہوئے سے خود فیرا ہرست شخص کی ایم ساتھ کے ایم سا

"فرا" إبنا مقصد بوراكرن كے لئے ابر آم كى جسمانى اولاد بانسل بك محدود نہيں سے - وَه دريائ يُردَى كن كن رے كي يقرون سے ابر آم كے بغ اولاد بيداكرسكتا ہے - وَه دريائ يتقر" غالباً غِرْقُوموں كى تصوير بيش كرتے بي - فدا اپنے محجزان نفل سے اور اُن عَيْر تَوْدُوں كو تنديل كرسكتا ہے اور اُن كے اندر ابر آم جيسا ايمان بيدا كرسكتا ہے - اور اُن كے اندر ابر آم جيسا ايمان بيدا كرسكتا ہے اور اُن كے اندر ابر آم كى اولاد تقى، فدا كے بي اور بعين ايمان بيدا كرسكتا ہے اور بعين ايمان بيدا كرسكتا ہے اور بعين ايمان بيدا كرسكتا ہے اور بعين المان بيدا كر بعين المان بيدا كر بعين المان بيدا كر بيدا كر بعين المان بيدا كر بي

كورد كرديا - ليكن بمنت سے غير قوم افراد نے أسے إينا منجي اور فيراوند فيول ركيا اور ليوں اير آم كى رُوحانى ادلاد من كئے -

<u>9:۳ ۔ "اوراک تو درخوں کی بڑ پر گلماڑا رکھا ہے"</u>۔ یہ تمشیلی انداز بیان ہے۔ مطلب یہ ہے کہ بچ کی آمدسے اِنسانوں کی توب کا امتحان ہوگا۔ جو اُفراد " توبہ کے موافق بھیل نہیں گائیں گے وہ مُزا پائیں گے۔

" يُونَنَّ كَ الفاظ اُس كُمنسة الوارى طرح نطلة تقد "سانب كے بِحُو" آنے والا عضب" - " كُلمارًا" " كانًا " " آگ بن والا عضب " - قداوند كے نبى كم فقار منهيں بوت تقد - ور مروقت اخلاق كے اُونچے معيادكا مطالبه كرتے تقد - اور اكثران كے الفاظ لوگوں پر ايسے برستے تقد جيسے بھادے آبا واجداد كے جنگى كلمارًے وشمنوں كے تو دوں بر رئيسا كرتے تفد ع

۱۰:۱۳ منمیراور فائبیتت کے کچوکوں سے جیوکر ہوکر" نوگوں نے اُس سے پُوچھا" کہ ہم ابنی توبد کی حقیقت کو ظاہر کرنے کے لے عملی طورسے کیا کریں ہ

<u>۳: ۱۱-۱۷</u>- إن آيات مِن يُوخَنَّ وضاحت سه وُه طريقة بَنا مَاْ سِيحِن سه لوگ اپنے افلاً ا اورنيٽ کی صفائی کا ثبوت دے سکتے تھے۔ عام بات تو يہ سے کہ اپنے پڑوسی سے اپنے براير مجسّت رکھيں - اور اپنے کپٹروں اور <u>کھانے</u>" مِن عزيبوں کو بھی تٹريک کريں -

جماں پھے" محقول بلیتے والوں" کا تعلق ہے تو اُن کو جا ہے جمکہ اپنے سارے ممعا ملات ''۔''

یم محتی سے دیانت دار اور ایمان دار رہیں۔ چونکہ من کیٹ انجاعت وہ تغرارت کے لئے م سخت کرنام تنفے ، اُن کا یہ رویم اور عمل اُن کی نبیک بمبنی کا تقییقی اور پیکا تبوت ہوگا۔

سے بین اسے دان دیے مریب ارک میں اور است بیس جن میں فوجی اکٹر مجتنالا افر میں سیابیوں "کونصیحت کی گئ کہ اُن تین "گناہوں سے بیس جن میں فوجی اکٹر مجتنالا ایوستے این - لیعن ظلم کرتا ، ناحق مال ایتحصیانا اور اپنی شخواہ پیرتنا عست مذکرنا - یہ باست یا در رکھنا اہم ہے کہ لوگ اِن کاموں کی بِنا پر نجات نہیں باتے تصے بلکہ یہ فارجی اور ظاہری

نبوت تھے کہ إن لوگوں كے دِل فراك ساتھ واقعى سِيدھ يي -

<u>۱۲۰۱۵:۳ لو</u>۔ گوئتا کی کمرِنَفسی نہایت نگایاں اور قابلِ تعریف ہے - کم سے کم مے کم مے کم سے کم سے کم مے کا تھوڑی دیرکے لئے موجود ہوں ۔ اور اِس طرح بڑے برائے بجوم ایٹ کرد جھ کرسکتا تھا۔ لیکن وُہ مے کموجود ہونے کا صاف اِنکادکر تاہے - وُہ وضا صن

کرہ ہے کہ میرا ببتسمہ ظاہری اور حیمانی ہے جبکہ بیچ کا بیتسمہ باطنی اور رُوحانی ہوگا۔ وُہ میکاد کر کہنا ہے کہ " بَس اُس کی قُونی کا نسمہ کھولنے کے لائق نہیں"۔

ابناب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المرابي المرابي المرابي المرابي المراب المرا

آیت ۱۱سے واضح ہوتا ہے کہ آگ" کا بینشمہ عدالت (عفیب) کا بینشم ہے۔ بہاں فراً وندکو گیہوں کو میموسے سے الگ کرنے والے کے دوب میں پیش رکیا گیا ہے۔ جیب وہ چھاج کی مددسے گیہوں کو بھوا ہیں آجھا آتا ہے نواسے آٹ کر ایک طرف جا پرلی ہے مرگیہوں کے دانے کھلیاں ہیں جمع ہوتے ہیں۔ بعد میں محکوسے کوجمع کرکے جلا دیا جا آہیے۔

۱۸:۳ - ۲۰ - اب توتا تیادیے کہ توج کو پُرتی سے مطاکریسوں پرمرگورکردے۔
اس لیم وہ اِن آیات یں پُوتی کی باقی جدمت کا خلاصہ پیش کرکے ہمیں اُس وفت کک

اس لیم وہ اِن آیات یں پُوتی کی باقی جدمت کا خلاصہ پیش کرکے ہمیں اُس وفت کک

لے جاتا ہے جب ہیرورکیس "نے بُرتی کو تیدیں " ڈال دیا تھا۔ بُرتی کو اِس بات بر ملامت " حقیقا "کوئی اطحارہ ماہ بعد پیش آیا تھا۔ بُوتی کے ساتھ برکاری کی زندگی بسرکر رہا تھا۔ اِس پریمرودیس "
کاتھی کہ وہ اپنے بھائی کی بیوی کے ساتھ برکاری کی زندگی بسرکر رہا تھا۔ اِس پریمرودیس "
نے اُسے تیدیں ڈالا" تھا۔ اُس کی یہ حکت باقی سب شرارتوں اور اعمال کرسے بڑھ کو کتی۔

آكر بيسم يتاجع

اُس کے بیتسمر کے بیان میں کئی ولچسرپ نکات نظراً تنے ہیں -ا- یہاں تنگیبٹ کے بینوں اقائیم موبود ہیں "<u>یسوع</u>" (آبیت ۲۱) " <mark>گروخ القد</mark>س" (آبیت ۲۲ لی) اور باپ (آبیت ۲۲ ب) –

٣- يسوع كا بينسمران تين موقعون بس سے ايك سے جب اين بياد سے بيٹے كى مدمت كے بيلاس ميں فعداك" أسمان سے "أوا فرمسنائى دى -

رَبِنَ سال سے فراکی اُنکھ نامِرَت مِن اُس بے نقعی زندگی کی جابئے پڑتال کرتی اُرہی متلی – اب اُس نے فیصلہ صادر فرمایا کہ تجھوسے کی خوش ہوں '۔ دُوسرے ڈومواقع جب باب علانیہ اُسمان سے لولا یہ ہن :

(أ) جب يستوع الس بهاط بر تها جهال الس كى مكودت جلى موكئ تقى اوربقس نے سفارش كى توكئ تقى اوربقس نے سفارش كى تقى اوربقس اللہ مار تين فريرے بنائے جائيں ( كُوَّا 9: ٣٥) - (٢) جب بعد يُون فى افراد فليس كے باس آئے تھے كہ ہم يسوع كو ديمفا چاہيے ہيں ( كُوْكَا اند ٢٠ - ٢٨) ،

# ج ۔ بشر بت بی شراکت کے وسیلے سے تباری

ہمارے فگراوند کی علانیہ خدمت کا حال بیان کرنے سے پیطے کُونیا قدا کُرک کر اُس کا شجرة نسب
بیان کرنا ہے۔ اگریسوع واقعی بُشرہ تو پھراُس کو لازماً "آدم" کی نسل سے ہونا تھا۔ بہنس نام نابت کرنا ہے کہ وُہ آدم کی اُولاد سے تھا۔ مُفَیسروں کا عام خیال ہے کہ یسوع کا بہنسب نامہ مرتم کے سلسلے سے تعلق رکھنا ہے ۔ فور کریں کہ آبیت ۲۲ میں یہ نہیں کہا گیا کہ لیسوع کیوسف کو بیٹا تھا بھہ یہ کہ جیسا کہ مجھا جانا تھا (وہ) گوسف کا بیٹا تھا۔ اگر یہ نظریہ درست ہے نو تھیل "رابیت ۲۲) گوسف کا مسسر اور مرتم کا باب تھا۔

ملاک اِس بقبن کی کہ بیون کا برنسی امر ترم کے سلسلے سے سے ویج ات

مندر صرم ذبل مين:

ا- يه يات تو بالكُل وافنع م كر يُوسف كاشجرة نسب متى كى الجيل مين ديا كيا ك

۲- گوّفاکی ایجیل سے ابتدائی الواب میں گوشف کی نسیست مربّم زیا دہ نمایاں سے جبکہ متّی میں محتاطہ اِس سے برھکس سے -

۳- بہودیوں سے اس نسب ناموں میں عورتوں سے نام عموماً استعمال نعین ہونے تھے -میں وج سے کہ مرتبم کا نام حذف کیا گیا ہے -

وہ نسب نامہ میں ہر نام سے پیطے آتا ہے سواسے ایک نام کے اور وہ نام ہے گورگف ۔ میزطام کر آب کے کورشف کا نام مرف اِس دجرسے شا بل ہے کہ اُس کی شادی مربم سے ہوئی تھی ۔

اگرىچەنسىپ نامركانفىلىلى جائزە لىنا فر*ۇرى ن*ەبىر لىكن بىنداسم نىكات بىرغوركەنا فايگەەمند ناب*ت بىوگا* :

(برمیاه ۲۷:۷۲) اس کے کر کونیاہ تشریبه بادشاہ است بوا تھا۔

۲- "آ<u>دم</u>" کو بہاں " فخرای" بنایا گیا ہے (آبیت ۳۸) - اِس کا مطلب صِرف ہرہے کہ اُستے فُدا نے خلق رکما تھا -

۳- یہ بات نوهر پیچاً واضح سے کرمیج کاسلسلہ نسب فداوندلیبوع پرختم ہوگیا - اب کہمی کوئی شخص دعوی نہیں کرسکتا کہ میں واؤدکے تخت کا قانونی وارث یا حق دار موں -

### ۵۔ آز مارش کے وسیلے سے نیاری ۱:۰-۱۱

 بیابان میں - پہاڑ ہر - بروشلیم کی ہیکل میں " اسے مجبوک گئے" - ہر الفاظ بیسوج کی ہٹریت کی حقیقت کوظا ہر کرنے ہیں - اسی سے وہ پہلی آذ مارشن کو انشا نہ بنایا گیا - آذ مارشن میں عبّادی یہ فقی کہ دو طبیاں بنانے کا عمل بالکل جائز تھا - لیکن اگر بیسوع شیطان کے کہتے پر ایسا کرنا تو بالکل خلط بات ہوتی - ضرور تھا کہ وہ اپنے باپ کی مرض کے مطابق عمل کرے - تو بالکل خلط بات ہوق "نے آذ مارشوں کا بواب دینے اور مزاحمت کرنے کے لئے پاک محاکف سے إفتاس کی دارس کی مرض کے مطابق عمل کرے ۔ کے ان کی محمل کے خواری کہ محمل کی فرمانبردادی کی مجموک کو آسودہ کیا جائے ۔ اس نے کوئی دلیل بازی تہیں کی - ڈاربی کہنا ہے کہ توب روسے کی فوت سے استعمال کی جائے تو ایک آیت میمی و شمن کا ممتز بند کر دبتی ہے کہ توب میں فوت کا معاد راہ میرسے کہ خواری کھا م کو دوست علور پر استعمال کہیا ہے ۔ من بالے یہ مقابلے میں فوت کا معاد دہن میرسے کہ خوارے کا کام کو دوست علور پر استعمال کہیا ہوائے ۔"

مع: ۵- > - دُوسری آذماکرش می آبلیس نے ۱۰۰۰ (بیسوع کو) و نیا کی سب سکطنتی بیل معربی و کی و نیا کی سب سکطنتی بیل معربی و کھانے می مجھی زیادہ وفت نہیں لگذا۔ اس فی نیا کہ نہ و کھانے می مجھی زیادہ وفت نہیں لگذا۔ اس نے و نیا نہیں بکہ آجی بیل کہ ایک لحاصے اس کو نیا کی سلطنتوں بر اختیا دو ایس و کہ ایک و کہ ایک دو آب و نیا کی سلطنتیں " ہما دے نوا وفد بر بریش کر دہا تھا اور اس کے میں و جائے گی دمکا شفر ادا ہا ، اگویا البیس میری کو وہ جرز بریش کر دہا تھا جو بالاً نور اس کی بوجائے گی ۔

مگر تخت بک بیمینی کے لئے شادط کس تھاہی منیں ۔ ضروری تھاکہ پیلے صلیب اسٹے ۔ فدا کند اور مشور ہوں کہ اس مسلیب اسٹے ۔ فدا کے اوادہ اور مشورت کے مطابق خرق متھا کہ فدا فد اس بیلے داخل میں داخل ہونے سے بیلے محکمہ انتھا ۔ وہ ایک جائز مقصدیا منزل کو خلط ذرائع اور خلط طریقوں سے حامل نہیں کرسکتا تھا ۔ وہ کسی بھی متورت بی ابلیس کو سیدہ "نہیں کر سکتا تھا ۔ وہ کسی بھی متورت بی ابلیس کو سیدہ "نہیں کر سکتا تھا ۔ خواہ اس کی مجھے بھی فیرن اواکرنی براسے ۔

م : ٨ - إس الم فواوند ف إستنتا ١٣:٦ بن سے اقتباس بيش كِياكر اپنى بشريبت يس مجھے لازم ہے كرفكرا ہى كو سجدہ "كروں اور اسى كى "عبادت "كروں - ا دراس کوری از مارش کے لئے ایکیس بسوع کو "بروشیم بی سے گیا اور اس کو ہیں کے ایک اور اس کو ہیں کے کنگرے بر کی کو اور اس کو ہیں بیال سے بنیج گراد ہے۔ کیا زبور او اا ۱۱-۱۱ اس بین کی گراد ہے۔ کیا زبور او اا ۱۱-۱۱ اس کی کنگرے بر کو خود کو محفوظ رکھوں گا ؟ شیطان کیوع کو اس از ماکن کی بین فران روائی کو اس از ماکن کا است کر۔ ملا کی (۱۱) نے بین وال روائی کی تھی کہ بیچ موجود تا کہاں اپنی میں کل میں اسموجود ہوگا۔ بھا پنجر اب بیسوع کے لئے بین بینک میں اسموجود ہوگا۔ بھا پنجر اب بیسوع کے لئے موقع تھا کہ کلوری بیک سکے بغیر شہرت اور ناموری حاصل کرنے کہ کی موجودہ مخلصی شینے والا ہوں۔

۲۰:۲۰ - تیسری دفعہ بھی لیپوع نے بائیل متفدّس سے اقتیاس سے آزمائِش کی مزاحمت ک - اِستشنا ۱۶:۱ پی" <u>فکرا</u>" کو آزمانے سے منع کیا گیا ہے -

مم: ١٣- رُدِن كَيْ تلوارس بِكِيا بوكر الميسَن ... بي عصر على يسون س جُدا ليوا "

يسوع كي آزمارش كے سلسلے بين كئي اصافی نكات كا فيكر كرنا فرقوري معلوم بيونا سے -

ا - تُونّا کی اِنجیل میں آزمائشوں کی ترزیب متی سے تمخنتیف ہے - دومری اُورتلیسری آزمائش کی ترتیب اُلط دی گئی ہے - اِس کی وجہ واضح نہیں ۔

۲- نینوں آذ مائیشوں میں ہومفھد بیش کیا گیا ، وُہ دُرست تھا ، لیکن اُنہیں حاصل کرنے کے طریقے یا ذرائے خلط تھے ۔ شیعان کی بات ماننا تو ہمیشٹہ ہی خلطی سیے ۔ اُس کو پاکسی بھی اُدر مخدق بیچز کوسجدہ کرناگئہ سیے ۔ اور خدا کو آزما ناسراسر خلط سیے ۔

۳- پہلی آز مارٹش کا تعلق بھیم کے ساتھ ، دوسری کا جان کے ساتھ اور تبیسری کا گروح کے ساتھ تھا۔ بالتر تیب وہ جسم کی خواہش ، اور آئکھوں کی خواہش اور زِندگی کی شیخی کواکستے کا کوشش کرتی ہیں ۔

کا لوشش کرتی ہیں ۔ ۷- بر زبینوں آزمارٹشیں اِنسانی ویودکی تین نربردست ترین ضروریات کے گرد کھومتی ہیں۔ بیسی جسمانی مجھوک عطاقت ادر اختیار اور مال ومتاع کی بھوس، ادر لوگوں میں شہرت کی اُدرو کہ کہ کا درو کہتی وفعہ شاگردوں پر آزمار شن آتی ہے کہ اُدام واسارٹش کا داستہ اختیار کرلیں، دنیا میں نمایاں مقام حاصل کرلیں، اور کلیسیا میں اعلیٰ عمدے کے بیسجھے بڑیں۔ ۵ - زبیتوں اُزمائشوں میں شیطان نے مذہبی زبان اِستعال کی ، اور کور آزمائشوں کو کا اُنٹوں کو طاہری

طور بر مخرم اور قابل قبول بنا دیا۔ یمان تک کر کلام مقدس کے والے بھی دِسے (آیات ۱۱۰۱) -

جیمزسٹوارط کیا خوب کشاہے کہ

" یستوع کی اُزمائسش کے مُطالعہ سے دِّواہم باتیں روزِروُشن کی طرح عبال موجاتی ہیں۔ اوّل آئویہ نابت ہوتا ہے کہ اُزمائیش لازماً گُناہ نہیں۔ دوم اِس سے بعد سے ایک شاگر د کے مقولے کی وضاحت ومراحت ہوجاتی ہے گرجس صحورت ہیں اُس نے نووہ اُن کی حالت ہیں دکھ اُٹھا یا ، تو وہ اُن کی مدد کرسکتا ہے جن کی اُذ مائیش ہوتی ہے " (عبرانیوں ۲:۱۸)"۔ '

بعض دفعہ پر بھی کہا جا تا ہے کہ اگر پسوع گُناہ کرنے کے قابل ہی نہ ہو تا تو آزمارُش بے معنی ہوتی حفی ہوتی ہے کہ کیسوع اللی دانت ہے۔ اور فکدا گُناہ نہیں کرسکتا ۔ فداوند کیسوع اپنی اللی صفات سے کہ بیسوح اللی حالت ہے۔ اور فکدان اُس کی اُلوبیت ملفوف تھی مگر مذتو اُس سے علیا کہ ہمتی معلی مدہ ہوسکتی ہے ۔ بعض لوگ یہ بھی کھتے ہیں کہ بہ حیثیت فرا وہ گئاہ نہیں کرسکتا تھا۔ مگر وہ اب بھی فیا اور اِنسان دونوں نہیں کرسکتا تھا۔ مگر وہ اب بھی فیا اور اِنسان دونوں ہوت اور تھی تھا۔ مگر وہ اب بھی فیا اور اِنسان دونوں ہے اور تھور بھی نہیں کہا جا سکتا کہ آج ہو گئاہ کرسکتا ہے ۔ اُزمارِ تشن کا مفصد پر دکھتا نہیں ہے اور یہ گئاہ کر اُن کہ کہا تھا کہ وہ گئاہ کر ہی نہیں سکتا ۔ مورف ایک باک اور بی گئاہ وانسان ہی ہمادا فدیر دیے والا ہوسکتا ہے ۔

الا تعلیم دینے کے وسیلے سے تیاری ۱۲:۳

٧: ١٦- ها - المات ١١ اور ١٦ اك ورميان تقريباً ايك سال كا وقفه ب - إس عرص بن فك وند بهتوويد من خدمت كرتار ع - إس خدمت كا حال هرف يُوتَنَّ باب ٢ تا ٥ بن دُرج -" بيمريسوع كروح كي قُرت سے بحول يؤا كيل كولونا" بهاں سے اُس كي خدمت كا دُومِ اسال شروع بوتا ہے -" اور سادسے كر دونواح بن اُس كي شمرت بحفيل كئ" بوب وه" اُن كے عبادت خانوں بن تعليم دينا " تحفا تو بر جگر لؤك" اُس كي برائ كرنے " تحف -

 تھبادتخانہ ہیں" ایک وِن وُہ" پرٹر صفے کو کھڑا ہوًا"۔ یا درہے کہ اُس زمانے ہیں حرف مجانا حمدنامہ مُوجُود تھا۔ عبادتخانے کے ناٹمب نے اُسے وُہ طوکار دیا جسس پر بیتھیا ہ کی نبوتٹ مرقوم تھی یُخدادند نے طوکارکو اُس مقام پر کھولا ہصے آن کل ہم یکسیاہ ۲۱ باب سے نام سے عباشتے ہیں۔اوراُس نے پہلی آیت سے دُوسری آیت کے نبھف ٹک پرٹھا ۔ ہمیشتہ تسلیم کیا جاتا تھا کہ یہ مواڑیج موگود کی خدمت کے بارسے میں ہے ۔

ما صرفت مع بوست بالمسين م مستخفاق انقلا بي مفرات بر مور كرير - قوه أن سنزلكين مسام كوكل مسيح موغود كرشن سف نغلق انقلا بي ميشر سع مبتنلا اور گرفنار رسيم بين -كرف آبا تمعاجن بين نوع إنسان بميشر ميميشر سع مبتنلا اور گرفنار رسيم بين -غريت اور افلاس - "غربور كوخوشخبري" مسنا كان -

ر مرا الروسيدي - المرون ويون عن المرون ا

مختفراً بیک فقراً وندے سال مفبول کی منادی کروں ۔ یہ اِس مخبا کی سرسکتی کراہتی عنون است کے ایک سرسکتی کراہتی عنون است سے دور کا طوع سے۔ اُس نے نود کوان سادی جُوابُوں اور آفتوں کے حل کے طور بر پہیش کیا جو بھاری جان کھائے جاتی ہیں۔ یہ بات ہر لحاظ سے سیح سے۔ خواہ اُپ جسمانی مفہوم میں لیں نواہ دوحانی مفہوم سمجھیں مسیح ہی اِن کا بھاب ہے۔

یبابت بھی بہرت برطی اہمیّت کی حامِل ہے کہ لیسورع نے اِن الفاظ پر بطرصنا خم کیا کہ فراوند کے سال مقبول کی منادی کروں "۔ یہ موجودہ وورفضل کا دورہے ۔ یہی قبولیت کا وقت اور بنات کا وقت اور بنات کا وفراکے روز اِنتقام کی منادی کرے گا تو فراکے روز اِنتقام کی منادی کرے گا۔ خور کریں کر" قبولیت کے وقت کوایک ۔ منادی کرے گا۔ خور کریں کر" قبولیت کے وقت کوایک ۔ روز "

<u>٣: ٢٢ -</u> صاف ظاہرے كر دوگ إس كلام سے بے عدش اثر تُوسے - وُہ اُس كُ يُرِفْعَلَ باتوں سے باعث اُس كى تعریف كرتے تھے - اُن كے لئے يہ ایک بھید تھا كہ بڑھن ہُ <u>يُوسَفَ</u> كابيل اِتى ترقى كرگيا ہے -

ے اور اور میان ما تھا کہ رمقبولیت سطی ہے - لوگ میری حقیقی شناخت یا

قدر وقيمت كونهين سمحضة - وه أسع اين كاوك كالك الله الاكا بي سمحصة سقع جس في كفر كوم ين برس اجقة اجقة كام كة شهر أس في بيدس اندازه لكابيا خفاكه برلوك تُحفركين كر" اعظيم! ابية آب كوتوا قِها كر"- عام حالات بن إس مقول كا مطلب ي كر" بو بُحُو نُون دُوسوں كي ليع كيا ہے اپنے كيم بھي كر- نوكو دوسروں كونشفا دينے كا وعویٰ کرنا ہے اپینے آپ کوبھی شفا دے '' لیکن یہاں مطلب قدرسے فرق ہے۔ آگے آنے والے الفاظ بن إس كى وضاحت كى كئے ہے كہ" جو كھيم نے شنا ہے كہ كفر تحوم بي كراكيا- يها ن ابنے وطن میں مفی کڑے اپنے وطن سے مُراد ہے ' ناصرت' ۔ یہ ایک تفنیک آمیز چکانی تھاکہ ہو تعجزے نونے دُوسری جگہوں پر *ریکٹے ہیں* یہاں ناقبرت پس بھی کر اور خود کو تحقیرسے ہیا'' م : ۲۷ - ۲۷ - مبیح نے بواب میں اِنسانی فیعا طات سے بارے بی ایک گرا افتول بیان رکیا ۔عظیم لوگوں کو اسینے باس پر وس میں مذیوانا پہیجانا جاتا ہے مذتعریف کی جاتی ہے ۔ بھر اس نے بڑانے عمدنامے میں سے دکتے خاص واقعات بیان یکئے بھاں بنی اسرائیل نے فُدا کے بیوں کو فیول نہیں کیا تھا۔ بینا پنجر اُن کو غیر قوروں کے پاس بھیجاگیا۔ جب اِسرائیل میں زبردُست تمط تفعا تر" آیلیاه" نبی کوکسی میمودی بیوه کے پاس نهیں بھیجاگیا تھا حالانکہ بنی إسرائيل بي بهمن سي بيوائي تقبي بلكه است صيداً " كے ملك بي ايك غير فوم بيدة ك باس بھیجا گیا تھا۔ اور حالانکہ البشق " نبی کے زمانے بیں" إسرائيل کے درميان جہت سے کورعی تھے" مگرائے اُن میں سے کسی کے پاس نہیں بلکہ غیر قوم "نعان" کے پاس بھیجا گیا تھا۔ نعان سُورِيا (موجُوده شآم) كى فوجول كامسيد سالا رتفا -نفور كرين كريسوع ك الفاظ كايمودى ذسنوں پر کیا انٹر میٹوا ہوگا۔ وہ عورنوں ، بغیرتوکم افراد اور کوڑھیبوں کو ممعاشرے کی سب سے بنجل سطح پر رکھنے تھے۔ مگر بہاں خُداوندنے اُن تینوں کو بڑی خصوصیت سے بے اعتفاد یمود*یوں سے اُویر رکھا بعنی اُ*ق کواعلیٰ درجہ دیا۔ دراصل نی**یوغ ک**ھروہا تھا کہ <sup>م</sup>برانے مورنام کی ناریخ اپنے آپ کو دُہرانے کو سے - اُسے (میم کو) متعجزات دیکھانے رہے باوتو د منورف نامِسَتَ كِينْهر مِن بلكه يهودي قوم كى طرف سے تھى رود كيا جائے كا - بھر آبيبياه اورالشيع كى طرح ورة مين يفير فوكون كي باس جائے كا-

۲۸: ۲۸ - نافَرَت کے نوگ اِس کا مطلب انچھی طرح سمجھ سگے م۔ وُہ تَّہ اِنْے سے انشارہ پرہی شنتیل ہوگئے کرخیر قوموں پر مہر بانی کی جائے گی -

بشب رأيل إس بريون تبصره كراسيد:

" بیسوع نے یہاں اِس عقیدہ کی وضاصت کی کہ فُدا اختیارِکُل دکھنا ہے ۔ انسان اِکس عقیدہ سے سحنت عدادت دکھنا ہے ۔ خُداکہی صُورت ہیں اُن

کے درمیان معجزے کرنے کا یا بند منیس نفا۔

م : ٢٩: ٣٠ - وکوں نے اسے نربردستی شہرسے باہرنکال " دیا بلکہ اُسے "بہاٹ کی چوئی برلے گئے ۔۔۔ تاکہ اُسے سرکے بل گرا دیں " اِس بی شک نہیں کہ آنہیں شیطان نے بھو کیا اِس نما میں شک نہیں کہ آنہیں شیطان نے بھو کیا اِس نما میں ایک اُور کوشش تھی - مگر یس تح محرا سر طورسے لوگوں بی سے نکل کر شہرسے چیا گیا - اُس کے دشتمن اُسے روکنے بی بے لیس تھے ۔ بھاں کہ ہمیں علم ہے قو بھر کھی نا صرت میں والیس نہیں گیا -

## م - ابن أدم ابنی قدرت کا ثبوت دبتائے

۲۶:۵-۳۱:۴ لومه نایاک روح بر قدرت ۲۲:۵-۳۱

<u>۳۵:۴ میں سے نمل جا۔ برگوح کو دیم اِلحکم دیا۔ پیٹ</u> رہ اور اُس میں سے نمل جا۔ برگروح سنے برگھ مانا۔ اُس نے اُس اَدمی کو زمین بر" پیٹک" دیا مگرائسے بچھوضرر نہ جبہنچا یا۔ ٣٤٠٣ - ٣٤٠ سب نوگ " يوان" ره كيء - يون كى باتون اورهم بين كيا بات دومرو سه فرق كى باتون اورهم بين كيا بات دومرو سه فرق كي باتون ما ناقابل تشريح "فقيار سه فرق كي كي البيك رُوجين كي مين أسم كاهم مانتى بين به أنس كم پاس كون سا ناقابل تشريح "فقيار اور قدرت " سير بصه إنسان بيان نهين كرسكنا به پيمان پيمان كي رونواح مين مرجكه أنس كي وُهوم في گئ"-

مدی و دنیا بین لیون کے تمام معرف ایک معجزوں کی تصویر میں جو وہ و وہانی و نیا میں کرتا ہے۔ مثال کے طور پر کونا کی انجیں میں درج ممتدرج فیل معجزات جو روحانی سبق دیتے ہیں ذیل میں درج کئے جاتے ہیں ا

اباک رُدور کو تکان (م: ٢١- ١٧) - كُنّ وى بلبدكى اور غلاظت سے را بئ -

--- پُطرس کی ساس کو تک سے شِفا دینا ( ۲۸: ۸۷ - ۳۹) ۔ گنا ہ سے بیدا ہونے والی بے قراری اور نقابرت سے آدام -

یے وازی اور تھا ہمت سے ادام ۔
کو ھی کونٹنفا دینا (8:۱۱- ۱۹) - گناہ کی ناامیدی اور گھنونے پنسے جُھٹکا دا اور میکارا اور میکارد اور میکارد اور میکارد اور میکارد کی مالیدی اور گھنونے پنسے جُھٹکا دا اور میکارد کی مالیدی دیکھیں ) ۔

۔۔۔ مفلوع آدمی کوشِفا دینا (۵: ۱۷-۲۷) - گُنَّه کے نالجے سے نِشفا اور خُداکی جُدِشہ اور عبادت کے لائن بنانا -

-- بیده کے بیلے کوزنده کرنا (ع:۱۱-۱۷) - گنه کارگنا بهول اور تفورول میں مرده

یں - انہیں زندگی کی ضرورت سے - (۹: ۹، - ۲ م مجمی دیکیمیں) -

--- طونان کو تھا دینا (۲۲:۸ - ۲۵) -میری آن طوفانوں کو کنطول کرسکتا ہے جواس کے شاگردوں کی نرندگیوں میں استحق ہیں -

---- اُس مؤرت کوشِفا دینا رحس نے فُدا دند کی پوشاک کا کنارہ کیکوا تھا (۲۰:۸)- ۸۸)-گنّاه کی بیکیا کردہ نُمْمَا جی ادر کیستی کو دُور کرنا۔

--- با رنح مزار کو کھلانا (۹: ۱-۱۷) - گئا ہا گودہ دُنیا خُدا کی روٹی کو ترس رہی سے۔ میسے اپنے شاگر دوں کی معرفت اِس ضرورت کو بچرا کرتا ہے ۔ ---- كُرِطِت بُن كى بُدروح والى عُورت كوشِفا دينا (١٣: ١٠ - ١٧) - كُناه شكل وصورت بكار دينا اور معذوركر دينا به ، مُرميع جُيُوكُر كابل بحالى عطاكر ماس -

ربعت میں معدر دائے اور کا کوشفا وینا (۱۰۱۷ - ۱۷) - گناہ بے پینی اور اُزار پیدا کرتا ہے

سے معدر والے اوق ورما ویا رہا۔۔۔ ۲۰ – ماہ میدیں اسرار رہیے رہ اور منطرے میں ڈالماسے مسیح ان باتوں سے رہائی دہا ہے -

--- اند صے فقر کو بینا کوا (۱۸: ۵۳-۳۷)-گناه اِنسان کو اندها کر دینا ہے کہ از لی میں کو کو اندها کر دینا ہے کہ از لی می یا گئی میں اسکا تی میں اسکا میں کو مذرکیم مسکے ۔ ننگ بیرا گئیش سے آنکھیں کھی حال ای میں ۔

ب انك بر فدرت به ١٩٠٠ ١٩٠

اس کے بعد نستوع بیماد برسی کے لئے "شمقون" کے ہاں گیا"۔ شمقون کی ساس کو بڑی آپ بڑھی بہوئ کی ساس کو بڑی آپ بڑھی بہوئ کھی ۔ بھون فرری جگہ مکن تھی کھوں کہ فرق آنرگئ "- بشفانہ مرف فوری جگہ مکن تھی کھوں کہ وہ خاتو ہ اس کو مراور میں تھی کھوں کہ دور آپ کے موال میں کہ اس کو مراور میں ہوتی ہے۔ اور اُس کا جی کچھے کرنے کو نہیں کرتا دختام الدین کے مجرو دہینے کے حامیوں کو کلام کے اِس جھے سے بے بہینی سی بہوتی ہے۔ ظاہر سے کر بیطرس شادی شدہ آدی تھا) ۔

ج ـ بیماریون اور بدر وسول بر فررت مندم -۱۰

م : ام - بو بررومین (کال گین وہ جانتی تھیں کہ بسوع فیدا کا بیٹا اور میع " سے - لیکن اُسے منظور نہ تھا کہ بررومیں میرے سی میں گواہی دیں ۔ اِس سے وہ اُنہیں بولنے نے دیتا تھا۔" وہ جانتی تھیں کہ یہ سے ہے ۔ لیکن اِس مقیفت کا اِ علان کرنے کے لئے ہ خدا کے بامس دوسرے اور بہتر ذرائع موٹور تھے۔

## د - جله جله جاكرمتادى كرنے سے قدرت كا إظهار

44-44:4

انگے دُن" وہ کفرتحوم کے نزدیک" ایک دِبلِن حِگر میں گیا" "بھیط" نے اُسے ثلاش کرلیا اور
اوگ اُس کی مِنت کرنے لگے کہ ہمادے پاس سے مذجا - لیکن اُس نے اُنہیں یا دولا پا کہ جھے گلیل کے" آورشہروں میں بھی کمام کرنا ہے - چنا نچہ وہ ایک عبادت خانے سے دُوسرے عبادت خانے
میں جا آ اور منادی کرنا رہا" اور "بادشا ہی کی خوشخری شعنانا رہا - بیبوری خود بادشاہ تھا - وہ اُن بر بادشا ہی کہ خوا بنا تھا - لیکن خرور تھا کہ وہ چھے نوب کریں - وہ اُن لوگوں پر بادشاہی کرنے پر آمادہ نہیں بوابینے گئا ہوں سے چھٹے رہیں - بہی کہا وط تھی - وہ اپنے سیاسی مسائر سے نوب کھی اُسے اُسے تھے مگر گئا ہوں سے نہیں -

### ہ - دوسروں کی نربیت کے ذریعے سے فدرت کا إظهار؛

#### نثاگرد بلائے جاتے یں ۱۱-۱: ۵

 مگرتیرے کینے سے مال ڈانن بڑوں"۔ بتیجہ یہ ہؤا کہ جال بھرگئے۔ اِس سے ایمی، تعلیم پذیری اور بے بچوں وجرا فرما نبردادی کی قدر وقیمت اور اہمیتت واضح ہوتی ہے۔

۳ - "برگرسے" با نی تھے جہاں جال استے بھر کے کہ پیھنے گئے ۔ جنا بخر طرور سے کہ ہم بایاب ساجل کو چھوڑ دیں اور کا بھل تا بعداری اور مبردگی کے بوار بھاٹے پر بھر تھو کر کھے سمندر میں آگے بڑھیں ۔ ایمان کاسمندر گرا ہوتا ہے ۔ اس طرح دکھ، غم اور نفصان کاسمندر بھی گرا ہوتا ہے ، اور یہی گرے بانی میں ڈالے بوٹ جال ہی مجھلیوں سے بھر جاتے ہیں ۔

- اُن کے "جال پھٹے گئے" اور" کشنیاں ... ڈویے کلیں" (آیات ۱۰۱) - بوخدرت رکین کی برایت اور راہنمائی میں موتی ہے مشکلات بھی پکداکر تی ہے ۔ لیکن بہال شکلات کسی خوشگوار بی ا بہمشکلات الیسی موتی بیں جن سے ایک سیتے ماہی گیرکے ول میں خوش کی لریں و وال جاتی ہیں۔

۲- فراوند لیتوق کے جلال کی اس دویا نے پھرس کے جل میں نالائفی کا زبردست احساس پیداکر دیا۔ بسکھیا ہ (۲:۵) کے ساتھ بھی ہیں ہؤا تھا بلکہ چننے لوگ بادشاہ کو ابنے جاہ وجلال اور بھس میں دیکیھتے ہیں، اُن سب کے ساتھ میں ہوتا ہے۔ کہ فیلس اپنے روز مرہ کے عام کام میں معروف تھا جب میں نے اُسے بہا یا اور "آدمیوں" کا بشکاری بنا دیا۔ جب آب بھی ہدایت اور دام نمائی کا اِنتظار کر رہے ہوں توری طاقت سے کریں۔ پورس مورت میں کی گورے دل سے کریں جیسے فرل فند کے لئے کر رہے ہیں۔ جس طرح پتوار جماز کی دام نمائی اُسی طرح دام نمائی اُسی و قت کرتا ہے جب وہ مورکت میں ہوں اُسی طرح دام نمائی اُسی طرح دام نمائی اُسی و دیت کرتا ہے جب وہ مورکت میں ہوں اُسی طرح دام نمائی اُسی و قت کرتا ہے جب وہ مورکت میں ہوں ان مجھورے کر دہے ہیں۔

۔ مریح نے پیطرس کو عجھلیاں پکرٹنے سے بلایا اور <u>اُدی پکرٹ</u>نے ہر لگا دیا۔ کفظی طور سے مطلب ہے" اُدمیوں کوزِندہ پکرٹیا"۔ سمندری سا دی مجھلیاں اِس اِعزاز کے ساھنے کیا حقیقت رکھتی ہیں جواہک دُوح کومیج کے لئے جیتنے سے حاصل ہوناہے! ۹- بُطِرِس ، بُیتقوب ادر کُوِیَن " کرتنتیوں کوکنادے برسے آئے اور سب مجھ جھوٹ کریتوں کے بیچھے ہولئے ۔ " اُن کے فیصلے پرکتنی بڑی بات کا اِنحصاد نتھا! اگر ڈہ اپنی کرشتیوں کے ساتھ ہی دہنے کا فیصلہ کرنے تو ہم اُن کا نام یک مذجانتے۔

و- كوره بر قررت ١٢٠٥ ١١-١١

اورسماجی لی اظراسے ذراست آمیز تھا - مگر شخی بر کسی طرح کی ناپاکی کا اثر شہیں مجواً بلکہ کوڑھی کے اور سماجی لی اظراسے ذراست آمیز تھا - مگر شخی بر کسی طرح کی ناپاکی کا اثر شہیں مجواً بلکہ کوڑھی کے بدن بی شفایا بی اورصحت مندی کا میلاب شھا کھیں مادنے لگا - بہ نشیفا بندر رہے شہیں مجوئی ۔ ثفایا اُس کا کوڑھ جا آئے دیا ۔ فرا نفو کر کریں کر اُس مالیوں ، ناچار اور سے کیس کوڑھی کے لئے اس کا مطلب کیا تھا ہو ایک کھے بی کا مل شفا با گیا!

ف: ۱۴ - بسوع نن البدی کرسی سے نرکہ نا ۔ کسی سے اس نشفایا بی کا ذکر نه کرنا - وُه نہیں چاہتا تھا کہ متجسس بھیٹر میرے گرد جمع ہوجائے یا مجھے بادشاہ بنانے کی عوامی تحریب چل بڑے ۔ اس کے برعکس فرا وندنے اسے حکم دیا کر جا کراینے نئیں کائن کو دیکھا اور جیسا مُوسی نے مقرد کیا ہے اپنے پاک صاف ہوجانے کی بایت نذر گزران " کائن کو دیکھا اور جیسا مُوسی نے مقرد کیا ہے اپنے پاک صاف ہوجانے کی بایت نذر گزران " کراہ بادی ۔ اس نذر کی ایک ایک تفصیل میچے کے یا رہے یم تناتی ہے ۔ کائن کی ذمرداد کی تھی کہ کور بھی کا مُحتامُ نرک ایک ایک تفصیل دے کہ وُدہ وا تعی صحت یاب ہوگیا ہے یا نہیں ۔ کائن شفا نہیں دے مکتا تھا۔ وُدہ عرف ا علان کرسکتا تھا کہ فلاں شخص صحت یاب ہوگیا ہے ۔ بنظادہ اُس کائین نے پیلے کہی کوئ ایسا کوڑھی نہیں دیکھا تھا ہو پاک صاف ہو جیکا ہو۔ یہ نظادہ اُس کائین نے پیلے کہی کوئ ایسا کوڑھی نہیں دیکھا تھا ہو پاک صاف ہو جیکا ہو۔ یہ نظادہ اُس کائین نے پیلے کہی کوئ ایسا کوڑھی نہیں دیکھا تھا ہو پاک صاف ہو جیکا ہو۔ یہ نظادہ

بے ثنال اور یکنا تھا۔ اِس سے اُسے معلوم ہوجانا چاہیے تھاکہ بالاً خرمیرے موجود آگیا ہے اور یہ سارے کا ہنوں کے لیے گوائی ہونا چاہے تھی۔ مگر بے ایمانی نے اُن کے دِلوں کو اُندھا کر دکھا تھا۔

<u>8: ۱۱،۱۵</u> - فداوندنے اُسے ناکبدی تھی کہ اِس مُعجزے کی شہر مذکرنا - مگر یہ غیر بڑی سے بھیل گئی، یمال یک کہ بڑی بھیٹر بڑھا پانے کے لئے اُس کے گرد جمع " ہو گئے ۔ یسوع اکثر بیابانوں اور جنگوں میں الگ جاکر دُعا کیا کرنا تھا۔ وہ مرد دُعا تھا ۔ یہ بڑی مناسب بات ہے کہ یہ انجیل جو اُس کو ابن آدم کی حیثیت میں بیش کر رہی ہے، ہو اُس کی دُعاتیہ زِندگ کا زبادہ ذِکر کرے ۔

#### زيه فالج يرقدرت ١٤٠٥ ٢١-٢١

من اور تشرع كم معلم المستوع كى خديمت كا چرجا بجيلتا كيا "فريسى اور تشرع كم معلم المراده بى مغالف بهون يط كي خديمت كا چرجا بجيلتا كيا "فريسى اور تشرع كم معلم الماده بى مغالف بهون يط كرار بهال مم دكيمة من كرق الزام وهوندي - "اور خداوندكى المرت بهوقت المرت بشفا بخشف كوائس كرماته متقى "- حقيقت من توشفا كى قدرت يسوع من مروقت الدرت بشق كوائس كرماته من مروقت المرت متى ما كرمان المادكار نهيس موت تقد من المرقد المادكار نهيس موت تقد من المراد المادكار نهيس وقت المادكار المادكار المادكار نهيس وقت المادكار نهيس موت المادكار نهيس موت المادكار المادكار نهيس وكلار المادكار المادكار نهيس وكلار المادكار ال

ان المان المان المان المان المان كو ديميها جو ايك ضرورت مندى طرف توجر ولان المان كالم المان المان المان كالميان و كيمه كل المن المان ورمفلوج آدى كالميان و كيمه كل المن المان المان و كيمه كل المن المان ال

پنانچ انہوں نے شور مجایا کہ یم گفر بکتاہے۔

معاف کردے ہیں۔ پیلے تواس بر خواوند نے اُن کو نبوت دینا سرون کیا کہ کی سے اُس کے گاہ واللہ معاف ہون کے اس بر خواوند نے اُن کو نبوت دینا سرون کیا کہ کی سے اُس کے گاہ واللہ معاف ہونے کے معاف ہونے کی معاف ہونے کے معاف ہونے کے معاف ہونے کے معاف ہونے کے ایک کی ایک کی اور سے اور کیل کی کہ کا کہ سے کہ دونوں باتیں کہنا کہ سی کیونکہ اِنسان اُسان ہے ۔ لیکن اُن کو کا گُناہ مُعاف ہوئے کہ کہنا اُسان ہے کیونکہ کیسی طرح بھی ثابت منیں کیا جاسکتا کہ واقعی مُعاف ہو گئاہ مُعاف ہو ۔ یہاں کتہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ آگا ہوئے کہ اُس کے کیونکہ کیسی طرح بھی ثابت منیں کیا جاسکتا کہ واقعی مُعاف ہو گئاہ مُعاف ہو ۔ لیکن اگریک جا گئا ہوئے کہ آگی اور جیل بھر آ قوسب دیکھ مسلتے ہیں کہ مرکیش سِفا پاک ہے ۔ فرانس کا کہنے کہ اُس کے کہا گئاہ مُعاف ہو گئے ہیں اس لئے کیسون فرانس ہو گئاہ مُعاف ہو جا ہے کہ اُس اُدی ک

ه : ٢٠ إِن آدم " كا لفن إس لئ كرتم عانوكر ابن آدم كو زمين ير كناه معاف كرت كاإفتيار به ... " "بن آدم "كا لفن مبيح كى كا بل بشريت بر زور ديتا ب - ايك مقدوم بي مهم سب ابن آدم بي - ليك "ابن آدم بي كا يه لفت ليوق كو با أن تمام آدميوں سے (بوكيمي بهي بوئ يا بول كا الگ اور في كرنا ہے كرق ابسا آدى ہے جو قدا كے دل كے مطابق ہے اجو افلاتى كى الح سے كابل ہے ، بودكم الله الله كا فاسے كابل ہے ، بودكم الله الله كا بنا فون بها شركا، بو مركا ورجس كومادى كابرنات كى مردارى دى كئ ہے ۔

ه: ه - ه - فداوند مح محكم كى قرا نبردارى مِن مُوه مفلُوج آوى أَكُو كُولًا مِوَّا اور ابِني جِارِبِاللهُ وَمُعْلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

الم المعانی کو الم موجود لوگ واقعی" میران بوست اور خداکی تیجید کرنے گئے" - وہ إقرار کرنے گئے کہ آج ہم نے ناقا بل بقین " باتی" دیکیھی ہیں ، بعنی گنا ہوں کی جمعانی کا اعلان اود اس مُعانی کو ثابت کرنے کے لئے مجرج ہ -

۵- ابن آدم ابنی خدمت کی وضاحت کرناہے سے رہ ۵۰۲-۲۷۰۶

الو- لاوی کی میلایرسط ۲۸-۲۷:۵

"لاوى" ايك يمودى" محصول ملين والا" تها- ده رومي حكومت ك يع محصول

بُن ركباكر ناتھا - اُس كے ہم مدم ب يہودى اُليسے لوگوں سے سخت نفرت كياكرتے تھے - نه مرف اس لئے كو وہ دوى عكومت كے ساتھ رملے ہوتے تھے ، بكر اِس لئے بھى كہ وہ وہ مرف اس لئے كم وہ دوى عكومت كے ساتھ رملے ہوتے تھے ، بكر اِس لئے بھى كہ وہ ايك دِن جب لا دَى اپنے كام مِن مفردِف تھا ، ليوس اُدھر سے كُرُدا اورائس كواپنے بيں چھے آنے بعنی اپنا بير و بننے كی دحوت دی ۔ لادى كی بلا توتف آمادگی الترت انگیز ہے ۔ "وہ سب كُرُد جمھور كر اُٹھا اور اُس كے بيتھے ہوليا " عُور كري كم اِس سادہ سے فيصلے كے كما كي نتيجے براكم بور عے ۔ لادى يا متى بيسلى انجيل كا مُصنیف بنا ۔

س - ابن أدم كمن كار الم المن المركارول كوكبول بل مأس ١٩٠٥ - ١٩٠٥ - ١٩٠٥ - ٢٥ - ٢٥٠ - ٢٥ - ٢٥٠ - ٢٥ كئي مفاصد تھے - كئي مفسروں كا خيال ہے اكم إننى "بطى فيانت" كرنے بن "لاقى "كون بن مقاصد تھے - دُه فَدُاوندى عِرِّت اور تعظیم كرنا جا بتا تھا - أور بيتو كا ساتھ المؤل الله والوں كا ميتو والوں "كے التھ كھانا نهيں كھاتے تھے - ليتون "محصول لينے والوں اور كنه كاروں كے ساتھ كھانا بيتا" مقا الله عام الله كا الله على الله كا مشركيد نهيں بيتونا تھا عنه كوئى اليبى بات كرنا تھا جون مي الله كا مشركيد نهيں بيتونا تھا عنه كوئى اليبى بات كرنا تھا جون مي الله كا مشركيد نهيم ويني المامت كرنے اور مركت دينے بيس سے الله كا كوئ الله كا مركز الله على الله كا من كرنے اور مركت دينے كے لئے صرور استعمال كرنا تھا -

" فریسی اور آن کے فقیہ "اُن کے فقیہ" سے مُراد وہ فقیہ میں جوفریسی کے مرتب بر فائز اور تھے ۔ یہ لوگ لیسوع پر اعتراض اور نکنتہ چینی کرنے لگے کہ یہ مُعا مثرے کے داند سے اور کے اگھٹیا، حقیراور قابلِ نفرت لوگوں کے ساتھ میل جول رکھنا ہے ۔

<u>۳۱:۵</u> - لیسوع کے جواب کا مطلب ہیہے کہ ئیں نے ہوکام کیاہے ،وُہ میرے کوئیا میں اً نے کے مقصدسے بوُری طرح مُطالِقت دکھتا ہے۔ تندُرَست لوگوں کوطبیب کی ضرودت نہیں بکر صرف بیمادوں کو۔

۳۲:8 - فریسی اینے آپ کو "راستباز" شمار کرتے تھے۔ اُن کوگناہ کا یا اورکسی رُوحاتی ضرور کا کوئی گرد ہنیں اُٹھا کا گرا احساس منہیں تھا۔ اِس لئے وُہ طبیب اعظم کی خدمت سے کوئی فائدہ نہیں اُٹھا سکتے تھے۔ لیکن یہ محصول لینے والے اورگز کھار ملنتے تھے کر ہم گنزگار اُر میں اور ضرورت سے کہ ہم اپنے گئا ہوں سے بچائے جائیں۔ مہنجی ّاسی قسم کے لوگوں کے لئے کونیا ہیں آیا تھا۔

رِفَيقاً فریسی راستباز "نبین شفے - اُن کو بھی نجات پانے کی اُسی قدر صرورت تھی جس قدر معصول کینے والد تعلق میں جس قدر معصول کینے والدن کو تھی ہے۔ اُن کو تیاد معصول کینے والدن کو تیاد منیں تھے - اِسی لئے وہ طبیب اِعظم پر اعراض اور کمتر چینی کرتے تھے کہ بہسخت بیمار کوگوں کے پاس جاتا ہے -

## ج - شاگردول کے روزہ نرر کھنے کی وضاحت منہور

<u>۳۳:۵</u> اب فریسیوں نے ایک اور جال کا سہا دالیا ۔ وُہ دوزہ در کھتے کے بادسے بن لیسوع سے استفسا دکرنے لگے ۔ آخر ایو کھنا بہتسمہ دینے والے کے شاگرد بھی تو اپنے اُستاد کی داہیانہ زِندگی کی پیروی کرتے تھے اور فریسیوں کے شاگرد بھی کئی دسوماتی دوزے دکھتے تھے ۔ گریسوع کے شاگرد روزہ نہیں دکھتے تھے ۔ کیوں ج

۲۹-۳۱- اس کے بعد تین مشیلیں ہیں جوسکھاتی ہیں کما یک نظام کا آغاز ہو مجا

ہے - اور نئے اور فیرانے نظام کوکسی صورت باہم بلایا نہیں جاسکتا ۔ پہلا تمثیل " من مرانی و شاک شرعی نظام کی نمائندگی کر تی ہے حک" نئ و شاک

پہلی تمثیل" یں " پرانی پرشاک" سرعی نظام کی نمائندگی کرتی ہے جبہ نئے پرشاک"
فضل کے دُور کی تصویر ہے۔ یہ ایک دُوم رے کے مُشفا دیں۔ شریعت اور فضل کو بلانے
کی کوشش دونوں کو بگاڈ کر رکھ دیتی ہے۔ اگر نئی پوشاک میں سے پھاڈ کر پیوند بُرانی
پوشاک میں لگایا جائے ، تونئی پوشاک میں خواب ہوتی ہے اور وُہ بیوند بُرانی پوشاک میں
میسل بھی نہیں کھانا ۔ یعنی نہ مشکل وشہ ہمت میں نہ طاقت کے لحاظ سے اُس کے مُطابِق ہوتا
ہے۔ جے۔ این ڈاریی نے کہا خوب کہا ہے کہ کیسٹورج کوئی الیسی بات کرنے کا روا وار
نہیں جس سے یہ و دیت پر کر پیجست کا لیسل مگ سکے۔ بہم اور مشریعت تو اکھے موسکتے

ہیں ، لیکن ففن ونٹریعت ، خُداکی داستبازی اوراِنسان کی اپنی داستبازی کیمی ایک ڈوہرسے سے میل نہیں کھا سکتے "

ابن آدم سبت کا مالک ہے۔ ۱۱-۱۱

 عند المراق المر

اَب يسوع نے اپنے کنت چينوں سے پُرچِها کر سينت کے دِن سِکی کرنا دواہے يا اَب يسوع نے اِن سِکی کرنا دواہے يا اَب کرنا جُ وَن سَکی کرنا دواہے يا اَب کرنا جُ وَدُ دُر سِنت کے دِن سَکی کرنا دُوا ہے اور بدی کرنا نادُوا ہے ۔ اگر نیکی کرنا دُواہے تو وہ مُوکھے ہاتھ والے آدمی کوشفا دے کر نیکی کر دہ نفا۔ اور اگر "بدی کرنا نادواہے ، تو وہ خُداوند بسوع کو مار ڈالنے کی سازِمش کرکے سببت کو توٹر دہے تھے۔

٢:٠١- مُخَالِقوں سے كوئى بواب بن مذ برا - إس بريسوع نے اُس آوى سے كها كہ

"ابنا ناتھ بڑھا"۔ اِس عکم مے ساتھ فروری فرت بھی اُس آدمی کی طرف گئے۔ بھیسے ہی اُس آدمی نے عکم کی تعمیل کی اس کا کا تھے درست ہوگیا ۔

ادفات می بین می اور فقید فقی بین آید سے باہر اور گئے۔ وہ کیسوع پرسبت کونولنے اور آدی شفا پاگیا۔ اس کالزام لگانا جا سے آئی گانا جا سے آئی ایک اور آدی شفا پاگیا۔ اس کالزام لگانا جا سے کا در آدی شفا پاگیا۔ اس کی باکہ چند لفظ بیدے اور آدی شفا پاگیا۔ اس کی باتھ کا کوئ کام شاریل نہیں تھا۔ بھر بھی وہ میل کر سازش کرنے گئے کہ لیبور جی میک طرح التھ وہ الیں ہے۔ اس فی میک کی ایک کا کہ ایک کی ایک کا کہ کہ کا کہ کہ کہ کا کہ کہ کا کہ کوئی کا کہ کوئی کی کوئی کا کہ کر ساز ساز کا کہ کا

ویه باره سِٹ گردوں کا جنا جانا

١٢:٢ يتنوع في شاكر دون كا إنتخاب كرف سه يبط وعاكر في مي سارى دات كُزاري "

یہ بات دعا کے بارسے یں ہماری بے اصوبی اور نا پیخنہ عزم کی کتنی ملامت کرتی ہے ! توفا وا مدانجیل نوان ملامت کرتی ہے ! توفا وا مدانجیل نواسے می دو میں کی اس" رائے کا ذکر کرتا ہے -

<u>۱۲:۱۱-۱۲</u> - ایس کے " شاگردون" کا ایک وسیع تر تعلقہ تھا بھس میں سے اُسس نے اُرہ بِیُنَ لِنے"۔ اور وُہ بالدہ یہ بیں :

۳- زبدی کا بیا یکنوب و اس کو بر اعزاز بلا که بیلس ادر کیری کے ساتھ اُس بہاڑ برگیا جہاں فرا دند کی صوریت جلالی ہوگئی تھی ۔ اُسے بہرودیس اگریا اول نے

مل کروایا ہے۔ ۷- زیری کا پیٹا کوئے۔ کیتوں نے یعقوب اور ٹیرٹ کو گرج کے بیلے کالقب دیا تھا ۔ یہی پوٹٹ ہے جس نے اِسی نام کی انجیل ، خطوط اور کاننفہ کی کتاب تلمیندی ۔ ۔ 24

" - فلیس " و میت میدل کا باشندہ نھا۔ وہ نتن آبل کو بسوع کے پاس لا با تھا۔ ایک فلیس میشِر تھا ۔ اُس کا ذِکر اعمال کی کناب میں آنا ہے۔ یہ دونوں الگ الگ شخص شھے ۔

۲- برنگمانی - عام طورسے مجمعا جانا ہے کہ یہ نتن ایل کا ووسرا نام ہے ۔ اُس کا فررسرا نام ہے ۔ اُس کا فررسرف بارہ شاگر دوں کی فرست میں آنا ہے ۔

عے جی ایجھے کا بھین تہیں کروں کا جب بیک نا قابل مردید مبوت نہ دیجھ اوں۔

9 - محلفیٰ کا بیٹیا بعفوب "- ہوسکتا ہے یہی وہ شخص تھا ہو مبروشلیم کی کلیسیا یں

ایک ذمہ دار عمدسے پر فائر ہوا۔ مدعمدہ اس وفن خالی ہوا تھا ہوب زیری

کے بیط بعقوب کو ہمرود کی نے مروا دیا تھا۔ ''ن سے میں توسس میں میں اس کا مدین کر تھا۔''

۱- "شفون بوز ملونیس کهلانا تھا"- بھال یک پاک صحالِف کا تعلق ہے اِس شاگرد کا اُورکوئ فِر کر نظر نہیں آتا -

اا - يعقوب كابيل بهوداه " فالباليه وه بهوداه سيرص سفراسي نام كاخط بهي لكها

قصب کارسِنے والا تھا۔ بول وُہ واجد شاگرد تھا جوگلیں سے نہیں تھا۔ اُسی نے فکر وند کو دھورکے سے پکرطوایا تھا۔ یسوع نے اُسے شبطان ( کیوکٹا ۲۰:۰) بھی کہا تھا۔ اور پرلکٹ کا فرزند کا لقسب بھی ویا تھا۔

سے اسرائے یہ ترکی اور میں اسب ہائے۔ یہ شاگر دکی غیر معمولی لیاقت یا ذہانت کے مالک منتقے۔ وُہ بنی نوع انسان کے د طرق کی فرنین گرم تذہبی صحب اس فرائی عظیم بنا دیا، وُہ کفر نسوع

مختلف طبقوں کی نمائیندگی کرتے ہیں۔ بیس بات نے اُن کوعظیم بنا دیا، وُہ تفی بیسوع کے ساتھ اُن کا تعلق اور اُس کے لئے اُن کی محفقہ میں بنت ۔ بیب یسوع نے اُن کو جٹا آؤ عمرکے لعاظ سے وہ بیش کے بیٹے میں بول کے یعنی سب نوکوان تھے۔ اور میں وُہ عُمرے لعاظ سے وہ بیش کے بیٹے میں بول کے یعنی سب نوکوان تھے۔ اور میں کو مجان تھی عُمرے جب اِنسان ہوتش اور ولول سے بھرا ہونا ہے۔ وُہ مِسکمن کا وجہان تھی دکھتا ہے اور میرقیم کی سختی اور مشرکل برداشت کرمکتاہے۔ سیوع نے مرف باللہ دکھتا ہے۔ اور میرقیم کی سختی اور مشرکل برداشت کرمکتاہے۔ سیوع نے مرف باللہ

شاگردیگیند که نعدادی نسیدت اِستعداد کو دکیمفنا سے -اگرشیحےصلاجیت اورکردار سکے آدمی ٹییشر آ جائیں ، نو وُہ اُن کو ڈ نیا ہیں بھیج سکتا تھا ، اور گروحانی افزارُسٹرنسل کے اُھول سے سادی ڈینا کوانچسل کی فخشخری بہنچا سکتا تھا۔

بحب ایک دفعہ شاگردیجُن سلے گئے تو ضرفری تھاکہ اُن کو فُداکی یا دشاہی کے اُھولو<sup>ں</sup> کی مکمّل اور بُوری تربیتت وی جائے ۔ باب مے بقیہ رحصے بیں اُس کردارا ور برّا وُکا فلّا ص بیش کیا گیاہے ہو فوا وند لیہوع سے شاگر دوں بی بایا جانا جاہیئے۔

۱۰:۱-۱۹- بهال بو بحت درج کی گئی ہے ، وہ پہا رائی وعظ (متی باب ۵-۷)
سے مما ثلت مہیں رکھنی ۔ وُہ وعظ ایک بہاڈ برگسنایا گیا تھا جیکہ یہ باتیں ہموار جگر (۱۷)
بر کھڑے ہوکہ کی گئی تھیں ۔ اُس وعظ میں صرف برکات تھیں جبکہ اِس میں دونوں باتیں
بائی جاتی ہیں برکات اور انسوس ۔ اور فرق بھی ہیں، مثلاً الفاظ، طوالت اور جن تکات پر رور دیا گیا ہے سبھوں میں فرن ہے ۔

(البنتر بعض علما کا خیال ہے گہ ہموار گیہ ' پہاٹر کے دامن ہی میں کوئی بیبی جگر تھی۔ اور بوفرق نظر آتے ہیں، وُہ حرف اِس ویر سے ہیں کہ بہاں وعظ کا خلاصہ پیبش کیا گیا ہے اور متی اور کو آلے زور دینے کے لئے فرق فرق ، نکات کا اِنتخاب کیا۔ مگر بیسب پیکھے خدا کے الهام مسے مرکا)۔

عور کریں کہ شاگر دیست کا بہ سخت پیغام شاگر دوں ہی کونہیں " لوگوں کی بڑی بھیلے" (۱۷) کو بھی دیا گیا ۔ معلوم ہوتاہے کہ جیب بھی کوئی بطری بھیٹر یسوع کے بیچھے آتی تھی ، وہ السی ہی سخت باتوں سے اُن کے قلوص کو آذمانا تھا ۔ کسی نے کھا ہے کہ کیسوع بیسلے محبیّت سے کھینچی ہے ، چھر چھا ننا چھٹک آ ہے "۔

یہ الک معنوب میں سارے میمودیہ اور مروشیم سے ادر جنوب مغرب می صوراور میں اس سے اور مروشیم سے ادر جنوب مغرب میں صوراور میں اس سے آئے تھے۔ اُن میں میمودی مھی تھے اور غیر قرم مجھی - بیماد ادر بدرو دی گرفتہ افراد بشفا کے لئے اُسے چھونے کے لئے اُس کے قریب اُنے کو زور مارتے تھے ۔ وُہ جانتے تھے کہ قریب اُنے کو زور مارتے تھے ۔ وُہ جانتے تھے کہ قریب اُسے کے اُنے اور سب کو شفا بخت تی ہے ۔

یہ جا ننا بھت صروری ہے کر منجی کی تعلیمات کیسی اِنقلابی ہیں - یا در کھیں کہ گوہ صلیب کی طرف حا رہا تھا - اسے مُرنا ، دفن ہونا ، تیسرے دِن جی اُٹھنا اور اُسمال پرمیا نا تھا - ضرور تھا کہ ٹمفنت نجات کی ٹوشنجری سادی ڈیبا میں ٹیپنچائی جاستے۔ اِنسانوں کی نجات ا در مخلصی اِس بات پرمنحصرسے کہ وہ پیغام سُسببیں ۔ ٹونیا میں منادی کس طرح کی حاسکتی تھی ہ

نر میارک بادبال اورافسوس ۲۰۰۶ ۲۲-۲۲

ا : ۲۱:۲۱ میادک ہونم میواکب مجھو سے ہو'ے اس سے بھی مُراد وُہ لا تعدا دیجھو کے ہمیں ہو غذائی خِلْت کا شکاریم کا باشارہ لیسو کے شاگردوں کی طرف ہے ہو رضا کا دانہ خُود اِنکاری کی زندگی اِختیار کرنے ہیں تاکہ بنی نوع اِنسان کی رُوحانی اور جِسسانی

ضرُورتوں کو پُرُداکیا جاسکے ۔ یہ قُوہ لوگ ہِں ہوسستیٰ اورسادہ خوداک برگزارہ کرنے ہیں ماکہ دُوسرے لوگ وِل بیسند اور عمدہ خوشخری سے محروم نہ رہ جائیں ۔ اِس ساری خود اِنکاری کا ہرائے والے دِن ہیں ہے گا۔

المرار الموقع الموالي الموت الموسط ا

ال مُبادک بادیوں کوسمجھنے کی گنجی اِس جُسُنے میں ہے کہ " اِبنِ آدم کے سیسے سے <u>"</u>-جو باتیں این فات میں ناممبادک اورلدنت میں جہب اُن کو دِلی آبادگی کے ساتھ فراوندکی خاطر بردانشت کیا جانا ہے تو برکت اور مُبادک بادی بن جاتی میں ۔ گرنیت اور مُحرِّک مِمین شمرے ک مُرِّت ہونی چاہیے اورم برلی سے برلی قرُبانی بھی ہے فایڈہ ہوگی ۔

<u>۳۳:۲</u> - میری خاطر قدکھ اور اذبیت اُکھانا بڑی خُسٹی اور شادمانی کا باعث ہوتا سیے۔ اوّل نواس کا آسمان بر ۱۰۰۰ اَبر بڑ اہے " و مرسَے اِس طرح ثابت ہوتا ہے کہ حُرکھ اُکھانے دالے کا تعلق ماضی کے وفا وار گواہوں سے ساتھ سیے۔

یہ جار مُبارک بادیاں خُداکی بادشاہی ہیں مثالی شخص کا بیان کرتی ہیں۔ وُہ شخص ہو ابٹار وقر بانی ، ریاصنت ، سادگی اورٹ لُِستگی کی نِهْدگی بسر کرآما اور ہر دُکھ ڈکلیف کو بخوشی برداشت کر آسیے ۔

<u>۲۲۰۱۱ "گرک</u>" اس کے برعکس جار افسوس اُک انتخاص کو پیریش کرتے ہیں پوکسی کے نزدیک کسی قبطار وشخار پی نہیں ۔ المبیہ بیہ ہے کہ اِنہی اشخاص کو اِس دُنیا ہیں بڑا اورعظیم ماما جا ما ہے " افسوس نم پر مجد دُولت مَمْد مود ۔ دُولت کو بٹورنے سے منتعدد احلا فی حُطرے واکستہ یں - اس ونیا یم مرروز ہزادوں لوگ جھوک سے مرجانے اور بے شمار لوگ اِس فوشخری سے محروم بیں کہ سیح پر ایمان لانے سے سنجات بھٹی ہے - لہذا مسجیوں کو فراوند لیہور کے اِن الفاظ پر گرا تور کر نا چاہیئے یف وہ وہ اُن کر بین کر بین کا سامنا ہے کہ زمین پر بھڑا ان جھ کریں - دولت مندوں پر بیا انسوس حتی طور پر ٹابت کر دیتا ہے کہ جب فداوند زمین پر بھڑا ان جو محریب ہو گرا ہے ہو گرا اُن لوگوں سے نہیں تقی ہو گوح نے فرایا کہ مجیادک ہو تم ہو عریب ہو گرا ہو اُن لوگوں سے نہیں تقی ہو گوح میں غریب ہیں - ورب ایست ملایس بی کہ اجا کہ افسوس تم پر جو گروح میں دولت سے اور وہ اُسے لوگوں مفہ م مان و دولت سے اور وہ اُسے لوگوں کی ایس مال و دولت سے اور وہ اُسے لوگوں کی ایمان کی فرد غرضا دیکھیل اور آسکیل اور آسکیل

ا: ۲۵- افسوس تم پر بواب سر بود به وه ایما ندارین بوشنگ منظ رئین در اندن ین که ایما ندارین بوشنگ منظ رئین در اندن که افزات اور جب روزم ه که اخ بین کا سودا خرید جانے بین آوجه وریغ خرب کرتے ہیں ۔ فدا وند که تاہے کہ وه دِن آ ناہے جب وہ کھوک بول گئے ہیں جی ایثار بیشہ اور و فادار شا گردیت کے اجر دِئ جا بین کے ۔

"افسوس لیم پرجواب مینستے ہیں۔ یہ افسوس اُن پرہے جن کی زِندگی میں وشام عیش و معترت ، سیرو نفر سے ، اور فوشیوں کے حصول پی نیم رہوتی ہے۔ وہ زِندگی اِس طرح گزارت پی جیسے یہ بنی ہی کھیل تماشوں اور دِل لگی کے لئے ہے۔ اور جو لوگ بیسوع سے ناآشنا بیں ، اُن کا اُنہیں خیال تک نہیں آنا ۔ جیب یہ لوگ بعد میں بلیط کران مواقع پرنظ طوالیں کے جو ضائع کر دِے گئے ، جیساتھوں نے فور غرضی سے اپنی خواہشات کی بیروی کی اور دیکھیں گے کر دُدھ نی طور پر ہم کنگال ہوئیے ہیں توائس وفت "دوئیں گے اُور ماتم

ری ہے۔ ۲۲:۲ - انسوس تم پر جب سب نوگ تمہیں بھلا کمیں ۔ کیوں ؟ کیونکہ یہ شبوت ہے کہ اب انوری کے دیکہ یہ شبوت ہے کہ اب انوری کے مطابق زِندگی گزاد رہے ہو۔ نواس پر بغام کی منادی کر رہے ہو۔ نوشنیزی کی نوعیت ہی میں یہ خصوصیت موجود ہے کہ بے قدا اور سے دین نوگوں کو مھوکہ کھلاتی ہے۔ جن نوگوں کی تعریف دُنیا کرتی ہے، وہ چرانے عمد نامے کے اُن جھوٹے نبیوں کے ساتھی ہوتے ہیں جو لوگوں کی تمن پیسند یا نیں مسئا ہے ناکر اُن کے کانوں میں دس کھولاکرتے ہے۔ تھے۔ وُہ لوگوں کی نظروں میں مقبول ہونا جا ہتے تھے۔ اُنہیں فداک طرف سے تعریف کی پروانہیں ہوتی۔

ح - ابن أدم كاخفيبه بتهيار\_عبت ٢٤:٦-٢٤ اب خُداوندليون نے خُدا کے اسلح خانے کا ایک خُفر منحصار شاگردوں کودِ کھایا۔ بیسے "محبت کا ہتھ بار۔ دنیا میں منادی کرنے اور اُسے یے کے باس لانے میں برس سے مور ہتھیار ہوگا-البتر جب وہ مجسّت کی بات کرناہے نووہ اِمی نام کے اِنسانی جذبے ك طرف إشاره نهيس كرنا - ببنوق الفطرت " محيّت ہے - إس محبّت كوفيمي افراد جان سكتے ، اوراس کامُظاہرہ کرسکتے ہیں ہونے سرے سے بیدا ہوئے ہیں - جس شخص کے اندر دوق القُدُس مكُونت نهيس كرناء الس كم لير يرمجتن إيك ناممكن بات بوتى ب ايك "فازل اپنے بچوں سے تو محبّت کرسکتا ہے ، مگر یہ وہ محبّت نہیں جس کا بیان بسوع کر دیا ہے ۔ ایک إنسانی بیادسے ، ووسری الی محبّت ہے۔ پہلی کا ایخصار جسمانی زندگی برہے، ووسری کا انحصاد رُوحانی نیندگی پرسیے۔ پہلی کانعلق زیادہ ترچنہات کے ساتھ ہے دومری كانعلق قرتتِ ادادى سے ہے ۔ دوستوں سے توہركوئى محبّت كرسكنا ہے ،ليكن وشمنوں سے محبّنت کرنے کے لئے فرق الفطرت طافت در کار ہوتی ہے - اور بیرب نے عهدنامه كى مجتن ، جس كے لئے اصل زبان میں لفظ اُ أكابي استعال فيوًا ہے جس كامطلب سے " بیم سے عداوت رکھیں ، اُن کا تجعلا کرو۔ بوتم پر لعزت کریں ، اُن کے لئے برکت چاہو۔ بوتمہاری يع برزي كري داك ك مع ديما كرو" اور جميله اينا " دوسرا كال" مارف واسه كى طوق بيميردو" الف- بی میر اس کی وضاحت کرتے ہوئے کہ بے کہ

"این گرے مفہوم میں مجتت مسیحیت کی لازمی شرط ہے ۔ وشمنوں کے لئے و کھتے ہیں۔ بایش اور سورج لئے و کھتے ہیں۔ بایش اور سورج کی رکھتے ہیں۔ بایش اور سورج کی کرنوں کی طرح داست اور ناداست وونوں قسم کے لوگوں تک پہنچا۔ قابل فرت لوگوں کی ایسے فیدرت کرنا بھیسے لوگ ولکشس اور دِلفریب لوگوں کی کرتے ہیں۔ م وقت یکسال رہنا ، فوش خیالی ، ترنگ اور مزاح کی کیفیت (مود ) کے ابع منہ بونا، سب باتوں کا یقین کرنا ،سب باتوں کی اُمید دکھنا،کسی سے دستروار نہ ہوتا، یہ ہے مجتت - یہ مجتنت دُورج القرس کی تاثیر کا نتیجہہے - ہم ا پنے زور اور اپنی ہمّت سے یہ مجتنت حاصل نہیں کر سکتے ''۔

اکسی فیرتند نا قابل فیکست ہوتی ہے۔ کوئی چیز اس کا مقابر نہیں کرسکتی۔ مینیائی سخص پر توفع پاکست ہو بیٹ کر مقابر کرتا ہے۔ و نیا وحشیات بیگ اور انتقام اور جوابی حکوں کی عادی ہے۔ مگرائی شخص کا مقابلہ کرنا نہیں جانتی ہو ہر زیادتی کا جواب و عائے فیر سے دیتا ہے۔ یہ سلوک اور برتا و کیسی اور ہی دُنیا سے آ تا ہے اور یہ ونیا اِس کے مقابلے یہ باکل چران اور پریشان ہو جاتی ہے۔

٢: ٣٥- اس وجرس يسوح ف دوباره كهاكد" اين وشمنون سے محبّت ركھواور كھا كوداور بغير ناائيد بُوسے قرف دو يہ يہ كودار نمايان اور مساز طور پر بيرى كرواد سے - يہ آن كوفا بركر آئے ہو" فَدَا تعالیٰ كے بيٹے " بین - بے شک اس طرفقے سے كوئى فكدا كا بيٹا "بنا نہيں" اس كے لئے ضرور ہے كہ ليسور ع بح فحدا ونداور شخص مانا جائے (قور فنا ا: ١١) - ليكن يم طرفة بين كرم فندا تعالیٰ كے بیٹے ایماندار و نیا پر فعا بركرتے " بین كرم فندا تعالیٰ كے بیٹے " بین - فكدا نه بمار سے سے قور سلوك ركیا جس كا بیان آیات ٢١ - ٣٥ بین ہے - قور ناشكرون ال بركروں پر بھی مبریان ہے ۔ بعب بم إس طرح كا كرداد و كھاتے بین تو آئے فائدان سے بروں پر بھی مبریان ہے ۔ بعب بم إس طرح كا كرداد و كھاتے بین تو آئے فائدان سے برا میں ہوئے اور ثابت كرتے ہیں كرم نے بسرے سے پیدا ہوئے ہیں -

٣٦:٦ - "رحمدل" مونے كا مطلب سے كه بدله لينے كى طاقت دكھنے كے باومجُودمُعان كردينا -"باب" نے ہم ير يُوں رحم كياكہ جس سُڑا كے ہم مُستِحق ہِں، وُہ ہميں نہيں دى - وُه بِابِمّا سے كہ ہم دُوسروں بررحم كريں -

البتہ چند باتیں ہیں جمال سیجیوں کو خرفر وقیصل کرنا ہے۔ مثلاً یہ ویکھنا اورجانچنا عامیع کہ ووسرے توگہ ہے کہ گوسرے توگہ ہے تھے ہیں یا نہیں، ورنہ ہم" ناہمواد ہوئے ہے" (۲- کرنتھیوں ۲۰۷۱) کو کمیمی پہچان نہیں سکتے ۔ گھریں ہو، یا جماعت بن گئا، کی مذرّت ضروری ہے یعنی ہم نیکی اور بُدی کے درمیان امتیاز کریں ۔ لیکن نیتوں اور کردار پر جمل نذکریں ۔

"فلامی دو - بیمی خلامی یا وگئے" ہمادے متحانی بانے کا انخصار ہمادے متحاف کرنے پر سے - بیکن کلام کے دو سرے ہوائوں سے تعلیم جلتی ہے کہ جب ہم سے پر ایمان لاتے ہیں تو غیر مشروط اور محفت متحانی حاصل کرتے ہیں ۔ اِس بظاہر تضاد کا کیا حل ہے ؟ تشریح پر ایمان لاتے ہی ہے کہ بیمان دکا کیا حل ہے ؟ تشریح پر ایمان لاتے ہے کہ بیمان دکتا ہی محانی دور پر ارام محانی ۔ سے کہ بیمان لاتے موالتی محانی وہ سے ہو منوف فرا اُن سب کو دیتا ہے جو فرا وند کیوری میرے پر ایمان لاتے موالتی محانی وہ سے ہو مندان موالت کے دائے گئے گئے ۔ ایمان لانے دائے گئے گار کو وہ سُن انہیں اُٹھانی بیرے کہ گئے ۔ یہ محانی غیر مشروط ہوتی ہے۔

"پیداندمُعانی"۔ یہ مُعَافی فُدا باپ ایسے خطاکار فرزَند کو اُس وقت عطاکر آہے۔ جب وُہ اپنے گُنّہ کا إقرار کرکے اصحہ ترک کرتا ہے۔ اِس کے بتیجے میں فُدا کے خاندان یس سحالی ہوجا تی ہے۔ اِس کا گناہ کی مُسڑا کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ باپ کی حِیثیۃ میں فُدا ہمیں اُس وقت مُعاف نہیں کرسکتا جب ہم ایک دُوسرے کو مُعاف نہیں کرتے۔ وہ ایسا نہیں کرسکتا اور نہ اُن لوگوں کے ساتھ دفاقت رکھ سکتا ہے جو ایسا کرتے ہیں۔ بیب یسوع نے کہاکہ" تم میمی خلاصی پاؤگے" تو گوہ اِس پدرانہ مُعانی کی طرف اِش ارہ کررہا تھا۔

#### ط- أيد مصريا كاركي منتيل ٢٩٠٧- ٥٥

ابد ۱۹ میل می گرشته بیست می خدا وندیسوع فی سیسی ایک شارگردوں کی خدمت "دیتے" کی خدمت ہوں ہے۔ بیاں وُہ خردار کرتا ہے کہ وُہ دُوسروں کے لئے کہ شارگردوں کی خدم ہوں کے بیاں وُہ خردار کرتا ہے کہ وُہ دُوسروں کے لئے کہ اندھا ارتب کوراہ شہیں دکھا سکتا کیونکہ دونوں کو بیس کا بی کا بیاں مذہو - اگر ہم فُدا کے کلام کی سیا بی کوراہ شہیں کر مندیں کر سکتے ہو خود ہمارے پیاس مذہو - اگر ہم فُدا کے کلام کی سیا بی کی کرد مندیں کر سکتے ۔ کی سیا بی کی کرد مندیں کر سکتے ۔ کی سیا بی کی کرد مندیں کر سیسے اگر ہماری وُدھانی فرندگی ان قیص ہے تو یقین رکھیں کہ ہم سے سیکھتے والوں کی فرندگیاں بھی ناقی ہی در ہیں گا۔ ا

ہی وہ اُس یعنی اُستاد کی مانئد ہوتے جاتے ہیں۔ بھی مرصلے تک اُستاد فود ترقی کرمچیکا ہے وہاں تک ہی وہ اپنے شاگر دوں کو سے جاسکتا ہے ۔ ایک شاگرد اُس وقت کا مل ہوتا کا میں ہوتا ہے ۔ ایک شاگرد اُس وقت کا مل ہوتا گوہ ہے جہ بجب اپنے اُستاد کے عقیدہ یا زِندگی ہی ہوخا میاں ہوں گی وہ اُس کے شاگردوں کی زِندگیوں می منتقل ہوجا ہیں گی۔ اور بجب تعلیم دینے کاعمل لُورا ہو جائے گا تو توقع نہیں کی جاسکتی کرٹ گرد اپنے اُستاد سے گمنز تر ہوگا۔

بیمائیر آیات ۳۹- ۴۵ می خداوند اینے سی اردوں تو بنا ماہے رمھاری جدید ردار کی خدمت ہوگی۔ ہوگی وہ کیتے یا کرتے ہیں، اُس سے زیادہ اہم یہ بات ہے کہ وہ خُور کیا ہیں۔ اُن کی خِدمت کے آخری نتیجے کا فیصلراس حقیقت سے ہوگاکہ وہ خُور کیاہیں۔

ی - فراوند فر ما نبر داری کا مطالب کرما ہے ۲۲:۲۰ - ۲۹:۹ کے برعمل نہیں کرتے توکیوں مجھے فکراوند فکرا وند کھتے ہو؟" لفظ "فداوند" کا مطلب ہے" مالک ہے مطلب ہے ہم ان کی جلائے ہمادی زندگیوں پر جمعی ان کی جائے ہمادا ملک ہے اور ہم اُس کی جلکیت ہیں - چنانچہ ہمادا ملک ہے اور ہم اُس کی جلکیت ہیں - چنانچہ ہمادا کو خص ہے کہ ہو گچھ وہ کے ہم کرب - اُسے" خداوند" کہ کر پکارنا اور پھر اُس کی فرمانبردادی کرنے سے انکاد کرنا مفحکہ خیر قسم کا تضاد ہے - اُس کی فکداوندیت کا مرف اقراد کرنا کا فی نہیں - حقیقی ایمان اور مجتب اِس میں ہے کہ فرمانبردادی کی جائے - اگر ہم اُس کے کہتے پر عمل نہیں کرتے تو در اصل مذائق سے مجتب رکھتے مذائس پر ایمان رکھتے ہیں - کہتے پر عمل نہیں کرتے تو در اصل مذائق سے مجتب رکھتے مذائس پر ایمان رکھتے ہیں - کھٹے پر عمل نہیں کرتے تو در اصل مذائق سے مجتب رکھتے مذائس پر ایمان رکھتے ہیں - کھٹے پر عمل نہیں کرتے ہو، مگر مجھے پر چلتے نہیں

م سجھ راہ ہیں ہو ہو ہم جھ پر پھیے ہیں تم مجھے زندگی کہنے ہو، مگر مجھے بسر نہیں کرتے ۔ آگر ہی تمہادی خدشت کروں ، تو مجھے الزام نہ دینا ۔ تم مجھے 'روٹی'' کہنے ہو ، مگر مجھے کھاتے نہیں ۔ و شجم چھے '' سی '' کھتے ہو ، مگر میرایقین نہیں کرتے ۔ و مجھے خداوند'' کہنے ہو ، مگر میرایقین نہیں کرتے ۔ آگر مُیں تمہادی مُذرِّرت کروں تو مجھے الزام نہ دینا ۔'' (جعفری او آہوا)

النه الم - 29 - إس الم حقيقت بر مزيد زور دين كے لئے فداوندنے گھر بنا نے والے دوّ آدميوں كى كمانى سنائى - ہم اكثر الس كى تشريح كوں كرنے يم كو عقل مند آدمى وُه الله والم الله الله والله و

عقل مند آدمی و ، ب بورج (مغات) كي إس آنا ماس كي "باني" (مرايات) من كران بر

"مُلُكُنا مِنْ فَرَانْبِردَارِی كُرِّنَا ہِے۔ یہی وُہ شخص ہے بواپنی نِندگی کی تعمیراُن سیجی اصوفوں پر کرنا ہے بواس باب میں بیان مجوسے ہیں ۔ زِندگی کی تعمیر کرنے کا یہی طریقہ دُرُست ہے ۔ جب سیلاب اور ندیاں ایسے گھر(زِندگی) کو گریں مارتی ہیں تو وہ مضبوط کھڑا رہتا ہے ۔ اِس لئے کرائی کی بنیاد " چٹان" یعنی میسے اور اُس کی تعلیمات پر رکھی گئی ہے۔

بیوتون آدمی و می جورج کی باتی سنتا ہے مگر اُن پر جلتا تہیں ۔ وہ اپنی زندگی کنیم رائ باتوں پر کا تہیں ۔ وہ اپنی زندگی کنیم رائ باتوں پر کرنا ہے جواس کی اپنی نظر میں عمدہ معلوم ہوتی ہیں ۔ وہ اِس و نیا کے جسما فی اسکوں کی بیروی کرنا ہے ۔ جب زندگی کے طوفان اور جھکڑ پھلنے گئے بیں تو یہ بیاد گھر ہمانا اور "بریاد" ہوجاتا ہے ۔ ہوسکتا ہے اُس کی جان بی جائے لیکن زندگی برباد یہ حاتا ہے۔

عقل مندادی وہ سے جوغریب ہے، جو مجھو کا ہے، جو روّنا اور ماتم کرنا ہے اور جو سایا جاتا ہے۔ اور جو سایا جاتا ہے۔ اور یہ سایا جاتا ہے۔ ونیا ایسے شخص کو بیونوٹ سایا جاتا ہے۔ ونیا ایسے شخص کو بیونوٹ کسی ہے۔ کشی ہے مگر ایسوع اسے عقامند کہنا ہے۔

ی بیوقوف آدمی وُہ ہے ہو دولت مندہے ، جو رُخّی ضبافیق اُڑانا ہے ، جو عیش وعشرت کی زِندگی گزارتا ہے اور جوسب لوگوں میں ہر دِلعز رہنے ہے ۔ ونیا اُس کوعقامند کہتی ہے کیکن یسوی اُسے بیوقوف کہتا ہے ۔

## ۲- این آدم این فدرت کووسعت دیتائے

ال-صُوب دارك نوكر كوشفا دينا ١٠٠١-١٠

السابهُت كم يوتا ہے كه مالك است نوكروں بر السے مير بان يوں بيسے مامكر واد

تھا ۔ جب اُس کا نوکر 'بیمار'' پر گیا تو اُس نے'<u>' پھودیوں کے بُرگوں'</u> سے درخواست کی کہ جاکریسوع کی مِنت کروکہ میرے نوکر کو شِفا بخشنے۔ بیصوبہ دار دا ہدشخص ہے جس نے اپنے نوکر کے لئے یسوع سے بکت مانگی ۔

2: الله عدم كے بر بزرگ إيك عجيب صورت حال سے دوچاد تھے - وہ ليسوع كايقين منيں كرتے تھے - وہ ليسوع كايقين منيں كرتے تھے - الله تھے - الله على منيں كرتے تھے - ليكن صور دارى دوستى نے انہيں مجبوركر دیا كم ضرورت كے وقت ليسون كي واس لائن ہے ۔ مثر برداد كے بارسے من بنایا كہ وہ اس لائن ہے ۔ مگر بہب صور داريسوع سے بلا تواس نے كماكہ كي إس لائق نہيں "

متی کے بیان کے ممطابق ممویہ دارخود لی<del>سوع کے پاس حاصر ہوًا تھا۔ یہاں لوّنا کے</del> بیان کے ممطابق اُس نے بُزرگوں کو بھیجا تھا- وونوں بیان دُرست ہیں۔اُس نے بُرَرگوں کواپنے آگے بھیجا اور بعدیں خُود حاضر رضدمت 'بُوّا ہوگا۔

صُوردار کی اِنکسادی اور ایمان قابل تعریف ہے ۔ وہ ایٹے آپ کو اِس کابُن ہیں سیحقا تھاکہ لیتوں اُس کے گھریں آنا ۔ اور مدوہ ایٹے آپ کو اِس کابُن سیحقا تھاکہ خوکسوں کے پاس آنا - لیکن وہ إِننا ایمان دکھنا تھاکہ لیتون إِننا قادرہے کشخصی طور برحاضر برکو سے بغیرشِفا دے سکتا ہے ۔ اُس کے کہنے ہم سے بیماری دور ہوجائے گی۔

۱: ۸ - صُور دار نے مزید وضاحت کی جس سے بتہ چلتا ہے کہ وُہ "اختیار اور ذہر داری کو سبحت سے ۔ اُسے اِس میدان میں بھت تجربہ تھا۔ وُہ خُود کرومی حکومت کے اختیار کے ماتحت " تھا اور اُس کے اُختیار کے ماتحت مقط اور اُس کے اُختیار کے ماتحت کے مقط جواُس کا حکم فوراً مانتے تھے۔ وُہ جانتا تھا کہ میسوس کا حکم فوراً مانتے تھے۔ وُہ جانتا تھا کہ میسوس کو مجبی بیاریوں پر اُسی قسم کا اختیار ہے جیسا دُومی حکومت کو اُس پر تھا اور جیسا اُس کو اینے ماتحتوں بر حاصِل تھا۔

عنه ۱۰ - بین پر حیرانی کیسی کہ لیہ توج نے اُس غیر قدم صوبہ دار کے ایمان پُر تعبیّب کیا "۔ امرائیلی قدم میں سے کسی نے لیہ ق کے اختیاد کا مل کے بارسے میں اکیسا ولیرا نذا ورحالنیہ اقراد نہیں کیا تھا۔ الیہ اُ بڑا ایمان صدحائیل کے بغیر نہیں رہ سکتا تھا۔ جب " بہودیوں کے بُررگ" یعنی" بھیجے بھوئے لوگ صوبہ دار کے گھروا بیس بہینچے تو دیکھاکہ فوکر کا مِل بِرُفق بِالْجِہِکَا

انجيل مي دو موقعول كا ذِكرمة جب ليسوع في تعجب كيا- ان ميس سے ايك موقع

یرے - اُس نے اِس غیرقوم صوبہ دار کے ایمان پر تعجب کیا - اور اُس نے اِسرائیلیوں کی ہے اعتقادی پر تعجب کیا (مرقس ۲:۲) -

#### ب بیوه کے بیٹے کوزندہ کرنا ۱۱:۷

عنداا - 10 - تأیین ایک جھوٹا سا قصد تھا ہو کفر تحوم کے جنوب مغرب ہیں واقع تھا۔ یہوع فرجازے کے ایک میگوس کوشر سے شکلتے ویجھا۔ مُرامُ وَاشْخص" اپنی ماں کا اِکلوّا بیٹا تھا " \_ فرد ورد ہیرہ تھی ۔ فرد ورد ہیرہ تھی ۔ فرد ورد کو اُس جارہ ہی ہے ۔ فرد ورد کو اُس جارہ ہی ہے ۔ فالباً ہے اِشارہ نھا کو کرکہ جائیں ہے۔ میسوع نے اُس مُرد ہے مُرد کو کے جارہے ہیں ہے۔ فالباً ہے اِشارہ نھا کو کرکہ جائیں ہے۔ میسوع نے اُس مُرد ہے کو تھا کہ اُس کا اُس میں فرداً لوسط آئی اور ورد نوجوان اُلھ بیٹھا ۔ کوشکم دیا کہ " اے نوجوان اُلھ بیٹھا ۔ اُس میس فرداً لوسط آئی اور ورد نوجوان اُلھ بیٹھا ۔ اِس مطرح اُس بیستی نے جو بیمادیوں اور مُون پر افتیاد رکھتی ہے بیوہ کا زندہ " بیٹا اُسے سونے دیا ۔

2: 17: 21 - اوگوں پر دہشت چھا گئی ہے انہوں نے ایک زبر دَست مُعجزہ دیکھا تھا ۔ مُردہ کو زِندہ کیا گیا تھا۔ انہوں نے یقین کیا کہ فراوندیسوع ایک ہمرانی ہے ہے خدا نے بھیجا ہے ۔ وُہ کینے کھے کر فوا نے اپنی امّت پر توقع کی ہے ۔ مگر یہ کھتے ہوئے انہیں راصاس نہیں تھا کہ خودیسوع ہی فراہے بکہ اُن کا خیال تھا کہ مجرہ محض اِس بات کا ثبوت ہے کہ فراینے ایک بندے کی معرفت ہمارے درمیان معروف عمل ہے ۔ اُنہوں نے مُعجزے کی شمرت ہمام گردنواح بی بھیلادی۔

مُوقاطبیب کی کتاب می بین بیتوں کا ذکرہے ہو اِ کلوتے تھے اور جن کو بحال کیا گیا یعنی بیوہ کا بیٹا، یاس کی بیٹی (۲:۱۸) اور بدر وح گرفتہ لاکا (۳۸:۹) -

## ے - ابن آدم اپنے بیش رو کو یقین دیانی کرانا ہے

<u>۱۰-۱۸-۲</u> پُرَضَّا بپتسہ دینے والابھیرہ مُرَواد کے مشرقی ساجل پر واقع قلعہ میخامُرس کے قیدخانے میں قیدتھا- بی<del>سون کے مُعجِزات کی خبر میں رف</del>نۃ رفتہ اُس تک بھی پہنچیں – اگر کیسَوع واقعی سے موجود تھا تواس نے کُوخَا کو بیسرودنیس کے ہاتھوں سے جُھڑا نے کیلئے ابنی قدرت کیوں استعال منی ؟ اس لئے یوسی نے اپنے دو تاگردوں کو یسوع کے پاس یہ فیرت کو یسوع کے پاس یہ کو چھنے کو بھیا کہ میچ موعود تو ہی ہے۔ با وہ ابھی آنے والا ہے۔ یہ بڑی عجیب بات لگتی ہے کہ یوشی آئی سوع کے سیح موعود ہونے کے بارے بی سوال کرے۔ لیکن ہمیں یا در کھنا چاہیے کہ بہترین آدمیوں پر بھی ہے اعتقادی کے دور آجاتے ہیں - علاوہ از بس میانی وکھ اور محصید بن تک اور رُوحانی بوجھل بن بیدا کرسکنا تھا۔

ان کا استاد کی بیوں نے بیشن گوئی کی تھی کہ بیج مو گودکرے گا (بیعیاہ ۲۱:۷۰:۱۱:۲۱،۵۰) ۔ بھر یسون نے بیشین گوئی کی تھی کہ بیج مو گودکرے گا (بیعیاہ ۲۵: ۲۱:۲۱،۵۰) ۔ بھر یسون نے نوق کو تقال کے بارے میں بہ بھی فرمایا کہ ممبارک ہے گوہ بومیر سسب سے محصور نہ کھائے " شاید کوئی شخص اس بات کو طامت سمجھے ۔ یو مقا کو اس بات سے محصور کی تو عان ان تقال ابنے ہاتھ میں لینے اور اُ پنے آب کو لوگوں کی تو قعات کے محمطابات طاہر کرنے سے فاصر رہا تھا۔ مگراسی بات کو لوی تقالے می تھی میں تھیں جھی سمجھا جا سکتا ہے کہ وہ اپنے ایمان پر فائم دیے۔

سی - جی - مُور کہاہے کہ
"بعض افغات بسوع اپنی قدرت کی شہا دتوں برشہا دہیں و ئے جاتا ہے مگر
اس کو استعال نہیں کرآ - مجھے الیبی گھرٹری ایمان کے لئے سُب سے زیا دہ مبراز ما
معکّوم ہوتی ہے - . . اُس دفت فضل کی اُشد ضرورت ہوتی ہے - جب الیجی یہ
کمتے ہوئے واپس اُستے ہیں کہ ' ہاں - وُہ شخص ساری فکررت کا مالک ہے - اور
وُہ سب بجھ ہے ہو آپ نے سوجا تھا - مگرائی نے آپ کو فیرسے نکا لئے کے
بارسے ہیں ایک نفظ نہیں کہا ۔ . ، کوئی دضاحت سری گئی - ایمان فروغ پا آ
بارے ہیں ایک نفظ نہیں کہا ۔ ، کوئی دضاحت سری گئی - ایمان فروغ پا آ
دہ جو مرب سبب سے مھوکر نہ کھائے ۔ اور ہیر یہ بیغام آیا کہ مبادک

د-ابن ام م ابن بیش روکی تعراف کرنا ہے ۔ ۲۹-۲۳:۷ ۲۹-۲۳:۷ میلندگی بی میتخد سے مجھ بھی کہنا مگر لؤگوں سے سلمنے سوامے کلیات تجسین وآ فرین سے اس کے باس کچھ نہ تھا۔ جب لوگ یرددن سے کنارہے بوق درجی یوضاً کی پاس آئے تھے نوکیا دیکھنے کی توقع رکھتے تھے ؟ ایک بزول ، مسلون مزاج اور کمزور اُوسٹ ادادی کے مابک ابن الوقت کو ویکھنے کی توقع تھی ہے کوئی شخص اُوسٹا پر کھھی یہ الزام شیس لکاسکنا کہ وہ "بہوا میں بلتا ہؤا سرکنٹا" تھا۔

۱۵:۷- یا کہا کوہ کِسی فلم ایکٹریکیسے شخص کو دیکھنے گئے تکھے ؟ جونے سے نئے ایک کالیاس ڈیب تو کے عیش وعِشرت ہیں مزے کوٹ رہا تھا ؟ نہیں- ابسے لوگ نو ایشن کالیاس ڈیب تو نئے اور شاہی دربا دوں کی ٹوٹ باں کوٹ نے کے بیسچھے پڑسے دستے ایک اور اپنے مفاد اور مسر توں کے ایک کیٹ شوں ہیں دسیقے ہیں اور اپنے مفاد اور مسر توں کے لئے ایک کیٹ شوں ہیں دسیقے ہیں۔

یں۔ <u>۲۲۶۷</u> - وُہ تو <mark>ایک نبی</mark> کو دیکھنے جانے تھے۔وہ میر کا مجسمہ تھا۔ وہ فرا کے کلام کا علان اور منادی کرتا تھا ،خواہ اسے مجھ بھی فیمت اداکرنی پڑے۔ دراصل وُہ "

<u>سی سے بطا</u> تھا۔

المناور المناه کا تعادف کرائے کے متعلق بھی پیشن کوئی کی تھی اورائے بریکنا إعزاد حالال تعالیہ المناه کا تعادف کرائے کے السوع نے ملاک سا: اسے حوالہ سے بنایا کہ برانے عہد میں گوئے کے بارے بی وعدہ کیا گیا تھا۔ مگر الباکرتے وفت ایسون نے اسائے ضمیر میں دلی ہوں کہ مارے کہ دیھو کی ایسے دسول کو بھیجوں کو اور قوہ میرے آگے وال و در ست کرے گا ور قوہ میرے آگے وال و در ست کرے گا ۔ مگر یسون نے اسے گوں بیش کیا کہ دی کے ایسے گوں بیش کیا کہ میرے آگے بھیجا ہوں جو تیری داہ تیرے آگے تیار کرے گا۔ اسم ضمیر "میرے" کو "تیرے" میں برل دیا گیا ہے۔

كُوطِي إس تبديلي كى وضاحت يُول كرمائ كه

"نبی کی نیگاہ میں بھیجے والا، اور جس کے آگے داہ کو تبادکیا جانا تھا، وُہ ایک ہی تی کی نیگاہ میں بھیجے والا، اور جس کے آگے داہ کو تبادکیا جانا تھا، وُہ ایک ہی تہیں تھی بیٹی میں ہواہ – اِسی لئے ملاکی میں میرے آگے کہ کہا گیاہے۔
مگریسو جس بھی اپنے بارے میں نہیں ایک لئے یہ امتیاز رکھنا مجہت ضوری تھا۔
یہ وہ اینے بارے میں نہیں ایک لیسوع کے بادے میں بات کر دہاہے۔
اِس لئے تبرے آگے کے الفاظ اِستعمال کرتا ہے۔ اِس شہادت

سے کیا یہ نتیجہ اخذ نہیں ہوتا کہ نبی سے خیال سے مُطابِق اور بسوع سے خیال سے مُطابِق بھی مسیح مُوعُود کاظرُور یہ وواہ کا ظرور سے بج است نا ویکیاں تا است

ع: 29- اس آیت بین جھی فالباً یسوع بول رہا ہے اور بیان کررہ ہے کہ کوئٹا کی منادی کوکیسی مفبولیت حاصل یکوئی۔ مام بوگوں ور مانے بوٹو کے گئرگاروں نے بھی محقول بینے والوں کی طرح تو برتی اور مانے برتی بی بیت میں ہے ہوئی کے مقبول مان کراور آس کی طرح تو برتی اور دریائے برتی بی بیت میں ہے ہوئی کے کہ اس سے بیشتر کرمیج بنی اسرائیل پر بادشاہی کرے مرقد سے کہ اس سے بیشتر کرمیج بنی اسرائیل پر بادشاہی کرے فروسے کہ وہ تو برکریں - لفظ السنت ہے کہ اس سے بیشتر کرمیج بنی اسرائیل پر بادشاہی کرے مرقد سے کہ وہ تو برکریں - لفظ السنیاز مان لیا سے مان خاہر ہے کہ اس کا مطلب اس این گھرانا میں سے کو استخص فحدا کو داستباز میں است ہے کہ اس کا مطلب سے خدا کو داستباز میں داست ہے۔

8-ابن آدم ابن ندمان کے لوگوں بر منقب کر مائے ۔ ۳۰۰ - ۳۵ - ۳۰۰ - ۳۵ - گزیبوں اور شرع کے عالموں نے گوئی کر منقب کر مائے سے انکار کر دیا تھا۔
اس طرح آنہوں نے قدا کے اِس بروگرام کو آبطل کر دیا تھا جو آن کی بہتری کے لئے تھا – دراصل آس بیشن کو فوش کرنا ہی ناممکن تھا جس کے وہ لیڈر سقھ ۔ یسوع آنہیں "بازار میں" کھیلتے ہوئے "کو طور اُنا ہے ۔ وہ مذکو شادی کا کھیل جا ہے تھے منابہ طھر اُنا ہے ۔ وہ مذکو شادی کا کھیل جا ہے تھے مندا اُن کے منابہ طریق اور گردن کش تھے ۔ قدا اُن کے منابہ طور گردن کش تھے ۔ قدا اُن کے منابہ طور گردن کش تھے ۔ قدا اُن کے منابہ طور گردن کش تھے ۔ قدا اُن کے اُن کے منابہ طور گردن کش تھے ۔ قدا اُن کے منابہ طور گردن کش تھے ۔ قدا اُن کے منابہ طور گردن کس تھے ۔ قدا اُن کے منابہ طور گردن کس تھے ۔ قدا اُن کے منابہ طور گردن کس تھے ۔ قدا اُن کے منابہ طور گردن کس تھے ۔ قدا اُن کے منابہ طور گردن کس تھے ۔ قدا اُن کے منابہ طور گردن کس تھے ۔ قدا اُن کے منابہ طور گردن کس تھے ۔ قدا اُن کے منابہ طور گردن کس تھے ۔ قدا اُن کے منابہ طور گردن کس تھے ۔ قدا اُن کے منابہ طور گردن کس تھے ۔ قدا اُن کے منابہ طور گردن کس تھے ۔ قدا اُن کے منابہ طور گردن کس تھے ۔ قدا اُن کے منابہ طور گردن کس تھے ۔ قدا اُن کے منابہ طور گردن کس تھے ۔ قدا کردن کس تھے ۔ قدا گردن کس تھے ۔ قدا کردن کس تھے ۔ قدا گردن کس کے منابہ کی کردن کس کے منابہ طور کردن کس کے کہ کردن کس کی کا کھیل کیا کہ کے منابہ طور کی کس کے کہ کردن کس کی کی کردن کس کے کہ کردن کس کے کردن کس کے کہ کردن کس کردن کس کردن کی کردن کس کردن کس کردن کس کے کردن کس کردن کس کردن کس کردن کس کے کردن کس کردن کے کردن کس کردن کے کردن کس کردن کے کردن کس کردن

درمیان کوئی سی خدرت بھی کیوں مذاستعال کرسے وہ اس پر اعتراض ہی کرتے تھے۔ اِوَمَنَّ بِیش مردمینے والے " نے اُن کوسادگی، ریاضت، زاہدا مذرندگی اور خود اِنکاری کانموئر بیش کیا۔ اُنہوں نے اِسے لِبُند مرکیا بلکہ مکتر جبینی کرکے کہنے گئے کہ اِس میں تو بدروح ہے۔ اُبن اَدم ، کھا آبینیا آبا۔ اُس نے محصول بینے والوں اور گنه کاروں سے کنارہ کشی اختیار مذکل ۔ یعنی جن کو بیجائے آبا تھا اُن کے ساتھ مبیل جول رکھا سگر فریسی اِس پر بھی خوشن مزکل سے کھا واور اور شرای "اُدی قرار دیتے تھے۔ ضیافت ہو یا روزہ ، ماتم ہو یا شاوی نہیں کرسکنا تھا۔ یا شاوی ، کوئی اُسے کہا وارشی نہیں کرسکنا تھا۔

رائيل فردار كرنة بوسط كتابيدك

"ہمیں ہرکسی کو خوشش کرنے کی کوشش کو نیر باد کہ دینا جا ہے۔ یہ
بات ناممکن اور ہر کوشش فقط وقت کا ضیاع ہے۔ ہم صرف کیے دیں۔
تقش قدم پر جیلنے میں مگن دیں ، اور و دنیا جو کچھ کہتی ہے اسے کینے دیں۔
ہم کچھ کھی کرلیں و زیا کو خوش نہیں کرسکتے ، نہ اس کی برخوئی کی باتوں کو خاموں
کرسکتے ہیں۔ اِس نے پیلے کو کھا بہتسمہ دینے والے میں کی طرف نکالے ۔ بعد
میں بیسوع پر اعتراضات کرتے رہے ۔ اور جب نک و نیا بی اُس کا ابک
بھی تناگرد باتی ہے وہ اُسے بھی لغو نکتہ جیبی کا نشانہ بناتے دیں گے۔
بعی تناگرد باتی ہے وہ اُسے بھی لغو نکتہ جیبی کا نشانہ بناتے دیں گے۔

ان کو کہ بات و بہندہ کی نمائندگی کرتی ہے۔ شاگر دوں کا چھوٹا ساگردہ ہوائس کی تعلیم کرتا ہے ، وہ جکمت کے لوگے گئے بین ۔ اگرجہ بے شماد لوگ اُسے رد کرتے تعلیم کرتا ہے ، وہ جکمت کے لوگے گئے بین ۔ اگرجہ بے شماد لوگ اُسے رد کرتے کے تعلیم کرتا ہے ، وہ جکمت نے لیک کے بینے بینے اور جان نئادی کی زندگی سے اُس کے مطالبات کو راست تا بت کریں گے۔

۳۹-۳4:2 جرایک برکیل عورت جی برعطر والتی ہے ۳۹-۳۹-۳۹ زیرنظر وا تعریب م دیکھتے ہیں کر مجمت کا ایک فرزند اُس کو راست ثابت کراہے - یہ فرز ندایک گن ہ آلودہ عورت ہے - ڈاکٹ ایج-سی - وُدڈ رِنگ کیافوب کتاہے کہ جب فدا دیمیتا ہے کہ وہ مذہبی لیڈروں کو سے کی قدر کرنے پر آمادہ نہیں كرسكة توكببيون كوائس كے لئے نباد كرنا ہے"۔ شمعون فريسى نے بيتوع سے <u>دُرخواست</u> كى كر ميرسے ساتھ كھانا كھا"- كه نهيں سكتے كہ يہ وعوت تجسس كى وجرسے تھى يا وشمنى كے ماعث -

ع: ٩ ٩ - شمتون كاروية بالكل فرق مقا - وُه محسُوس كرنا مقاكد نبيوں كو فريسيوں كى طرح كا أكد كارون اور الك رہنا جا سِنے - چناپنے وُه إس نتیجے پر چَپننجا كه اگريسوع واقعى "كُنركاروں سے دُور اور الك رہنا جا سِنے - چناپنے وُه إس نتیجے پر چَپننجا كه اگريسوع واقعى "نبى ہوتا" تو كِسن كرواليس جا ہمت اور ايسا بيا ر دِكھاتے كى اجازت مذ ديتا -

#### نر- دو قرضدارون کی مثنیل ۲۰۰۶-۵۰

یسوع کوشمتون کے خیالات معلوم تھے۔ اُس نے بڑی خُس اُ خلاقی سے معون سے
اِجازت چاہی کہ مجھے بچھے سے کھے کمنا ہے " اور پھر بڑی مہارت کے ساتھ اُس نے
ساہوکا " اور " دو قرمنداروں " کی کہانی سے نانی " ایک پانسو چینار کا، وُوسرا پچاشی "
دیناد کا قرمندار تھا ۔ " جب اُن کے پاس اداکرنے کو کچھ نہ راغ تو اُس نے دونوں کو خشن وہا کہ کوئ قرمن خاله
دیناد کا قرمندار تھا۔ " جب اُن کے پاس اداکرنے کو کچھ نہ راغ تو اُس نے دونوں کو خشن وہ فرن اور میں سے کوئ قرمن خاله
سعة تریادہ مجت رکھے گا ؟ " اُس ذریبی نے وُرست بواب دیا کہ" میری دانست میں وُہ بیتے اُس بات کا اِقراد کرتے ہوئے اُس نے اپنے آپ کومورد
الزام محمدا یا مجیساکہ نیسوع نے بعد میں اُس پر واضح کیا۔
الزام محمدا یا مجیساکہ نیسوع نے بعد میں اُس پر واضح کیا۔

عقیدت و مُجتت اُس پر بچھادر کر رہی تھی۔ اُس کے برعکس فریسی نے بیتوع کو خیر مقدم کنے
یہ بھی مُر دھری کا مظاہرہ کیا تھا۔ یہاں تک کہ معمول کی خاطر داری کی رسوم پر بھی توجہ نہ
دی شلا مہمان کے باوٹ دھونا، اُسے بوسہ دینا اور سکر میں طوالنے کو تیل بیت کرنا۔ ایسا
کبوں ہوا ؟ اِس لئے کہ عورت کو بیشعور اور احساس تھاکہ میرے مجموت سے گئا۔ مُحاف
بوکے میں جبکہ شمعونی سمجھ تنا تھا کہ میں کوئی بڑا گنہ کا دنہیں بھوں ''بھس کے تھوڑے

مُوسے میں جبکہ شموری محتفظ تھا کہ میں کوئی بڑا گنہ کا دنہیں بھوں ''بھس کے تھوڑے

مُوسے میں جبکہ شموری کوئیت کرتاہے ''۔

یسوع نے یہ اشارہ نہیں دیا کہ قدہ فریسی بڑا گندگار نہیں تھا بلکہ اکسی بات پر زور دیا کہ شمی نے دراصل کی میں اس بر نہیں کی تھا کہ اُس کا بڑا گندگار نہیں تھا کہ اُس کا بڑا گناہ بخشا گیا ہے۔ اگر کیا بہت تا ٹو وُہ بھی فُداوند سے وہی ہی مجتنث کرنا بھیسی اُس بُدھین عورت نے کی تھی ۔ ہم سب کو بھی عظیم مُعافی کا تجریہ اور علم بیوسکتا ہے اور ہم سب بھی فُداوند کوعظیم مجتنث کرسکتے ہیں۔

بروسرم الرساسة المعان المسلم المسلم المسلم المسلم المرسم المرسم المسلم المرسم المسلم المرسم المسلم المسلم

ع: ٩٩-٠٥- و و مرے مهان إینے دلوں بن سوال کرنے لگے کر نیسوع کو گئاہ ممعان کے لئے کا کا اس میں معان کے کا اس کا کیا تی ہے ۔ ماریت کو دوبارہ نسلی الکیا تی ہے ۔ ماریقین دلایا کہ تیرے ایمان نے تیجے بہا لیا ہے ۔ سلامت جلی جا ۔ یہ ایسی بات ہے جو کو گئا ماہر نفسیات محالج نہیں کرسکنا ۔ وہ احساس گناہ کی بیجی گیوں کی نشر سے تو کرسکتے ہوگئ ماہر نفسیات محالج نہیں کرسکنا ۔ وہ احساس گناہ کی بیجی گیوں کی نشر سے تو کرسکتے ہوئی وہ تیا ہے ۔

قداوند بیسوع نے ایک فریسی کی دعوت قبول کی اورانس کے دستر نوان سے کھایا ہیا۔
بعض سیمی اس واقعہ اور سے کھا اس کردار کا بھت علط استعمال کرتے ہیں۔ اور اس عمل
کا دفاع کرتے ہیں کہ سیمیوں کے لیع غیر نجات یافتہ لوگوں سے گھرے روابط رکھنا ، اُن کے
لہودلیب میں شریک ہونا اور اُن کی عیش وعشرت میں شامل ہونا جائز ہے۔ راتیل اِس
سلسلے میں بیوں خبر دار کرتا ہے ا

" بروگ اس دلیل کا سها دا گیتے ہیں، بہتر ہوگا کہ وہ یہ بھی یادر کھیں کہ
ہمارے قبداوند نے اس موقع برکس رو تبہ اورسلوک کا مظاہرہ کیا۔ وہ
ایٹ "باب کے کام" کو اُس فریسی کی میز پر ساتھ نے گیا۔ اُس نے فریسی
کے اُس گناہ پر گواہی دی جو باعث فرکاوط تھا اور اُسے تنگ کرتا تھا۔
اُس نے فریسی کو سبھا دیا کہ گنا ہوں کی فرفت متعانی کی فوعیت کیاہے اور
میرے ساتھ حقیقی مجرت کا داز کیاہے۔ اُس نے ایمان کی نجات بخش فاصیت کا کھی بیان کیا۔ بو سیحی غیر نجات یافتہ توگوں سے گہرے اور
بے تمکلفا نہ تعلقات کے حامی ہیں اگر وہ اُن کے ہاں اکہ فوگوں کی میز پر
میں جائیں اور اُسی کی طرح بات کریں اور وہ اِن عیر نجات یافتہ توگوں کی میز پر
میں جائیں اور اُسی کی طرح بات کریں اور وہ اِن غیر نجات یافتہ توگوں کی میز پر
میں جائیں اور اُسی کی طرح بات کریں اور وہ اِن غیر نجات یافتہ توگوں کی میز پر
اُسی خوات دیں کا رویہ وہ اُس جو کہ کیا اِن غیر نجات یافتہ توگوں کی میز پر
میں کا رویہ وہ اس میوال کا جواب دیں "

ح - بعض خوارتين ليتوع كى خدمت كرتى بين الونام:١٠٠٠

یں شامل تھیں ۔ اُن کی خِدمات اور خُدا وند کے ساتھ حُسنِ سلوک کو تسلیم کیا گیا اور کتاب میں شام کیا گیا اور کتاب مختلف میں تھا کہ ہم ہولیتوع کتاب مختلف میں تھا کہ ہم ہولیتوع کو اپنی چیزوں میں شریب کر رہی ہیں سر زمانے کے سیحی ہماری معمان نوازی اور فراغدلی

کے بارسے ہیں پرطوعیں گے۔ فیلوند کی خدمت کا موضوع "فعلی بادشاہی" کی مختنجری تھا۔ خداکی بادشاہی " سے مراد وہ دیدنی یا نادیدتی ریاست ہے جہاں فیلاک گھرانی کونسلیم کیاجا آھے۔ متی اسان کی یادشاہی "کی اصطلاح استعمال کرتا ہے۔ لیکن بنیادی خیال ایک ہی ہے ۔ اسمان کی یادشاہی "کی اصطلاح استعمال کرتا ہے۔ لیکن بنیادی خیال ایک ہی ہے ۔ اس کا سیدھا سادہ مطلب یہ ہے کہ حق تعالیٰ آدمیوں کی مملکت بن محکمرانی کرتا ہے ادافی ایل مادی اسے ادافی ایل مادی اسے ادافی ایل مادی ہے۔ دافی ایل مادی ہے۔ دافی ایل مادی ہے۔

نے عہد نامے میں اِس اِدشائ کی ترتی کے کئی مدارج نظراتے ہیں:

ا-سب سے پیسے بیختا بینسم دینے واسے نے اعلان کیا کہ آسمان کی بادشاہی نزدیک میں سے (متن ۱۰۱۳)-آگئ ہے (متن ۲۰۱۳)-

۲- پھر بادشاہ کی ذات میں یہ یا دشاہی موٹودتھی (دیکھوٹھاکی بادشاہی نتہارے درمیان سے کے گوفا ۲۱:۱۷) یوائس یا دشاہی کی خوشخری تھی جس کی منادی لیسوع کراتھا۔ اس نے اپنے آپ کو ٹیمودیوں کے بادشاہ کے طور پر بیش کیا (لوقا ۲۳:۳)۔ ۳- پھریم دیکھتے بیل کراسرائیل قوم نے فحراکی بادشاہی کو رد کر دیا (لوقا ۱۹: ۱۹) ؟ گونخنا ۱۹: ۱۵)۔

۲- آج کل یہ بادشاہی ایک بھید کی صورت بیں ہے (متی ۱۱:۱۳) - بادشاہ لینی میں عاصی طور پر غیرطافرہے۔ کیکن اس عنیا بی جمت سے لوگوں کے دلوں میں اس کی محکم افی کو تسلیم کیا جا آئے کے ایک لحاظ سے یہ بادشاہی اُن سب کو قبول کرتی اور کی محکم افی کو تسلیم کرتے ہیں خواہ وہ میں جیج دل سے تبدیل نہ بھی مجوئے ہوں۔ اِس ظاہری اِقراد کا دائرہ ہمیں جیج بونے دائے کی تمثیل (لوقا بھی مجوئے ہوں۔ اِس ظاہری اِقراد کا دائرہ ہمیں جیج بونے دائے کی تمثیل (لوقا اور کو سے دائوں کی تمثیل (متی ۱۲:۲۳ - ۱۷) اور بطے حال اور مجھلیوں کی تمثیل (متی ۱۲:۲۳ - ۱۸) میں میں نظر آتا ہے۔ لیکن اینے گرے اور حقیقی مقدم میں اِس بادشاہی میں صرف وہی لوگ شاہل ہیں جو تبدیل ہو جیکے ہیں اور حقیقی مقدم میں اِس بادشاہی میں صرف وہی لوگ شاہل ہیں جو تبدیل ہو جیکے ہیں اور حقیقی مقدم میں اِس بادشاہی میں صرف وہی لوگ شاہل ہیں جو تبدیل ہو جیکے ہیں

(متى ۱۱۸) بعنى نع سرے سے بيدا بوئے بن (كيكناس: ٣) - بد إطنى حفيقت كا دارُه ہے -

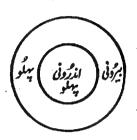

□ ابک دِن برسلطنت بیبان دنیا می تفظی معنوں میں قائم کی جائے گی اور خدا وند
 ایسوع بادشاہ بول کا با دشاہ اور خدا وندوں کا خدا وند ہونے کی حیثیت سے ایک ہزار
 سال تک با دشاہی کرے گا- (ممکاشفدان ۱۵؛ ۱۹: ۱۹؛ ۲۰: ۲۰) ۱۰ با دشاہی کا آخری مرحلہ وہ ہے بصے ہمارے خدا وندا ور منجی کی ابدی بادشاہی
 کہا جاتا ہے کا آخری مرحلہ وہ ہے بصے ہمارے خدا وند اور منجی کی ابدی بادشاہی
 کہا جاتا ہے (۲ - بیکوس ان ۱۱) -

#### ط- ربیج بونے والے کی تمثیل ۲:۸- ۱۵

۸:۸-۸- نیج "بونے والے" کی تمثیل " میں خواکی باد شاہی کے موتو وہ بہلو کو میان کیا گیاہے۔ یہ سرکھا تھے کہ بادشاہی میں برطا اقرار اور حقیقت دونوں شامل ہیں۔ بیان کیا گیاہے۔ یہ سرکھا تھے کہ بیمیں خداکا کام کس طرح مسننا جیاجئے۔ یہ ایک سنجیدہ خبرواری کی بنیاد فرایم کرتی ہے کہ بیمیں خداکا کام کس طرح مسننے ہیں گات کی باک کلام کی منادی اور تعلیم کو شنا کوئی بلی اور معمولی بات نہیں۔ بوکلام شنتے ہیں گات کی فرقہ داری بیملے کی تسبیت بڑھ جاتی ہے۔ اگر وہ بیغام کو نظر انداز کر ویتے ہیں ، با فرمانہ واری کو اختیاری بات سیمھتے ہیں تو اینا ہی نقصان کرتے ہیں۔ لیکن اگر سن کر مان لیتے اور تعمیل کرتے ہیں تو این مقام پر آجاتے ہیں جہاں وہ خواسے مزید روشنی حاصل اور تعمیل کرتے ہیں تو آئی مقام پر آجاتے ہیں جہاں وہ خواسے مزید روشنی حاصل

كرسكة بين - يمتنيل " يعد ايك "برى بجعيط" عسائة بيان كى كمى - بعد بي يسوع في ابين الكردون كوسجها في -

ربین کی تبر زمین کی تبرم

ا- راہ کا کمّارہ استان ہے۔ آدمیوں کے باؤں تلے روندا گیا اور برندوں نے جُگ لیا-۲- بھان بیٹی میتھ میلی زمین نمین نمی مذہونے کے باعث سُوکھ گیا۔

ب میں ایک بیات کے ایک افغاظ کے ساتھ خم کی "جس کے سننے کے کان ہوں وہ مسنے ہے! مُراد یہ مُراد یہ مُراد یہ مُراد یہ مُراد یہ مُراد یہ کہ اسے کہ جب آب فُدا کا کلام مُسننے ہیں تو خبردادر ہیں کدائسے کس طرح قبول کرتے ہیں - بھل لا نے

ك لي فرودى ب كريج الجي زمن من كرك -

<u>۱۱۰۸ میلا او ۱۱۰۸ میلا او میلون تنگیل کا مطلب میرف تناگردوں کو سمجھایا - اُنہوں نے اُس</u> کی مطلب میرف تناگردوں کو سمجھایا - اُنہوں نے اُس کی تعلیم کو پیلے یی قبول کرلیا تھا - اِس لئے اُن کو اَور دِبا گیا - یسوع نے بنایا کر آبیج خُدا کا کلام " یعنی خُدا کی سیّاتی ۔ اُس کی اپنی تعلیم ہے -

راه کے تنادی والوں نے کلام کوسرسری طورسے شنا۔ یہ اُن کی زندگروں کی سطح برے اُ

اُوبِر اُوبِر ہی رہا اور اِبلیس ' (ہُوا کے پرِندوں) کو اُسے اُمطّفا نے جانے بیں کو تی وقت ندہا واللہ البیطان کی بعض بین کو تی وقع ندویا کے البیطان کی بعض بین رمین والوں نے بھی کلام صنا - لیکن اُنہوں نے کلام کومو قع ندویا کہ اُن کو توٹر آ ۔ اُنہوں نے توبہ ندی ۔ بین کی کوئی کوصلرا فزائی ( ترک ) ندگی گئی - بینا پنچر وُہ کو کھ کر مُرکیا - شابعد البید لوگوں نے بیسلے تو ایمان کا شاندار اِقراد کیا مگر اُن میں مقیقت نہ تھی ۔ کر مرکیا - شابعد البید لوگوں نے تھی مگر سُطے سے تنجی ہو ۔ بیٹر کے کہ نہیں ۔ جب مُقیدیت یا مشکل اُسلی مہمنوں نے سیمی ایمان کو ترک کر دیا ۔ پڑی اُمنہوں نے سیمی ایمان کو ترک کر دیا ۔

"جھاڑیوں والی زمین کے سننے والے کچھ عرصے تک نوبہ ست اچھے اور کامباب علوم بوت رہے ، مگر وُہ آیت قدم نرب ۔ یُوں اُنہوں نے تا بت کر دیا کہ وُہ بُرِخلوں اور سپے نہ تھے۔ "زندگی کی نظروں ، دولت اور عَبْش وعِشرت" نے اُن پرغلبہ پالیا۔ اِس سے کلام دی کر رہ گیا اور سُوکھ کیا۔

"ایقی زمین" بستے ایمان داردں کی نمائندگی کرتی ہے۔ اُٹن کے دِل عمدہ اور نبک" ہیں۔ اُنہوں نے کلام کو مذصرف قبول کیا بلکہ اُسے موقع دیا کہ اُن کی زِندگیوں کو نئے سانچے ہیں ڈھال دے۔ یہ لوگ سیکھنے پر آمادہ شخفے۔ فرما نبردار شخصے۔ اُنہوں نے اپنی زِندگیوں میں حقیقی مسیحی کردار کو ترتی دی اور فیرا کے لئے بچھل" بئیدا کیا۔

وارتی نے کلام کے إس بیصقے کے بیغام کا خلاصہ بیک بیشس کیاہے:
"کلام شن کراگر میں اِسے اپنالوک ،صرف فیول کر کے نوٹن ندیوں بکہ حفیقت میں اِسے اپنا بنا لوک نودہ میری دُوح کا مِصّد بن جائے گا اور مِجَے اور کھی دیا جائے گا کیونکہ جب سجائی میری رُوح کا جصّد بن جاتی ہے تو اِس میں مزید حاصل کرنے کی صلاح بیت بیرا ہوجاتی ہے۔"

#### ی - سننے والول کی ذِمتہ داری ۱۲:۸ م

ادرگزشتر سطے میں کوئی تعلق باربط دکھائی نہیں دہا۔
ایکن دراصل بہاں ایک ہی خیال کانسلسل ہے۔ شمنی اس بات کی اہمیت پر دوروے دہا ایک دراصل بہاں ایک ہی خیال کانسلسل ہے۔ شمنی اس بات کی اہمیت پر دوروے دہا ہے کہ میرے شاگر دمیری تعلیمات سے کیا سلوک کرتے ہیں۔ وہ اپنے آپ کوائس آدمی سے میشا ہے کہ میرانا ہے۔ مگر "بینگ" یا "برتن" سے بیارغ جلایا ہے۔ مگر "بینگ" یا "برتن" سے بیے نہیں بلکہ چافلان پر

رکھنے کے لئے تاکہ سب کواٹس کی موشنی دیکھائی دئے۔ شارکردوں کو خُداکی بادشاہی کے
انسول کھاکروہ ایک پیراغ کھا رہا تھا۔اب دیکھا ہے کہ وُہ اِس سے کیا کرتے ہیں۔
اوّل۔ اِسے "بِرْنِن (بیمانے) سے دُھائک سر دیں۔ برتن یا بیمانے سے مُراد ناپ کی
ایک اکائی ہے جو کاروباری وُنیا بی اِستعال ہوتی ہے۔ چناپنر بیاغ کو بیمانے کے بینچے چھپانے
سے مُراد ہے ابن گواہی کواکسٹے لین دین کی مقروفیات بی جھیا دبنا۔ بھتر تو یہ ہے کہ بیراغ کو
بیمانے کے اُوپر دکھا جائے، یعنی بازار میں سے میت کوعلی طورسے بیش کیا جائے۔ ایسے
کاروباد کوابخیل کی اشاعت کے لئے بلیط کے طور براستعمال کیا جائے۔

گاروبار نوابین فی اساعت سے نے بہیت سے عور براستوں بیاج سے۔ دوم - براغ کو "بلنگ کے بنجے" مذرکھیں - بلنگ آمام، آسائش، کاہلی اور عیش و بخشرت کی نمائندگی کرناہے - یہ باتیں روشنی کے چیکنے میں سُحنت و کا وسط کا باعث ہوتی ہیں۔ شاگرد کو چاہئے کہ جراغ کو جراغدان پر رکھے - مراد یہ ہے کہ اُسے کلام کے مطابق زندگی بسرکرنی چاہیئے اکر سب دبھے سکیں - اُسے کلام کی منادی کرنی چاہیے -

انت کا مفہوم یہ ہے کہ اگر ہم ایٹ کا دوبار یا کا بلی کے باعث کلام پاک کو محدود کر دینے ہیں نوجاری ناکامی یا عفلت اور سے پروائی ظاہر مہوجائے گا۔ یہ حقیقت اور سے نفاب ہوجائے گاکہ ہم نے سچائی کو چھپائے رکھا ہے۔

ارد اس کے ہمیں مختاط اور خروار ہونے کی ضرورت ہے کہ ہم کی طرح <u>سنتے ہیں۔</u>
اگر ہم دیا نترادی اور اخلاص کے ساتھ دو مروں کوفکرا کے بارے ہیں بتا بیٹ توفکرا مزید گری سچائیاں ہم پر ظاہر کررے گا - لیکن اگر اِس کے برعکس ہمارے باس بشارتی ہوش کی ڈوح نہیں ہوگی توفی ایمیس اُس سچائی سے بھی محروم کر دے گا جو ہم خیال کرتے ہیں کہ ہمارے باس سے بھی کرم ہمارے ہیں کہ ہمارے باس سے بھی بخروم کر دے گا جو ہم خیال کرتے ہیں کہ ہمارے باس سے بھی جو کرم ہمارے بیاس سے جاتی رہتی ہے ۔ جی ایک کینگ یوئی معروم کرتا ہے کہ

" شَاگِردوں نے اِس طرح سُنا کہ سمجھنے کے شناق، ایمان لانے کوتیاماور تعییل کرنے پر آمادہ تھے۔ دُوسرے نوگوں نے سُنا توسپی مگربے بروائی کے ساتھ، یا فقط سجسٹس کی خاط، یا مخالفت کے مقسم ارادے کے ساتھ۔ اوّل الذِکر کو اُور زیادہ عرفان عطام ہوًا، مؤخرالذِکر سے وُہ علم بھی چھین لیا گیا جو وہ سیجھتے تھے کہ ہمارے پاس ہے " اگریم آسمان کی انجی چیزوں کو اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں تو خرورہے کہ اُن میں دُوسروں کو بھی شریک کریں - دُوسروں کو نہیں دیں گے تو خو د بھی کھو بیٹھیں گے۔ یہ مجت کا قانون ہے ۔

سوع کی مقیقی مال اور مقیقی کی استان استانی بھائی ہوائی ہے۔ دا۔ ۲۱-۱۹:۸

ایسن خطاب کے اِس مُرطع پر بیسوع کو بنایا گیا کہ تیری ماں اور برے بھائی تیجھے مینے کو انتظار کر رہے ہیں۔ وہ "جھیٹر کے سبب سے اُس کی بیجینے مذسکے "تھے۔ فدا وند کا جواب یہ تھا کہ میرے ساتھ حقیقی پرشتہ قدرتی برناھنوں کا پرشتہ نہیں ہے، بکہ اِس کا انحصار "فدا کے کلام کی فرما نبر داری پر ہے۔ وہ اُن لوگوں کو اینے گھرانے کے افراد شُکاد کرتا ہے۔ جو کلام کوشن کر کا نیخے ، علیمی کے ساتھ قبول کرتے اور بے بیجون ویجا اِس پر عمل کرتے ہیں۔

ل - إبن آدم طُوفان كونمها دننائي ١٠٠٠ ٨٠ ٢٢ - ٢٥

اُس ك رُوحاني خاندان كوكوئي بيهيط اُس سے معلقات سے نہيں روك سكتى-

۲۷:۸ - باب کے باقی جصے بین م دیجھتے بین کر خواد شدا پنے اِفتیار کو عناصر فدرت پر ، بدر دوں پر ، بیماریوں پر بلکہ موت پر بھی اِستعمال کر ناہیں ۔ بیرسب اس کا حکم مانتے ہیں ۔ وصرف اِنسان ہی حکم عدد لی کر ناہے ۔

گلیل کی چھیں ٰ پر زمر دست طوفان بطری تبزی سے اُٹھ کھطے ہوتے ہیں کیشتی رانی نہایت خطرناک ہوجانی سے ۔ ممکن ہے کہ زیرِ نظر طوفان شیطان کی کارستانی کے باعث آیا ہوکہ اِس طرح وُہ دُنیا کے تجی کو ہلاک کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔

٢٣٠٨- جس وقت طوفان آيا يسوع سور المتفادات كاسونا الى كامل بشريت كى المستدين كرائي كامل بشريت كى المستدين كرائي كامل الومريت كى المستوع جاكا توطوفان سوركيا - به حقيقت السمى كامل الومريت كى المصدان كرتى سيه -

۱۰۸۸ من ۱ مشارگردول کواپنی جفاظت کی نوکر تھی۔ اُمنہوں نے نجات دہندہ کا جگایا ۔ پورے سکون اور اِفنیاں کے ساتھ اُس نے بُوا " اور لہروں کو جھٹڑکا " تو ایک دم ' اُمن " ہوگیا ۔ بو کھواس نے گلیل کی جھیل کے ساتھ کیا توہی کچھائے بھی اُس شارگرد کے ساتھ کرسکتا ہے جس

ك زِندگ تلاطم ادر بريشاني من گِهري مُوتَى سے -

شاگرد اپنے مالک کی قدرت کو پُورے طور پر نہیں سجھنے تھے۔اُس کے بارے
بن اُن کی سجھ ناقس تھی۔ وہ تعبیب کرک کے کھنے لگے کم عنا صرِقدرت بھی اُس کا فتکم
مانتے ہیں۔ وہ ہم سے کسی طرح بھی تحقیقف منہ تھے۔ نِندگی کے طوفا نوں ہیں ہم اکثر
ااُمید اور مایوس ہوجاتے ہیں۔ اور پھر جب خُد وند ہماری مُددکو آتا ہے تو ہم اُس
کا ندرت دیکھ کر مجران رہ جاتے ہیں۔ تعبیب کرنے لگتے ہیں کہ ہم نے پہلے اس
برزیا دہ بھروسا کیوں مذکیا۔

# م گراسینی آدمی بدر وحوں کے قبضے سے نجات با آہے

علاقہ بن "تقے - وہاں اُن کو ایک مرق برا بھی سے ساگر د ساجل پر پہنچے تو وہ گراسینیوں کے علاقہ بن "تقی - متی کے بیان کے ممال بن ایسے دو آدمی تقے جبکہ مرق اور کو قا ایک ہی آدمی کا ذِکر کرنے بی - بیان بن کر محطاباتی الیے دو آدمی تقے جبکہ مرق اور کو قا ایک ہی آدمی کا ذِکر کرنے بی - بیان بن اُن فرق کا مبب یہ بہوسکتا ہے کہ دراصل بر دو مختلف واقعات بی یا بریمی بہوسکتا ہے کہ ایک محصنیف وقد مری کی نسبت اُسی واقعے کو زیادہ تفصیل سے بیان کرتا ہے - بیان کرتا ہے جس خاص واقعے کا ذِکر یہاں ہے ، اُس بی آسیب زدہ آدمی نے ایٹ کیولئے بھی اُنار بھی تھے - وہ لوگوں سے دور رہتا ، اُن سے میل ملاقات نابی ندکرتا اور قروں" بن بن رہنا تھا۔

ردد می است کو دیمه کر اس کی منت کرنے لگا کہ مجھ سے بچھ واسطہ نہ الکھ - بدائی کی منت کرنے لگا کہ مجھ سے بچھ واسطہ نہ الکھ - بدشک یہ ان پاک روح سے منکی جواس خابی رحم آدمی میں سے بول رہی تھی۔ اُن بدرودوں کا اُس پر محض اثر نہیں تھا بلکہ آنہوں نے اُس پر قبضہ کیا 'یوا تھا۔ بدر وحیں فوق الفطرت ہستیاں ہیں۔ وہ حقیقی وبود رکھتی ہیں۔ جس شخص میں وہ رہتی ہیں،
اُس مے خیالات اُس کی سوچ اُس کی بول جال اُس کی عادات اور اُس سے کردار کواپنے قابو
میں کرلیتی ہیں۔ یہی حال اُس آدمی کا بھی تھا۔ بدرُو یوں نے اُسے نہا ہت نہ نہیں اور
ہے لگام بنا رکھا نھا۔ یہاں تک کہ جب اُسے دورہ پیٹر آنتھا توان ترنجیوں " کو جن
سے اُسے باندھاجا آتھا توڑ ڈوالنا تھا۔ زیبر وہ 'بیابانوں " یعنی وبران اورسنسان مقامات میں
محاکمة بھرتا تھا۔ یہ کو تی تیرانی کی بات نہیں کیونکہ اُس میں اِنٹی بدرُوجیں تھیں جوکوئی وہ ہزار
مولروں کو بلک کرنے سے لئے کانی تھیں (مرقس ہے ۱۳۱۰)۔

۱۰۰۸ میں ۱۳۰۰ میں کہ گروتوں کا تشکر تھا اِس لئے اُس نے اپنا نام "تشکر ہے اِس لئے اُس نے اپنا نام "تشکر ہے اپنا ہے ۔ قدہ میر بہ بات تھیں کہ بہ نایا ہے ۔ قدہ میر بہ بات تھیں کہ بہ نایا ہے ۔ قدہ میر بہ بہ بہ بہ اور کہ میں بہتنی ہما داحشرکر دے گی ۔ اِس لئے اُنہوں نے اِلتجا کی کہ ہمادی مرزا ملتوی کر دی جائے اور درخواست کی کہ ہمیں ابھی" اتھاہ گرھے میں جانے کا تھکم بناری مرزا ملتوی کر دی جائے اور درخواست کی کہ ہمیں ابھی" اتھاہ گرھے میں جانے کا تھکم بنا دے ۔ "

سند دیکه ماکر جس آدی میں بیملے برگروهیں تقیب وہ بانگل تندرست ہو بیکا ہے۔ وہ بوگیا۔ اُنہوں سند دیکه ماکر جس آدی میں بیملے برگروهیں تقیبی وہ بانگل تندرست ہو بیکا ہے۔ وہ بوش و حاس کے ساتھ شائستگی سے بیٹھا ہے "-گراسینی" اسند پریشان ہو گئے کہ بیسوع سے "رزواست" کرنے گئے کہ ہمارے علاقے سے " چلا جا "- اُن کو منجی کی نسبت ایسنے شواروں کی زیادہ فکر تھی ۔ اپنی دو توں کی بجائے سواروں کا زیادہ خیال تھا۔ ڈارتی کہتا ہے کہ :

" ونیا این اسائن کی فاطر بیسوع سے درخواست کرتی ہے کہ ہمارے باس سے

چلا جا - ونیا کو بدر وحوں کے کشکر سے بریشا نی نہیں ہوتی کیکن خُداکی فَدرَ کی کُروجودگی سے حیران و پریشان ہوجاتی ہے ۔ کیسوع جُلا جائنے ہے ۔ لیکن جُس کومی نے شِفا بافی تھی ، وُہ اُس کے ساتھ جانا جا ہتا ہے ، مگر فداوند اُسے والیس بھیج دیتا ہے ۔ مگر فداوند اُسے والیس بھیج دیتا ہے ۔ مکر فدہ اُس فضل اور قدرت کی گواہی وسے جس کا ایس تجربہ بُہوًا نفا ''۔

بُعد مِں لِیتوع کہ کہتس گیا تو بھیٹرنے اُسے بڑی ٹوشش سے فبول کیا (مرقس ۱:۷-۳۱) -کیا یہ اُس آدمی کی گواہی کا نیتجر تھا جس نے ہُدرُودوں سے رہائی بائی بنتی ہ

### ن - لاعلاجول كوشفا بخشنا اورمردول كوزنده كرنا

D4-6-:V

ر من المستحق من الميك عورت مقل - است باره برس سينون جارى تقار وه وه المسترقون جارى تقار وه وه المسترون جارى تقار وه المسترون الم

مردی ہے۔ اُس کواحساس ہوگیا تھا کہ کیسوع میں جُھے شفا بخشنے کی قدرت ہے۔ بنا پُخر وُہ بھیر میں سے داستہ بناتی ہوئی کیسوع کہ جا پہنچی اور جُھک کر اُسس کی پوشاک کا کمارہ چُھوً "کیا - یہ کمارہ وُہ جُھالرتھی ہو یہ ودیوں سے چوغوں کے کمارے بہر لگی ہوتی تھی (گنتی ۱۵: ۳۸، ۳۹؛ اِستِشنا ۲۲: ۱۲) - ایک دُم " اُس کا نوُن بہنا بُند ہوگیا" اور اُس نے پُوری پُوری شِفا بائ ۔ اُس نے کوشِش کی کہ بیجیکے سے والیس جی جائے۔ مگریسونا کے ایک شوال نے اٹس کے بُوں چلے جانے کی داہیں بند کر دیں۔ بیسوع نے بُوجِھا کردوہ کون ہے جس نے مجھے جُھٹا ؟ " پُقِسَ" اور دُوس سے تناگرد سوبھتے تھے کہ ہر کیسا سُوال ہے ۔ کیونکہ لوگ چاروں طرف سے اُس پر گرے پر شتے تھے ، دھکم دھکا ہو رہا تھا، ہر قشم کے لوگ اُسے مجھود رہے تھے !

الم ١١٠٨ مريسوع كف أس جيموف كو ببجان ليا تفا بوفرق قسم كاتفا - يسوع في جاب الما تفا كو بالم كانتفا - يسوع في المرابع الما تفا كو بالم المان في محيمة المحجمة المحجمة المحجمة المحتمة الموسنة الموسنة الموسنة الموسنة المام قادر بوكيا تفا بات مِرف به من كم كمة خرج بوالم الموارد به المرابط المام قادر بوكيا تفا -

۸: ۷۸ - ۲۷ - تورت ۱۰۰ کانینی بُوئی می ساعند عاضر بوگئی اور برگی اور برگی معذرت کے ساتھ "بیان کیا" کہ اُس نے اُسے کرسس سیب سے بھوًا سے - برعشکر گزادی سے جھر پُور گوایی تھی - اُس نے علانبہ اقراد کیا تو یسوع نے بھی سادسے لوگوں کے سامنے اُس کے "ایمان" کی تعریف کی اور اُس کے لئے اطمینان اور تستی کا اعلان کیا - ناممکن سے کہ کوئی شخص ایمان سے اُسے چھوٹے اور بیسوع کو بند مذکلے اور وہ شخص برکت مذیبات کا بیائے ۔ جو شخص بھی اُس کا علانیہ اقراد کرتا ہے می گواوند اُس کو تقوییت دیتا اور سنجات کا یقین عطاکر تا ہے -

۱۹:۸ = اس عورت کوشفا دینے کے واقعہ سے تیوع کو آگے بڑھنے میں شابد نیادہ تاخیر منہیں بہوئی کیکن إتن ہی دیر میں باشرکے گھرسے ایک شخص بہ خبر لے کر آ گین چاکہ استادی فدمات کی ضرورت منہیں رہی – اور اب استادی فدمات کی ضرورت منہیں رہی – اور اب استادی فدمات کی ضرورت منہیں تھا کہ اُن میں إثنا ایمان تو تھا کہ تیتوع نِنفا دے سکتا ہے مگر اِس فدر ایمان منہیں تھا کہ وہ مردے کو بھی نِندہ کرسکتا ہے ۔

٨٠:٨ - مگر يسون كو إتن آسانى سے جھوٹا نهيں جاسكتا تھا۔ أس نے بطئ نستى محصلہ افوائ اور أميد بھرے الفاظ مي تجاب ديا كہ خوف مذكر فقط إعتقاد دكھ۔ دُه بِح جائے گئے " دكھ۔ دُه بِح جائے گئے "-

ہداہ۔۵۳۔ بوتنی وہ یائر کے گھر فیننجا اس نے پیطرس اور ٹیرضاً اور لیفوب اور لڑکی کے ماں باپ کو ساتھ لیا اور اُس کرے میں گیا جمال بیچی تھی۔ سارے نوگ الم كرديے تھے ۔ ليوع فران سے كهاكم "دو نہيں ۔ وُہ مَر منيں گئی بلك سوئی ہے "

يون كر وُہ اللّ كا مذاق الرائے گے كيوكم أن كو بُوراليقين تقاكر وُہ م كئی ہے "

كيا دُہ مركمي تقى يا گرى بيند بيں تھى جَيسے كوئی مريض كو ما يعنی بے ہوشى كى حالت بيں مونا ہے ؟ اكثر محف سرين كھتے بيں كہ وُہ مَرُ بيكى تھى ۔ وُہ لَعزيہ كا حوالہ ديت بيں كہ وُہ مركبيكى تھى ۔ وُہ لَعزيہ كا حوالہ ديت بيں كہ ليوع بي كہ اُس كا مطلب تھا كہ وُہ سوكيا ہے جبكہ اُس كا مطلب تھا كہ مُركيا ہے - سروابرط اينڈرس كا خيال ہے كہ الم كى حقيقت بيں مرى نہيں تھى ۔ وُہ اين ويا ہے :

ا- یسوع نے کہاتھا کہ لڑکی ہی جائے گئے۔ اور جو لفظ استعال کیا وہی ہے
یو آبیت ۲۸ میں بھی استعمال بڑا ہے اور اس کا مطلب شفا بانا ہے م
مردوں میں سے زندہ ہونا نہیں - نئے عہدتا ہے میں یہ لفظ کہیں بھی
مردوں میں سے زندہ کرنے کے معنوں میں استعمال نہیں بڑا -

۲- نعزر کے واقعہ میں سونے کے لئے یسوع نے فرق لفظ استعال کیا تھا۔
 ۳- نوگوں کا خیال تھا کہ وہ مرگئی ہے۔ مگر لیسوع اس بات سے فائدہ نہیں
 انھانا جا بتا تھا کہ میں نے اُسے زندہ کیا ہے جبکہ وہ جا تنا تھا کہ سو رہی

ا بزرس كه است كايقين كزا چاست بي - يستوع نے كه كم عامله مرف إنناسے كه مم كسس كى بات كايقين كزا چاست بي - يستوع نے كها كه وه سوتی ہے جبكہ لوگوں كا خيال تھا كه مرفحكي ہے -<u>۸ : ۲ ۵ - ۵۲ -</u> مرجم يوليسوع نے اُس لولى سے كها "اے لاكی اُسطے" وه فرا اُلحق بيطى -يسوع نے اُسے اُنس مے والد بن مے مبيروكيا اور اُن سے كها كہ إس مُعجزے كى تشهير نه كري -اُسے شهرت اور نامورى الوگوں كے وقتی جوش دخروش اور فصول تجسس سے كوئى دليج بيى نه تقى -

## س- ابن ادم شارگردوں کوبشارتی دورے برجھ بخاہے

11-1:9

9:1-4- يه متى ١:١- ١٥ مي ورُج واقعرسيمشابهت دكھا ہے جهال ليو<del>رع</del>

نے بارہ شاگردوں کو بشا درت کے لئے بھیجا تھا۔ گرکچھ فابل غور فرق بھی ہیں ، مثلاً متی ہے بارہ شاگردوں سے کہاگیا تھا کہ صرف ہو وہ ہو ہے باس جائیں اور ہیمار اور ہیں جائیں مرب اور آنے اضفصار کی کوئی وجر صرفور ہے ۔ لیکن ہم اس وجر کو نہیں جانتے ۔ فحد وند نہ صرف فود مجر سے کہ اس وجر کو نہیں جانتے ۔ فحد وند نہ مرف فود مجر سے کہ اس وجر کو نہیں جانتے ۔ فحد وند نہ کو میں عطاکہ تاتھا ۔ تو کہ درت اور اختیار دو مرب کا مطلب ہے طاقت یا لیا قت یا لیا قت اور اختیار کا مطلب ہے طاقت یا لیا قت اور اختیار کا مطلب ہے موق اسے اس وجر سے کہ اس وقت نک بگوری با نہل کمقد تش تحریری اس مرب کا موں سے ہوتی مقی دعرانیوں ۲: ۳ ، ۳) ۔ خصوصاً اس وجر سے کہ اس وقت نک بگوری با نہل کمقد تش تحریری شعل میں کو بود نہ تھی ۔ فحد انجم ان مور سے کہ کیا شکل میں کو بود نہ تھی ۔ فحد انجم ساتھ مساتھ مربح زات کا میونا صرف دری ہے۔ کہ کیا اس میں انجم ان کھی دیا ہونا صرف دری ہے۔ کہ کیا انہ کہ منادی کے ساتھ ساتھ محمد زات کا میونا صرف دری ہے۔

بی در بین ما در من کے اس موقع تھا کہ اُن اُفودوں کو عملی طور سے إستفال کریں جولیسوع نے آن کو اپنی مادی منروریات کی فراہمی کے لئے اُس پر بھروسا کرنا تھا ۔ نہ جھولی (بٹوا) ، نہ خوداک اور نہ "روبیہ" پیکبسسا تھ لے جانا تھا ۔ نہایت سادگی سے گرز بسر کرنی تھی ۔ "نہ لاکھی ۔ نہ دوّ دوّ کہتے" جانا تھا ۔ نہایت سادگی سے گرز بسر کرنی تھی ۔ "نہ لاکھی ۔ نہ دوّ دوّ کہتے" ۔ اور جو گھر اُن کو پیلے خوش آمدید کے اُسی یم "ربنا" تھا۔ نہادہ آدام دِم جھرکی تاش میں اُربنا" تھا۔ نہادہ آدام دِم جھرکی تاش میں اور واد کو کو کو کا تھا کہ گو کہا گائی کہا تھا کہ گو کہا گائی کے اُس شمر میں خوال اینے باؤل کی گرد جھاڑ دینا تھا بلکہ اُن کو ہدایت کی گئی کہ اُس شمر سے نکلتے وقت اپنے باؤل کی گرد جھاڑ دینا تا کہ اُن پرگوا ہی ہو۔"

<u>۱۹:۹</u> شاگرد غالباً گلیل کے گاؤں گاؤں ابنجیل کی نوشخری مسئلنے اور شفا دینے اور شفا دیتے بھرے ۔ یہ ذِکر کرنا ضروری ہے کہ اُن کا پیغام آبادشاہی کے بارے بی تھا کہ فکدا کی بادشاہی تمہارے درمیان آگئ ہے اور کہ فکدا جا بہنا ہے کہ تائب لوگوں بر محکومت کرے ۔

 دِکھا نَاہِے۔ ایک دُم اُس کے ذِہن میں سُوال اُنجر نے گا۔ " بُونِیْ " بُتِر مر دینے والے کی یاد اُسے اَب بھی پریشان کرتی تھی۔ بھر وہیں نے اُس کا سراڈ اگر اُس کی بٹر آواز کوخا موش کر دیا تھا۔ مگر اُس کی نِندگی کی قدرت ابھی تک ہیرودیس کا بیچھا کر رہی تھی ۔ کوئ سی ہستی تھی جو ہیرودکیس کو سُسُسُل بُونِیْ آگی یا د دِلاتی رہتی تھی ؟ " بعض (لوگ) کہتے تھے کہ بُونیُّنا مُردوں ہیںسے جی اُنھاہے"

یہ ہے و و کسے معمود زندگی کی فوٹن ؛ ناقِرت کا گھ نام سا بڑھٹی ، فیداوند میہوع۔ میرودلیس اُس سے کہجی ملا تک نہیں مگر اُس کے نام سے کا بنینا ہے ۔ جوشخص رُوح سے معمود سے اُس کے اثرونفوذ کو کہی کم مرت جا تو !

نے کہی نہیں کہا کہ ئمیں بھت مصروف ہوں ، اب میرے باس برکت دینے کی فرصت نہیں ۔ بلکہ لکھا ہے کر وہ فوش کے ساتھ ان سے ملائ ، اُن کو فُدا کی بادشاہی کی تعلیم دی اور بیمادوں کو مِنْ فا بخشی ۔ دی اور بیمادوں کو مِنْ فا بخشی ۔

#### ع - بانتح ہزار کو کھلانا ہو: ١٢-١١

ابس کا و کی بہ جھی مہیں اور اُن کو کھانے پینے کی خاطر آس پاس کے گاو کی بہ جھیجنا مہیں جا ہتا تھا۔ شاگر دکیوں دُور دراز کے علاقوں بی جاکر لوگوں کی خدمت کریں اور اُن کو نظر انداز کردیں جو اُن کے درواز ہے پر پڑے بی جی بہ بیا نہ شاگر دیں اِس جھیڑ کے کھانے بیلنے کا بندوبست کریں ۔ وہ اِس جھائے کرنے لگے کہ ہمارے باس توجرت آپائے موطیاں اور دی مجھلیاں بیں ۔ وہ مجھول کے کہ خداوند لیسوع بی ہمارے پاس لامحدود وسائل کا مرچستم سے۔

9:11-1- است نشاگردوں سے مِرف اِننا کہا کہ اُن تقریباً با نیخ بزار مُردوں نیز عور نوں اور بحق دیں۔ بھر اُس نے ان کہا کہ اُن تقریباً با نیخ بزار مُردوں نیز عور نوں اور بحق دیں۔ بھر اُس نے ابر ایک نے میر ہوکر روئی اینے شاگر دوں کو دیتے گئے ۔ ہر ایک نے میر ہوکر روئی کھائی۔ جیب کھائی۔ جیب کھائی۔ جیب کھائی۔ جیب کھائی۔ جیب کھائی۔ جیب کھائی۔ بیا ہے گئی جس سے کھلانے کا آغاز کیا گیا تھا۔ نیچے ہوئے مولوں سے بارہ ٹوکریاں سے جھرگئیں۔ بینی میر شاگر دے لئے ایک ایک ٹوکری ا

یہ واقعہ شاگردوں کے لئے جن کو دنیا میں منا دی کرنے کی ذِمّہ واری سونبی گئ ہے بہمت اہمیّت رکھنا ہے ۔ 'یا پنج ہزار مُردُ بنی نوع إنسان کی تمائیندگی کرتے ہیں ہو گھوئے ہوئے ہیں اور قدا کی روٹی کے تھوکے ہیں۔ شاگرہ بے لیس ایمان وادوں کی تصویر ہیں کرتے ہیں ہن سے پاس وسائل بظا ہر محدود ہیں لیکن ہو کچھ اُن کے پاس جا اُس ہیں بھی دُوسروں کو سٹریک کرنے پر آما دہ نہیں۔ فدا وند کا بیٹھم کی یا د دِلا آئے۔ سادے واقعہ سے بیسبق قال کر تم ہیں اور کھوٹھ کی جمارے پاس ہے اگر ہم لیسوع کو دے دیں تو وُہ اُسے برکت مرتب کے دو کو گھوٹی ہمارے پاس ہے اگر ہم لیسوع کو دے دیں تو وُہ اُسے برکت دے کر روحانی طور پر مجھوکی ہم جھوٹ کو سیر کرنے کے لئے کافی بنا دے گا۔

دے کر روحانی طور پر مجھوکی ہم اور ہو مجھو رکھنے ہیں ، قوہ سے کے سیر دکر دیں تو اگر ایمان دار ہو مجھو ہیں ، اور ہو مجھو رکھنے ہیں ، قوہ سے کے سیر دکر دیں تو

الرایمان دار جو بھر ہیں، اور جو بھر رکھتے ہیں، وہ رخ مے سیرور دیں او اس فیشت کے دوران ساری و نیا انجیل کی منادی سے گوسنے سکتی ہے ۔ یہ میشنوں سبق ہو یا ننج مرزار کو کھلانے کے مجترب سے طاقبل ہونا ہے۔

ف ـ بيطرس كالقرار هيم ١٨:٩

پانچ ہزاد کو کھلاتے کے معجزے کے بعدیہ بیان درج ہے کرفیصریہ فلیٹی ہں بظریں نے میچ کا زفرار کیا۔ بہ مکت عظیم افرارہے - کیا روشیوں اور مجھلیوں کے تُجزے نے شاگردوں کی ایم تحصیں کھول دی مقیس کر انہوں نے فراوندنیسوم کاجلال دیکھا اورجان لباکہ وہ فقدا کامموسوع ہے ؟ الیامعلوم ہوتا ہے کہ قیصریبافلی کے اس وا تعدے بعد سے خی نے اُن بارہ کو اور قسم کی تعلیم دینا شروع کی - اب تک وہ برسه من کی دا منمانی کرد با تفاکه وه اسے جانتے اور پہچاننے کی منزل ک يُهنِى جائميں - اور يہ بھبى جان ليس كر وه أن بحه وسيلے سے كيا كتيجھ كرسكتا ہے۔ خواوند نے اُب وہ مقصد حاصل کرلیا ہے۔ بینا نچہ وہ مصمم اِلادے کے ساتھ صلیب کی طرف بطعنا شروع كرمًا ہے - يسوع" تنهائي من عناكر رہا تھا - يركهيں درج منين كراس نے شاگردوں كے ساتھ دعا مائكى - وَہ أَن كے ليئے دُعا مائكما تھا۔ اُن كے سلمنے دُعا مانگنآ تھا اور اُس نے اُن کو دُعا مانگنا سِکھایا انبین اُس کی اپنی دُعامیّہ زندگی اُل سے الگ تھی - اور ایک دفعہ اُس نے دُعا ما تکتے کے بعد شاگردوں سے ر الرائد الرائد مورد (مرى ذات سے بارے بين) كيا كيت بي ب 9: 19 - ۲- شاگردوں نے بنایا کہ لوگوں کی دائے میں اِختلاف یا یا جاتا۔

بعض کہتے ہیں کر تو گوئی بہتسمہ دینے والا ہے۔ کھ لوگ تھے "بیلیہ" مانتے ہیں اور بعض کہتے ہیں کہ ترانے معدنامہ کے نہیں ہیں سے کوئی "جما کھا ہے ۔ لیکن جب اس نے شاگر دوں سے دریا فت کیا کہ تم محصے کیا کہتے ہو ؟" تو "بطرس نے بجورے اعمان کیا کہ تو "فدا کا بین (میری موغود) ہے۔ اس ماتھ اقرار اور اعلان کیا کہ تو "فدا کا بین جمز سٹوارٹ کا تبصرہ إتناعمده قیصر بین بین کے اس واقعہ کے بارے میں جمز سٹوارٹ کا تبصرہ إتناعمده سے کہ ہم اس کا پورا وقتباس بیش کرتے ہیں :

"يط فُداوندن غيرواني سا سُوال كياكُ لوك مُحِي كيا كمن بي إلى إس شوال کا جواب دینا مشکل نہیں تھا کیو تھ ہر جگر ل*وگ بسوع کے* بارے مِن بانین کرنے تھے۔ درجوں بانیں شیننے میں آرہی تھیں۔ کئی طرح کی افوابس اور آرا گردیش کر رہی تقیس- ہرز بان پریسوع کا برجا تھا-لوگ اُس کے بارسے میں بڑی بڑی بانیں کہتے تھے۔بعض کہتے تھے کہ يريسوع دراصل أيحم بيسم دين والاست جومردون بي سعجى ألحفا ہے۔ بعض کمتے تھے کہ بہس ایلیا کی یاد دلا آہے۔ بعض کمتے تھے یہ يرمياه باكوني أوربطانبي ہے - مراد بہہے كه اگرام نوك كينوع كا تناخت ك بارك يس متفق الرائ نهي تفي ليكن إس بات برضرور منفِق تق كروه ايك عظيم بسنى ہے - اُسے اپنی قوم كے مشابير ميں شمادكرتے تھے۔ بركمنا بجامعاتم مواجكة اربخ اين آب كو درا ربى ہے۔ اید دفعہ بھریسوع کا برجا ہرنبان پرے -اس کا ذکرمرف سیمی كليسياوً اورسيى حلقول بى مين نهيس بونا- اوراس كمتعلق فتوس بھی طرح طرح کے ہیں ۔ کسی کو توہ شاعر نظر آ نا ہے نوکسی کو مرد حرکت و عمل اوركوئي المسع محوفي وعارب قرار ديباسيد - جو نوك راسخ الاعتقادي کے فائل نہیں وہ بھی لیسوع کو ہمبینٹہ کے لیے محقد سین کا کا بل نموننہ اور افلاقی قابدین کا سروار قرار دینے من نامل نہیں کرتے ... \_میح رے بمعصرات نُوکناً ، رہیاہ اور ایلیاہ کیتے تھے ، آج کے نوک بھی متنفق ين كرمر زمانے كے مشاہر اور متقدشين ميں ميح مي اعلى ترين

مقام رکھنا ہے۔

بشک ہے باتیں اُس تصور کے بالکُل برعکس تقین ہوئیج موعود کے کردار کے بارے بن عام لوگوں میں پایا جاتا تھا۔ لوگ نلوار کے کھٹی اور وشمن کو نیست و نا لود کرنے والے الیٹر کی لاہ دیکھ دہے تھے۔ شاکر دوں کو سخت دھیجکا لگا بوگا۔لیکن جیسا کہ انہوں نے اِقرار کیا تھا بسوع واقعی خُدا کامیج تھا، تو بچرانُ کے لئے بے توصلہ ہونے کی کوئی وجہ سے تھی ۔ اگر ہوہ خُدا کاممٹوح سے ، تواہنے مقصد میں سجی ناکام نہیں ہوسکنا ۔ اُس پر یا اُن بر کچھ مجی بریت عبائے ، فتح یقینی ہے ۔ فتح اور دعوے کا سبجا ثابت ہونا اٹل ہے ۔

### ص صليب أنهاني كي وعوت ١٠٠٩ ٢٠ ٢٠

9: ٣٣- اپنے مستقبل کا خاکہ بیش کرنے کے بعد قدا دندنے شاگردوں کو اپنے ہیں ۔ اسے مستقبل کا خاکہ بیش کرنے کے بعد قدا دندنے شاگردوں کو اپنے ہیں ۔ اپنی موجود کی دعوت دی ۔ اور اُس کے بیچھے آنے کا مطلب ہے آپ آپ (خُودی) کا اِنکار کرنا اور اپنی صلیب " اُٹھانا - اپنی خُودی " سے اِنکار کرنے کا مطلب ہے ایسے منصوبے بنانے اور اِبنی مرضی کرنے کے حت سے دستبروا رہوجانا اور زندگی کے ہرشعیہ بی اُس کی فُداوندیت کو تسلیم کرنا - اور صلیب اُٹھانے "کا مطلب ہے دانستہ وُہ زندگی اِفتیار کرنا جو اُس نے بسر کی تعقی - اِس بی بانیں شار لی بی ا

- اینے عزیز دن کی مخالفت ۔
  - -- فرنياكي طعنة اور ملامت -
- -- آینے خاندان محصر زمینوں اور زندگی کی اسائشوں کو ترک کرنا۔
  - \_\_ فَمَا يريُوا نُوكِلَ كُنا-
  - -- وروح القدس كى بدايات كى فرمانبردارى -
  - --- ایک ایسا بیغام دینا جسے ونیا نابیکندکرتی ہے-
    - \_\_\_نهائی کی راه برجینا۔
    - بمسلم مذهبي لبدرون كمنظم صد
      - --- راستبازی کی خاطر دکھ سمنا۔
        - بَدنامی اورشرمِندگی -
    - \_\_\_ رندگی دوسروں کے واسطے انڈیل دینا۔
    - اینے اور ڈنیا کے اعتبارسے مُرحانا-

مگر اِس میں اُس زِندگی کو پالینا تھی شارل سے پوسفیقی زِندگی ہے۔ اِس کامطلب سے بالآخراینے وجُود کے مقصد کو پالینا-اور اِس کا مطلب ہے اَبدی اُجر۔ ہم جبتی طور

برصلیب اطھانے کی زِندگی سے بیکیاتے ہیں - ہمارے ذہن قبول کرنے بر آمادہ نہیں اوتے کہ ہمارے لئے خدا کی مرضی نہی ہے ۔ مگر میچے کے نفظ اگر کو ٹی میرے بیچے آیا جاہے" ظاہر كرنے بى كہ يہ ہر ايك كے لئے ضرورى سے - كسى كومسنتن نہيں كباكيا -۲۳:۹ - فطری رجحان توبه بے کہ ہم خود غرضانہ ، میر بطافت اور روزمرہ کی چھو کی چھوٹی ب<mark>اتوں</mark> کے وسیلےسے اپنی زندگیوں کو محقوظ کریں اور بچائے رکھیں۔ ہم ارام داسات ائن وسکون ا ورعیش وعشرت کے مجھوکے ہیں۔ ہم حال میں زِندگی بسر کرتے ہیں۔ ہم ابن بہترین صلاحیننوں کو دنیا کے ہاتھ بیج ڈالتے میں ناکہ بدلے میں جند برسوں کا فرضی تحقّظ حامل کرسکیں ۔ لیکن اِسی عمل سے ہم ابنی جانوں کو کھو ، بیٹھتے ہیں ، یعنی جان ك عقيقى مقصد كو كعو ديت يس اورأس حقيقى رُوحانى مسرت وشاد مانى سعروم رہ جاتے یں جوجان یعنی زندگی کارحصر مونی جاسے -جیکہ ایسا بھی ہوسکتا ہے کہم اپنی زندگيون كومنجي كى فاطر نشار كردين - اكريم إينى خود غرضاند خوايشات كوترك كردين تولوگ ہمیں احمق فرقد سمجھیں گے۔ اگریم پہلے خطری بادشاہی اور اُس کی راستبازی کی نلاش کریں اور نفود کو بورمے طور بر فدا کے میٹرد کردیں تو لوگ ہمیں دیوانہ قرار دیں گے۔ مگر ڈنیاسے دستبرواری کی بر زِندگی ہی حقیقی اور سچتی نِندگی ہے - اِس مِن وہ تُؤشیء وه پاک بے فکری اور السا باطنی إطبینان اورنسلی ملتی سے جس کا بیان نہیں ہوسکتا۔ ٢٥:٩- باره شاكردوں سے باتين كرتنے يوئے منجى كو احساس مؤاكر دولت كى ار دو کامِل سیر دائی کی راہ میں سب سے بڑی کہ کا وط ہے۔ جنا پخراس نے فرمایا کہ ُ فرض کرد کریم " <u>سادی دُنیا</u>" کا سونا اور چا ندی اپینے گھروں پس بھر ہو۔۔ نرندگی کی تمام آسائِشیں تہیں تہیں ہوں - اور فرض کرو کہ یہ سب بی کھ حاصل کرنے کی ب دریغ کوششوں میں تم زندگی سے اصل مقصدسے محروم مرہ جاؤ نو تم کو کیا فائدہ عاصل ہوگا ؟ بعد روز یہ بیٹری تمہارے پاس رہیں گی- بھر بھ ان کو بمیشر سے لیے چھوڑ کر چیل کسو گے ۔ کیا یہ گھا طے کا سودا تہیں ہے کہ تم ابنی اس تحتقرسی زندگی كوان ملى كم كلانون كريوض بيح طالوج

٢٦٠٩ مریح کی راہ میں کا مل طورسے چلنے کی ایک اور رکا وط بے عز تی کا نوُف سے اور کہ داور کے درکا ورط ہے عز تی کا نوُف سے اور کن کا را ہے مخاوت این عفائق سے اور کن کا را ہے مخاوت این عفائق سے اور کن کا را ہے مخاوت ا

دیندہ سے نشرم " محسوس کرے - مگر إس سلسلے ميں ميم ميں سے كون ب الزام ہے ؟ فرادندجا نتا ہے کہ احساس شرم کا کِننا امکان ہے ۔ بینا پخراش نے بڑی سنجیدگی سے ہمیں اس کے بارے میں خردار کیا -اگر ہم صرف نام کے سیجی بن کر، اگر ہم عام نوگوں سے موافقت بیدا کرے اِس شرمندگی سے بیتے ہیں تو ابن اوم بھی بحب اپنے کال یں اور" اینے باب کے" بھلال میں اور اپنے" باک فرشنتوں کے جلال میں آئے گا" توہم سے تشر واستے گائے بیسوع اپنی ووسری آ مدسے موقع پر ایسے سر گونا جلال برخاص زور دیتا ہے ۔ وو واضح کرنا جا بنا ہے کہ اس وقت ہم اُس کی خاطر بوشرمندگی باملامت برداشت كرين سك، أس ونت كي جلال كساعة بالكل مبيح اور نا بيز موكى-9: ٧٤ - خُداوند كم جَلال كابيان أن ياتون كيليد ايك كرى سيد بوآ مك بيان بُوق ين-اب فداوند بيشين گوئي كرا سے كر جو شا كرو "يهان كھوس بين" أن يس سے بعض "فيب نك خدا کی بادشایی کود کیمصه نه لیس موت کا مرزه بررگز مذج کھیں گئے۔ بدا کفاظ آیات ۲۸-۳۹ یں یورے سوئے جب بہاط پر اُن کے سامنے اُس کی مورت بدل کر جلالی ہوگئے۔ یہ شَاكِرُد لِيُطْسِ ، يعفوب اور يُوحَنّا تقص - بهاط برأن كوانس حالت كى جھلك دِكهائ گئی جواتس وفنت ہوگی جیب خداوند لیستوع گونیا میں اپنی بادشاہی قائم کرے گا۔ بِطَرَسَ اینے دوسرے منطی اس حقیقت کا بیان گوں کر اے:

اپے دو مرح مطین اور کی معیدہ کا بیای یوں کرنا ہے:

"جب نم نے تہیں اپنے فہا وندیسوع کی فدرت اور آمد سے واقف

رکیا تھا نو دغا بازی کی گھڑی بھوٹ کہانیوں کی بیروی نہیں کی تھی بلکہ نو واکس

کی عظمت کو دیکھا تھا کہ اُس نے فدا بہ سے اُس وقت بھڑت اور جلال

پایا جب اُس انفسل جلال بی سے اُسے یہ آواز آئی کہ یہ میرا بیادا بیٹا ہے

پر شقے تو آسمان سے بہی آواز آئی کسنی (۲ کبطرس ۱۹۱۱ – ۱۸) –

بر شقے تو آسمان سے بہی آواز آئی کسنی کرے ساتھ محقد تس بھی اُس کے ساتھ محقد کہ اس ایس بھی اُس کے ساتھ محقد کہ اُس کے ساتھ محمد کہ اُس کے ساتھ محمد کی ایس بھی اُس کے ساتھ محمد کہ اُس کے ساتھ محمد کریں ۔ ابھی ابھی اُس کے ساتھ کہ کہ اور قبل کریا جا والی گا۔ بھر اُس نے بنا کی تعلیم کے تسلس برغور کریں ۔ ابھی ابھی اُس نے بنا کی تعلیم کے تسلس برغور کریں ۔ ابھی ابھی اُس نے بنا کی تعلیم کے تسلس برغور کریں ۔ ابھی ابھی اُس کے بھر اُس نے کہ بس اِس اِس کے اُس کہ اور قبل کی اِندگی اِندگی کے اُس کی اُس کے اُس کی کہ کے اُس کی کے اُس کی کے اُس کے اُ

میرے ماتھ یا دنیا ہی تھی کر و گئے ۔ صلیب سے آ گے جلال ہے ۔ اور اَبِر اُسس قیمت سے کہیں بڑا ہے جو نم ادا کر وگئے ۔''

ق - ابن آدم کی صورت کا بدل جانا ۲۸:۹ ۳۲-۲۸

المناور المناكوم المناكون المناكون المحدود بعد يسوع شارددن بن سے بطر اور المناكوم المال المناكوم المال المناكوم المناكوم المال المناكوم ا

بروفيسر طبلو- النج والبرز نے كيا فوب كمائے كم

"فُدا وندی صُورت بکل جانے کے واقع میں ہمیں ہر وہ چیز مختصر طور پر نظراتی ہے جس کا پورا اظہار سقیل کی بادشاہی میں ہوگا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ فُدا وند کیست حالی کے جیفقطوں میں نہیں بلکہ جُلال سے ملیس ہے۔ ہم مُوسی کو جُلالی حالت میں دیکھتے ہیں جو اُن لوگوں کانمائیندہ سے جنموں نے نئی پیدار شن حالی حالت میں دیکھتے ہیں جو اُن لوگوں کانمائیندہ کر بادشاہی میں داخل ہوگئے ہیں۔ ہم ایلیاہ کو جُلالی حالت میں دیکھتے ہیں جو اُن لوگوں کا نمائیندہ ہے جن کا فرم دیا گیا اور جونے ندہ آسمان براعظائے جاکر بادشاہی میں داخل ہوگئے ہیں۔ می اور می دیا گیا اور جونے ندہ آسمان براعظائے جاکر بادشاہی میں داخل ہوگئے ہیں۔ وہاں تین شاگرد،

بُطْرَس، يعقوب اور نُونَّ کھڑے بہر جن کو نا حال جلال نہيں بخشا

گيا - وُہ إسرائيل کے نمائيدہ بيں جو سرار سالہ باد شاہرت کے دوران

رسانی حالت بي ہوگا - پھر بھالٹ کے دائن بي بھيط ہے جوائن قونوں

کی نمائيندہ ہے بین کو إفسان جے بعد بادشاہی بي شابل کيا جائے گا۔

10 - 11 - 1" مُوسَى اور ايتياہ اس موقع پر ليسوع کے ساتھ ائس کے انتقال کو افعانی ترجمہ خوق کے کا دوشاہ ہيں واقع ہونے کو الفظی ترجمہ خوق کی کے بارہ بيں گائیں کر رہے تھے "تبو بروشکیم ميں واقع ہونے کے کو تفلی ترجمہ خوق کی کے بارہ بيں گئی کر رہے تھے "تبو بروشکیم ميں واقع ہونے کو تفلی ترجمہ خوق کی کے بارہ بی کموت محض ایک " بنگھيل شاکہ کام "کے طور بر کمائی ہے - اور بر بھی غور کریں کہ موت محض ایک " اِنتقال " یا " نووج ہا نہیں بلکہ ایک جگر سے دوسری جگہ چلے جانا ہے - وُجود کا فنا یا نیست ہو جانا نہیں بلکہ ایک جگر سے دوسری جگہ چلے جانا ہے - وُجود کا فنا یا نیست ہو جانا نہیں بلکہ ایک جگر سے دوسری جگہ چلے جانا ہے - وُجود کا فنا یا نیست ہو جانا ہے - بہ باتیں ہو رہی تقیں تو شاگردوں پر نیند کا فلہ تھا - بشن وائی کہنا ہے کہ:

الاغوركري كرم شاگر ديهال جلال كے به نقاب كے مجانے كرد قع برجي برسورہ يہ بي ، قوه كتشمنى ميں نيسوع كے إنتهائى فوكھ كے موقع برجي سورہ تنهائى موكھ كرون من بى سورہ تنهائى مول - تب بى اسان بي واقع برجيم اور گوشت تبديل ہوں - تب بى اسان بي واقع بوشية بي - بمارہ كمزور اور الاغرجيم مذتوم قيبت كے وقت يہ كے ساتھ ہوئے اور چوكة ره سكة بي منه جلال پانے كے وقت اُس كے ساتھ جاگ سكة بي - آسمان سے لكاف اندوز ہونے سے بيلے ضرور ہے كہ ہمادى جسمانى ماہريت بالكل مدل حائے "۔

"بب اچتی طرح بیدار بیوسئے تو" انہوں نے میج کے جُون لی کی بے بیان چک دکمک کو دیکھا" " بُیطرس "نے جا کا کہ اِس موقع کی پاکیزہ حالت قائم اور محفوظ رہے۔ چنا بنچ اس نے دائے بیش کی کہ وہاں " بہت طبیع سے " بنائے جائیں - ایک " میج کی شان میں ، دوسر " مُوسی کی عرشت افزائ کے لئے اور نیسر " ابلیّه " کی تعظیم کے لئے ۔ لیکن اُس کا بیر خیال توش پر مہیں صرف جوش پر مبنی تھا۔ لئے ۔ لیکن اُس کا بیر خیال توش پر مہیں صرف جوش پر مبنی تھا۔ لئے۔ لیکن اُس کی سے نقدا کی

آواز آئی کہ " بیہ میرا برگزیدہ بیٹا ہے۔ اِس کی شنو" بعنی اِس کی مانو، فرماں برداری کرد۔ اِس سے ساتھ ہی موسیٰ اور ایلیاہ غائب ہو گئے اور کیسوع وہاں اکبیلا" کھڑا تھا۔ فداکی بادشاہی میں تھی ایسا ہی ہوگا۔ میسے کو ہر بات میں فوقیت حاصل مہوگی۔ وُہ ابنے جُلال میں کیسی کو شریک نہیں کرے گا۔

شاردوں براس وا تعرکا ایسافر عب جیما گیا تھا کہ اُنہوں نے کس سے ذِکر تک ا۔

## ر- ایک اللے کو بدروح سے آزاد کیا جاتا ہے

اترکوانسانی فرقر برات کی وادی میں آئے۔ ندی میں رُوعانی سرفرازی کے کھات بھی اُترکوانسانی فرقر بات کی وادی میں آئے۔ ندی میں رُوعانی سرفرازی کے کھات بھی اُتے ہیں مگر خدا روز مرق کی مشقت اور کا روبار جہان سے زندگی میں تواڈن قائم رکھنا سے بیماڈ رکھ وامن میں ' ایک بڑی جھیٹراُن سے آملی' ۔ اِس جھیٹر میں ایک باپ تھا جو ایس کا اکلوا' سے آملی' ۔ اِس جھیٹر میں کا اکلوا' سے آملی ایک میرے بیلے کی بیمادی کے غم اور پر نیشانی سے باؤلا ہو رہا تھا ۔ اُس کا اکلوا' سے بیماڈ رکھ میرے بیلے کو میں تھا جو کہ میری آئھوں کا نور اور ول کا مرور سے ۔ جب رہے کو دورہ بیرنا تھا تو باپ کے و دورہ بیٹر آتھا تو باپ کے ول بر کہا گزرتی ہوگی، اور سے دورے میں اجانک بڑتے تھے۔ برائی میں اجانک بڑتے تھے۔ دورے میں اجانک بڑتے تھے۔ دورہ بیری آئی میں ۔ وہ بری طرح سے زخی ہو جا تا تھا ۔ اس کے ممنز سے جھاگ بیے شاتی تھی ۔ بدرو ح بطی مشکوں سے دو ہی جو دائی تھی ۔ وہ بری طرح سے زخی ہو جا تا تھا ۔ اس کے میز سے دی ہر میا تا تھا ۔ اس کے میز سے دخی ہو جا تا تھا ۔ اس کے میز سے دخی ہو جا تا تھا ۔ اس کے میز سے دخی ہو جا تا تھا ۔ اس کے میز سے دخی ہو جا تا تھا ۔ اس کے میز سے دائی ہو جا تا تھا ۔ اس کے میز سے دخی ہو جا تا تھا ۔ اس کے میز سے دخی ہو جا تا تھا ۔ اس کے میز سے دخی ہو جا تا تھا ۔ اس کے میز سے دخی ہو جا تا تھا ۔ اس کے میز سے دخی ہو جا تا تھا ۔ اس کے میز سے دہی ہو جا تا تھا ۔ اس کے میز سے دہی اور سے دخی ہو جا تا تھا ۔ اس کے میز سے دہی ہو جا تا تھا ۔ اس کے میز سے دہی ہو جا تا تھا ۔ اس کے میز سے دہی ہو جا تا تھا ۔ اس کے میز سے دہی ہو تا تھا ۔ اس کے میز سے دہی ہو جا تا تھا ۔ اس کے میز سے دہی ہو تا تھا ۔ اس کا تا تھا کہ دورہ ہو تا تھا ۔ اس کے میز سے دورہ کے میز کی کھورٹی تھی ۔ وہ ہری طرح سے دخی ہو دی گر کی طرح سے دخی ہو جا تا تھا ۔ اس کی دورہ کی سے دی کھی ہو تا تھا ہے ۔ اس کی دورہ کی میں دورہ کی کھی کے دورہ کی میں دورہ کی کھی کے دورہ کے دورہ کی کی کھی کے دورہ کی کھی کے دورہ کی کھی کے دورہ کی کو کھی کی کھی کے دورہ کی کھی کے دورہ کی کی کھی کے دورہ کی کی کھی کے دورہ کی کے دورہ کی کھی کے دورہ کی کھی کے دورہ کی کے

بغیراس نے کہا کہ اے بے اعتقاد ادر کئے دُوقِم ... یہ ہوسکتا ہے کہ اُس کا دُوئے سنی شاگر دوں ، وہاں کھڑے ہوگوں ، لوئے کے باب یا سبھوں ہی کی طرف ہو ۔ گو انہیں اُس کی فوٹ سے لامحدود وسائل میشر نصے لیکن وہ اِس اِنسانی ضرورت کے سلیمنے ہے اُب منظر آتے تھے ۔ یہوع نے فرطایا کہ " بی کیب بک تمہادے ساتھ دیوں کا اور تمہاری برداشت کروں گا ہ " بھر اُس نے لوئے کے باب سے کہاکہ اپنے بیلے کو یہاں ہے آ

ش - ابن آدم ابنی مُوت اور حجی ایسے کی بیشنین گوئی میں میں اور حجی ایسے کی بیشنین گوئی میں میں میں میں میں میں م

يوُك ورنے فق ، جَسِيدان كوخوف تھاكه يمارے انديشوں كى تصديق يوجائے كى -

ف مداکی بادشامی می حقیقی عظمت ۱۹:۹ می ۱۹:۹ می می حقیقی عظمت ۱۹:۹ می ۱۹:۹ می این می می مقبلی بادشایی جلد آجائے گی بلکد وه اس اس بادشایی میں بوے تھے۔ کوہ آپس بادشاہی میں بوے تھے۔ کوہ آپس می بحث کرتے تھے کہ دشتیے میں سب سے بڑا کون موگا۔

٩:٧٦ - ٨٧ - يسوع كو علم تها كركيا اوراً ن كو بريشان كررا سے - جنا بخر اس نے ايک بنج سے ايک بنج اس كھڑا كريا اوراً ن كو بنا يا كہ جوكوئى جھوٹے "بيخ كو ميرسے نام يرقول كرنا ہے وہ مجھے قبول كرنا ہے " يہلى نظر ميں إس بات كانتا كردو كى إس بحث كوئى تعلق كي كھ كى إس بحث كوئى تعلق كي كھھ يہ بيش آخا ميں ہوائى جھوٹوں سے محيت اور شفقت سے بيش آخا ميں ہے اس محتا ہوائى جھوٹوں سے محيت اور شفقت سے بيش آخا كي ميں مائل كا ميں ميں مائل ميں ہے ہے كہ كوئيا وكھتى تھى نہيں، اكن سے كوئي اور مدوكار افراد كو سہاما اور مدو دبیتے ميں ہے ہے كہ كوئيا وكھتى تھى نہيں، اكن سے حين سائل ميں ہے ۔ جنا بخر جب بيتوں نے كہا كر" ہوتم ميں سب سے جيوٹا ہے وہي برط سے " تو دوہ اس شخص كى طوف إنسارہ كردا تقارض نے اپنے آب كو إنبا بست اور خوتن كو ديا كہ ان ايمان داروں كے ساتھ ميل جول ركھتے دكا بن كوب حقيقت اور حقيم سرم معما جانا ہے ، جن كا كوئى فركر كرنا ہے ند نہيں كرتا ۔

متی ۱۸ و به بم بن خدا وند فرایا که بوکوئ این آب کو اس بیلی کی مانند حیواً بنات کو اس بیلی کی مانند حیواً بنات کا ، و به آسان کی یا دشایی بی برا بوکا کی بهاں کونا کی انجیل می معامله فرا کے فرزندوں بی سب سے جھوٹے کے ساتھ مشابہت بیدا کرنے کا ہے ۔ دونوں مالات بی طیمی اور فروتن کی جگہ قبول کرنے کی بات ہے جیسے نجات دِسندہ نے فرد کیا۔

# ت - راین آدم فرقه بندی سے منع کرتا ہے

<u> ۲۹:۹</u> اس دانعہ سے اُس کردار کی مِثنال ساسنے آتی ہے جس سے بہجنے کی

" بلیقین خُدا وندنے ابھی ابھی کی تھی ۔ اُنہوں نے ایک شخص کے یسوع کے نام سے بدگردیں بالا ترکھ ساتھ یسوئی کے اُن کے ساتھ یسوئی کی تھا۔ دُکوسرے نفظوں میں اُنہوں نے خُدا کے ایک فرزند کو اُس کے ساتھ یسوئی کی تیروی نہیں کرنا تھا۔ دُوسرے نفظوں میں اُنہوں نے خُدا کے ایک فرزند کو اُس کے نام سے بول کرنے سے اِنکار کردیا۔ وہ و فرقہ پرست اور تنگ نظر تھے ۔ اُن کو مئی بُون جا جائے تھا کہ یسوع کے نام سے بدروح زنکائی گئی ہے ۔ اُن کورسی اَیسے شخص باگروہ سے بداگر کی ایا مصد نہیں کرنا جاہے تھا جو اُن سے زیادہ بدارہ بدات تھا۔ چنا پنے ہرشاگر دکو اِس جذب ہے خلاف چوکس دہنا جا ہے کہ ایسا اِفتیاد جرف بی حاصل یو نا چاہے کہ ایسا اِفتیاد جرف بی حاصل یو نا چاہے کہ ایسا اِفتیاد جرف بی حاصل یو نا چاہے۔ اُن کو وحانی فؤت اور وقاد پر صرف بری اِجارہ دادی ہونی چاہے۔

ا بنده - " يسوع نے اس سے کہا کہ اسے منع مذکرا كيونكہ ہوتم ارے خلاف منيں وہ تم ارى طرف ہے - جمال كر ہے كى ذات اور كاموں كا تعلق ہے ، ان يں جا نبير اوہ تم ارى طرف ميں نواس كے خلاف يى ليكن جما كر كوگ سے كى طرف منيں نواس كے خلاف يى ليكن جما كر سے خدمت كا تعلق ہے تو اے - ايل - و بليمنز كه ا ہے كہ :
" حقيقى اور سيخ مسيحوں كو يا در كھنا جا ہے كہ جب با ہركے كوگ (غير سے كر اللہ عن كر اللہ كوگ كام كرتے يں تو وہ سے كے مفقد كو

(غیرسیمی) سے کے نام میں کوئی کام کرتے ہیں دو وہ سیح کے مقصد کو آگے بڑھاتے ہیں ۔ . . فدا وند کے بواب میں ایک وسیع اور دور رس سیان پائی جاتی ہے ۔ و نیا کا کوئی گردہ ، خواہ وہ کہتنا ہی پاکیزہ کیوں مذہو ، یہ دعویٰ نہیں کرسکتا کہ اللی قدرت کا . . . استعمال ہمارے اور مرف ہمارے ہی لئے مختص ہوئے

٤- ابنِ أَدْم كي روز افرول مُخالِفت ١٠١١-١١٠١

ال- سأمريم أسع رف كرماي اله ١٠٥ - ١٥ مامريم أسع رف كرماي اله ١٠٥ مام من المعان برأ تفاع والمعان بالمعان بالمعان

اليمى طرح جانتا خفا - وه به بهى جانتا عفاكه درميان من صليب ركهي يموني سي - إس

لئے ا<u>س نے بروشلیم عانے کو کمر باندھی</u> "ماکہ جو کمچھوائسے وہاں پیش آنے کا منتظر تقا ، اس کو بردا مننت کرے -

عدد المرابع المرابع المرابع كاليك كاؤل الن كواست مين براتم ما تحقال المرابع المربع المرابع المربع المربع المرابع المربع المرابع المربع ال

### ب مشارگردسیت کی راه مین ترکاولین ۱۲-۵۷:۹

<u>9:4 ه</u>- إن آیات بی ہم نین ایسے افراد سے رملتے ہیں ہوئی کی پیروی کرنا جا ہتے تھے۔ اُن کی وجرسے شاگر و بننے کی راہ بی نین طرح کی گرکا وٹوں کی نشاند ہی ہوتی ہے۔ پیلے شخص کوئیرا اعتماد تھا کہ جہاں کہ بیں نسوع جائے میں اُس کے نیسجیے" جل سکتا میوں -اُس نے مئبر نہیں رکبا کہ مجھے بگایا جائے بکہ بے صبری سے اپنے آپ کو بیت ش کر دیا - وہ خوداعتماد ، نامناسب طور پر گرم جوش تھا اور قیمت کا خیال نہیں کر رہا تھا - اُسے معلوم مذتھا کہ میں کیا کہ رہا ہوں ۔

من فظر من تولگتا ہے کہ کیوع کا بُواب اُس آدی کی پین کُش سے کوئ تعلق شیں ملکھتا ۔ لیکن در اُصل تعلق بندن گراہے ۔ <u>سوع ک</u>ا مطلب یہ تھا کہ کیا تو جا نتا ہے کہ میرے پیچھے چلنے کا مطلب کیا ہے ؟ اِس کا مطلب ہے نرندگی کے آدام و آسائیش کو کیمیرے پیچھے چلنے کا مطلب کیا ہے ؟ اِس کا مطلب ہے نرندگی کے آدام و آسائیش کو تیر باد کہنا ۔ میرہے پاس تو کوئی گھر بھی نہیں جسے کی اینا کہ سکوں ۔ یہ قونیا تو جھے مر تیر باد کہنا ۔ میرہے پاس تو کوئی گھر بھی نہیں جسے کی اورطبعی آدام اور تیحقظ کا تعلق ہے تو مجھ

سے زیادہ "گوم اور" برندوں "کو حاصل ہے - کیا تو میرے بیچے چلنے کو نیادہ ؟
بیکراس کا مطلب ہے اُن چیزوں کو بھی ترک کرنا بین کو انسان اپنا بیدائش کی سیجھے
پی - بجب ہم بر مصفے ہیں کہ "ابن آدم کے لئے سر دھرنے کی بھی قبگہ نہیں " وہیمیں اُس پیر ترس آنا ہے - ہمیں اُس آدمی کے باسے ہیں اُور کچھ نہیں بنایا گیا - ہم یہی قیاس کر سکتے ہیں کہ قدہ بسوع کے بیچھے چلنے کی فاطر وہنا کے عام آدام و آسائیش کو چھوالے نے بر آمادہ نہ مُحقوا۔

٩٠٩ ٥ - وُوسرے آدمی نے دیسوع کی بلام طرفسنی کر میرسے بینچھے جل -ایک کماط سے وُہ اِس کے لئے نیار تھا مگر" بہلے وہ ایک اور کام کرنا جا بننا تھا -اُس نے کہا"اے خُداوند! مُجُهے اجازت دے كربيك جاكر اپنے باب كودفن كُرُوں ، و وُوسرے كفظوں ميں وه كهر را نفوا "فراوند! ٠٠٠ مين ٠٠٠ بيصك" أس ني بيتوع كو خداوند كدكر خاطب كيا، بگراپينے مفاوات اور خوابشات كو بهلا ورج ديا۔ كفظ مُحْدا وندُ اور مُجْهِ … يعك أبك دُوسرے کے بالگل متفادین - ہم دونوں بس سے صرف ایک کا اِنتخاب کرسکتے ہیں۔ معلَّوم نهين كدأس كا"ياب" ابهن ايهى مَرا عَها ، يا وُه كِهر جاكراُس وقت يك إنتظار كرنا جاین انتفاجیب بک کوه مر نه جائے ۔صورت حال کچھ تھی ہومسٹلہ ایک ہی ہے کہ وہ ر کسی دُوسری باست کوسیج کی کمل برط پر نزجیج وے رہا تھا۔ مرے ہوئے یا مرنے والے باب كويمرت واحزام دينا بالكل جائر اور مناسب بات ب د بكن جب سيرياشخص كوسيح ك بالمقابل أن كي اجازت دى جاتى ب توده كناه بى سے - يه آدمى بيمك كونى دوسراكام كرنا جا بناتها - بم ثايد ابني ملازرت ياكاروباركو سامني ركهي بي -یہ باتی ہمیں گیرمشروط شارریت کی راہ سے بطاکر اپنی طرف مجھا لیتی ہیں -٩٠:٩- خُدَاوندنے إس دودِسے بُن كى مذمرت إن الفاظ سے كى" مُرَدوں كو أيث

روں وہ ہے۔

مردے دُفن کرنے دسے -لیکن تُو جاکر فرائی بادشاہی کی خبر بجھیلا - مود فافی طور برگردہ وُگ مردے دُفن کرنے دسے -لیکن تُو جاکر فرائی بادشاہی کی خبر بجھیلا - مود فافی طور برگردہ وُگ جمانی طور برگردہ لوگوں کو دفن تو کر سکتے ہیں مگر انجیل کی خوشخبری کی منادی نہیں کرسکتے ۔

شناگردوں کو ایسے کا موں کو اہمیت نہیں دینی چاہیے جن کو غیر نجات یافتہ لوگ بھی اتنی ہی عُمدگی سے کرسکتے ہیں بھیٹے سیجی کرسکتے ہیں ۔ ایمان دار آدمی کو یا در کھنا چاہیئے کہ جہال شکہ ایس کی زند گی کے مرکزی کام کا تعلق ہے ، وہ اس ہی کو کرنا ہے ۔ اُس کا مرکزی کام

اس دنیا میں بیتوع کے کام کوآگے برطھاناہے۔

11.9 - تیسرامتوقع تناگردیمی پیطے سے مشابہ ہے - اس نے بھی رضا کا رانہ پیشکش کی گریمی نیسرامتوقع تناگردیمی پیطے سے مشابہ ہے - اس نے بھی مونکہ اُس نے بھی متنا مناف کی گریمی نیبر سے بیچھے جیگوں گا ۔ بھر وہ و دوسرے آدمی کے مشابہ بھی میونکہ اُس نے بھی متنا تفا- ایک بات کی کہ "بیطے مجھے . . . . ۔ وہ "بیطے " ایسنے خاندان کو فکرا حافظ کہنا جا ہتا تفا- ایک طرف سے یہ درخواست معقول اور جائز تھی ۔ لیکن اگر نیندگی کی عام خوش اخلاقی اور آداب کو فوری اور مکمل فرما برداری پر نرجی دی جائے تو وہ بھی غلط ہے -

المنا دران کی فیٹ داریاں پوری کی کا کہ شاگر دین کے ہی پر ہاتھ رکھ کر تھے ہیں ہے ہے اگر دین کے ہیں ہو کھا ہے اگر کوئی ایسا کہ ناسے تو فکرای بادشاہی کے لائق منیں ۔ کری کے شکر دینے ولامن، خواب بین ، جذبا تیت سے نہیں بنتے ۔ اگری خاندانوں یا دوسنوں کا خیال دکھنا اوران کی فرم داریاں پوری کرنا بالکی جائز اور مناسب ہے لیکن اُن کو بالکل اجازت مندی جائے کہ سے کی بیروی سے بھیں روکیں ۔ یہ الفاظ کہ "بادشاہی کے لائق نہیں" مندی جائے کہ میے کی بیروی سے بھیں روکیں ۔ یہ الفاظ کہ "بادشاہی کے لائق نہیں" بخات کی طرف نہیں بلکہ خدمت کی طرف اِشادہ کرتے ہیں ۔ یہ ان سوال بادشاہی ہیں اوافی ہیں جائے کا نہیں بلکہ داخل ہونے سے بعد فرمت "کرنے کا ہے ۔ ہما دے بادشاہی ہیں داخل ہوں نہیں بیر ایمان کے داخل ہوں نہیں بمد اور اُس بر ایمان کے داخل ہوں نہیں بمد اور اُس بر ایمان کے داخل ہوں نہیں بمد کے اور اُس بر ایمان کے داخل ہوں نہیں بر ایمان کے داخل ہوں نہیں بیر ایمان کے داخل ہوں کہ داخل ہوں کا دیکھوں کی ذات اور کام بر سے اور اُس بر ایمان کے داخل ہوں کہ داخل ہوں کی دات اور کام بر سے اور اُس بر ایمان کے داخل ہوں کی دات اور کام بر سے اور اُس بر ایمان کے داخل ہوں کی دات اور کام بر سے اور اُس بر ایمان کے داخل ہوں کی دات اور کام بر سے اور اُس بر ایمان کے داخل ہوں کی دات اور کام بر سے اور اُس بر ایمان کے داخل ہوں کی داخل ہوں کی داخل ہوں کی داخل ہوں کیا کہ کار کو کو اُس کی داخل ہوں کی دات اور کام بر سے اور اُس بر ایمان کے داخل ہوں کی داخل کی داخل ہوں کی در کی داخل ہوں کی داخل ہوں کی در کی در

وسیلے سے بی یہ بادشاہی ہماری ہوجاتی ہے -جناپنے اِن بین اشخاص کے تجربے میں شاگر دست کی راہ میں بین بڑی رکا وٹوں

كابتنه جلتائه

ا- مادّی آرام و آسائِسش

٢- مُلازمت يا بيبتريا كاروبار

۳ - خاندان اور دوست

ضرورہے کہ سیح ول بربادشا ہی کرے ادراس کا کوئی رقیب، کوئی مردمقابل نم ہو۔ باتی سادی محبتوں اور وفا داریوں کو ثانوی جیٹیت حاصل ہونی جا ہے۔

ج يَسْتُرْشُا كُردول كُوجِيجاجاً أَبُ ١١٠١٠

ا: ١-١١- فقدا وندف سير شاكر دول كوتوشخرى كيمبلاف ك لي بهيجا -إس

ان شَتْرٌ کا عُمَده اور خدرت عادفی تھی۔ لیکن صُل وندین اُن کوچو مدایات دیں اُ اُن یں زند کی کے متعدد اصُول موجود ہیں جن کا اِطلاق ہر زمانے کے بیجیوں بر ہوتا ہے۔ اِن یں سے جندا صُولوں کو مختصر اُن بیش کیا جانا ہے :

ا - فُلاوند ف اَن کو" دَو دَو کَر کَ بھیجا (آیت ۱) - اِس سے بہتہ چلا ہے کمُعتبرگوا ہی کیک میں اُن کے اُس سے بہتہ چلا ہے کمُعتبرگوا ہی کیسی ہون ہے ۔ دَو باتی اُس کیسی ہون ہے ۔ دو باتی گرا ہوں کی ڈبان سے ہرابک بات ٹابت ہوجائے گی ۔ کیسی ہون ہے ۔ دو باتی گرا ہوں کی ڈبان سے ہرابک بات ٹابت ہوجائے گی ۔ دو کیسی ہون ہے ۔ دو باتی کی اُس کی بیت ہوجائے گی ۔ دو کیسی ہون ہے ۔ دو باتی کی کیسی ہون ہے ۔ دو باتی کیسی ہون ہے ۔ دو باتی کی کیسی ہون ہے ۔ دو باتی کی کیسی ہون ہے ۔ دو باتی کیسی ہون ہے ۔ دو باتی کی کیسی ہون ہے ۔ دو باتی کیسی ہون ہے ۔ دو باتی ہونے کی کیسی ہون ہے ۔ دو باتی کیسی ہون ہے ۔ دو باتی ہونے کی کیسی ہون ہے ۔ دو باتی ہونے کی کیسی ہون ہے ۔ دو باتی ہونے کی کیسی ہونی ہے ۔ دو بات کی کیسی ہونی ہے دو باتی ہونے کی کیسی ہونی ہے ۔ دو باتی ہونے کیسی ہونی ہے ۔ دو باتی ہونے کی کیسی ہونی ہے ۔ دو باتی ہونے کی کیسی ہونی ہے ۔ دو باتی ہونے کی کیسی ہونی ہونے کی کیسی ہونی ہے ۔ دو باتی ہونے کیسی ہونی ہے ۔ دو باتی ہونے کی کیسی ہونی ہے ۔ دو باتی ہونے کیسی ہونی ہونے کی کیسی ہونی ہونے کی کیسی ہونی ہونے کی کیسی ہونے کی کیسی ہونی ہونے کی کیسی ہونی ہونے کی کیسی ہونے کی ہونے کی کیسی ہونے کی کے کی کیسی ہونے کی کی کی کیسی ہونے کی کیسی ہونے کی کی کی کیسی ہونے کی کی کیسی

٧- فُدا وند کے خادم کو بَمہ وقت "مِنت" کرتے رہنا چاہے کہ فُدا "ابن فصل کا طفے کے

الے مزدور ورجیعے (آیت ۲) - مزدور وں کی ضرورت ہمیشہ زیا ہے ہوتی ہے ۔ جب

ہم "مزدوروں" کے لئے ورخاست کرتے ہیں توظا ہرے کہ خُود جانے کے لئے

ہمی تیار رہنا چاہیئے - غور کریں کہ "مِنت کرو" (آیت ۲) اور "جاد " (آیت س) 
ہمی تیار رہنا چاہیئے - غور کریں کہ "مِنت کرو" (آیت ۲) اور "جاد " (آیت س) 
سر ایسوع کے شاگر دوں کو دُشمن ماحول میں بھیجا جاتا ہے (آیت س) - وہ جھی طوی کے بنیں کر سکتے ۔ وہ توقی نیں

کرسکتے کہ وہ آیا ہما دے ساتھ شا ہانہ سلوک کرے گی بلکہ بیر کہ کوہ ہمیں سنا مے گی اور جان سے مار بھی ڈالے گی۔

اور جان سے مار جی ڈالے گی۔

ہ - ذاتی آدام وآسائیس کاخیال رکھنے کی اجازت نہیں (آیت م و) - "نہ بٹوا ہے جائے اسلام حصولی نہ نہوا ہے جائے اسلام حصولی نہ نہوا ہے جائے اسلام حصولی نوراک کے ذفائر کی بات کرتی ہے " بچو تیاں سے مراد ایک فالتو جوڑا یا پاڈس کو آدام پہنچانے کے لئے ذائد چیزیں بھی ہوسکتا ہے ۔ یہ تینوں نکات اُس غربت ادر افلاس کی بات کرتے ہے جیزیں بھی ہوسکتا ہے ۔ یہ تینوں نکات اُس غربت ادر افلاس کی بات کرتے

بی جس کے بارسے میں کلام کہ اسے کہ کنگانوں کی مانند بیں مگر بہتیروں کو دولت مند کر دینتے میں " (۲- کرنتھیوں ۲۰:۱) -

۵- منراہ میں کیسی کوسلام کرو" (آیت م ب) - اُس زما نے بی بڑی لمبی چوٹری سلام قرعا کرنے کا رواج تھا - فکراکے فادم کوالیسی رسمی سلام اور مزاج بھیسی بی وقت فعال نہیں کرنا - لازم ہے کہ فحد لکے فادم محود دب ، نشائستہ اور خوش اخلاق ہوں - لیکن فیرخروری اور بین فیرضروری اور بین نمائستہ باتوں کی بجائے نوشخبری کی جلالی باتوں کی تبلیغ میں وقت صرف کریں – اور بین فیرضروری نا خیر کرنے کا وقت نہیں ہے ۔

۱- جمال کہیں آن کو مہمال نوازی کی بیشکش ہو اُسے قبول کریں (آبت ۲۰۵) - اگران کا بہلاسلام فوش ولی سے فبول کیا جائے نو اُن کا میز بان سلامتی کا فرزنگریے - اُس اُدی کی خصوصیت سلامتی ہے اور وہ شاگر دوں سے سلامتی کے بیغام کو قبول کہا ہے - لیکن اگر شاگر دوں کو کر دوں کے سلامتی کے بیغام کو قبول کہا ہے - لیکن اگر شاگر دوں کو رُد کیا جائے نووہ بے دِل اور بے حوصلہ نہ ہوں کیونکہ اُن کا سیام اُن بر کو کو آسے کا گا۔ یعنی کمجھے ضائع نہیں ہوگا بلکہ دوسروں کے اُن کا سیام اُن بر کو کو آسے کا گا۔ یعنی کمجھے ضائع نہیں ہوگا بلکہ دوسروں کے

2- شاگردوں کو بدایت ہے کہ جو گھر آن کو پیط میزیانی بیش کرے اس گھر میں رہو -- کھر گھر من رچھر ق- گھر گھر مجھر نے سے میخصصیت ظاہر ہوگی کہ زیادہ آرام دہ اور امیرانڈ رہائش ڈھونڈ رہے ہیں جبکہ لاذم ہے کہ وُہ سادگی اور شکر گزاری کی زندگی بسر کریں -

آج بھی دیاں کے گُناہ کے بیمار اچھے کئے جاننے ہیں اور بادشاہ اُن کے تزدیک " تر آما تا ہے (آیت ۹) ۔

۱۰- ہوسکناہے کہ کوئی تصریب و شنے سے انکادکر دسے اور اُسے دوبارہ موقع سن سے دائیات ۱۰-۱۱) - فحدا جب انسانوں سے سلوک کرنا ہے تواس بس ایک ایسا و قت بھی آ آہے کہ بیغام فسنے کا آخری موقع بھنا ہے ۔ انسان کو فوشنجری کو معمولی سجھ کر اِس کی بے قدری نہیں کرنی جاہتے اور مذسشش و بہنج میں وقت معمولی سجھ کر اِس کی بے قدری نہیں کرنی جاہتے اور مذسشش و بہنج میں وقت گنوا نا چاہئے ۔ بوسک ہے یہ اِعزاز ہمد جو جانا ہے ۔ جن شہروں اور قصبوں کو نوشخبری کورد کیا جائے تواس سے اِسکار ہوجانا ہے ۔ جن شہروں اور قصبوں کو نوشخبری کورد کیا جائے اور الا ہے مگر اُنہوں نے اُسے ردگ کہ دیا ہے ۔ اُن کی عدالت سے زیادہ سخنت ہوگی ۔ اِعزاز جِننا پڑا ہوگا فِری داری بھی و تنی ہی پڑی ہوگی ۔ اِعزاز جِننا پڑا ہوگا فِری داری بھی و تنی ہی پڑی ہوگی ۔ اُسے ردگ کی عدالت سے زیادہ سخنت ہوگی ۔ اِعزاز جِننا پڑا ہوگا فِری داری بھی و تنی ہی پڑی ہوگی ۔

ا: ها- ناصرت كوجهولان كى بعد يسوع زياده تركفر نحوم " من رست لگا - اعزاز اور موقع ملت كه إعزاز اور موقع ملت كه إعتبارت كفر تحوم … آسمان كل بائن كيا كيا تفا - ليكن اس في مدالت اس في مدالت مدن أسمان كي تحقيري اور موفع گنوا دِيا - إس لئ عدالت كه دِن اُست عالم ادواح مِن أنادا جائے گا - كي دِن اُست كما كم تم ميرے البي انادا - بدايات كه إختبام بريسوع نه أن سنز سے كما كم تم ميرے البي

ہو۔ آپ کو رُدّ کرنا گویا مجھے رُدّ کرنے کے برابرہے اور جھے کورڈ کرنا خدا باب کورڈ کرنا ہے۔ دائیں سمنا ہے کہ

# د مشتر شاگرد وابس ات بی ۱۷:۱۰

ا: ۱۱ – ۱۱ – بحب و قصر البخر من سے وابس آئے نو نہایت و قوش تھے کہ بر کو وہیں بھی ہوسکتے ہیں۔
بر کو وہیں بھی ہمارے الع ہیں ۔ یہ قوت نے ہو جواب دیا ، اُس کے وقو مفہ م ہوسکتے ہیں۔
اقل - اُن کی کامیا بی میں بی کو شیطان کے آسمان سے کرنے کا منظر بیشگی نظر آیا۔
مشیطان کارگرنا تو ابھی مستقبل میں ہوگا ۔ میکا تیل اور اُس کے فرشتے شیطان کو اُسمان سے نکال دیں گے (مکاشفہ کا : ۷ – ۹) ۔ بہ واقعہ بطری محمیدت کے ایام ہیں میں میں میں میں کے بیال کے ساتھ دیا بی بریا دشاہی کرنے سے پہلے ہوگا ۔

یکے عیال کے ساتھ نظین پر بادشاہی لرہے سے پیسے ہوتا۔
کیسوع کیاس بات کی دوسری ممکنہ تشریح یہ ہے کہ یہ غرور با کہتر کے فواف تنبیبہ سے ۔ گویا و آہ کہ رہا ہے کہ ہاں تم کانی فخر کر رہے ہو کہ 'بدروسی بھی تمہارے تابع ہیں۔ لیکن یادرکھو، غرور سارے گئی ہول کی مال ہے ۔ غرور ہی تفاجس نے تیجے ہیں۔ لیکن یادرکھو، غرور سارے گئی ہول کی مال ہے ۔ غرور ہی تفاجس نے تیجے میں گؤیکٹر کو ذول آیا اور اُسے گرا دیا گیا اور آسمان سے نسکال دیا گیا۔ خال دکھو کہ تم اُس ضطرے سے بہجے رہوں۔

ا: ١٩ - فَدَا وند في ابن شاردوں كو برائ كى فَرَّ توں بر" افتيار عطاكيا تھا۔
اسم مشن كے دُوران اُن كو بر فيم كے مررك فيل ف فُرتت ملافعت عطاكر دى كئ تھى ۔
اور يہ بات فداكے سادے فادوں برصادق آئى ہے ۔ اُن كو برطرح كا تحفظ ديا جائے ۔
اور يہ بات فداكے سادے فادوں بر مادق آئى ہے ۔ اُن كو برطرح كا تحفظ ديا جائے ۔
ان اور ابن خوات برشا دمان ہونا جا ہے ۔ مِسرف بهى ايك واقع قلم بندہ كو فراوند بين "بلكه ابنى خوات برشا دمان ہونا جا ہے ۔ مِسرف بهى ايك واقع قلم بندہ كرفواند فرا ہے ۔
اور لاشورى خطرے منسيك ين ، جبكر يہ حقيقت كر ہمادے آئم آسمان بركھ فروئے اور اس بي بين يا دولا تى ہے كہ فوا اور اُس كے بينے كا ہم برجمت برا وض ہے۔ اِس بات برشاد مان ہونے من فوق خدشہ نہيں كر ہمين فضل سے بنات ملى ہے ۔

ازا ۲- اکثر لوگوں نے بیسوع کورڈ کر دیا تھا۔ پیٹانچہ اب اُس نے اپنے سادہ ادر علیم بیروؤں کو دیکھا اورڈہ مورٹی القرس سے خوشی میں بھرگیا ہور آب کی برشال عکمت براس کا شکر کرنے لگا۔ وہ شرّ شاگرد اِس دنیا کے انااور عقلمند گوگ نہیں تھے۔ وہ محض "بیجے " تھے لیکن اُن بیجں میں اِیمان ، جاں نشاری اور بر بُون و پرا فرا نرواری تھی۔ وانش وَر تو ابیت فائدے کے نہایت عقلمند ، نہایت عالم اور نہایت ہوشار ہوتے ہیں۔ اُن کے عرور نے اُن کو اُندھا کر رکھا نھا۔ وہ فحدا کے بیارے بیٹے کی اصل حقیقت اور قدر وقیمت کو نہیں دیکھ سکتے تھے۔ یہ بیج ہی ہیں جن سے وسید سے فکدا نہا وہ نہیں باب نے اور قدر وقیمت کو نہیں دیکھ سکتے تھے۔ یہ بیج ہی ہیں جن سے وسید سے فکدا نہا وہ نہیں باب نے اُس کے دیا تھا۔ وہ شاد مان نھا کہ وہ سکتے اور قدر وقیمت کو شید میں اور شدائن سب کے لئے تُوش تھا جنہیں باب نے اُسے دیا تھا۔ وہ شاد مان نھا کہ وہ سکتے تھے۔ یہ بیکھشن میں کا میاب رہے تھے جس

ادر زمین کے نیجے کا "سب کچھ سیٹے کو "سونب ویاہے ۔ اِس مِن آسان کا، زمین کا، دمین کا، دمین کا، دمین کا، دمین کے نیجے کا "سب کچھ شاہل ہے ۔ فکرانے گل کائنات "بیٹے کے نا یع کودی ۔ "کوئی نہیں جاننا کہ بیٹا کون ہے سوا باب ہے " بچشٹم کے ساتھ ایک لاڈ والستہ ہے جس کی گرائی کو سوائے " باب کے کوئی نہیں جاننا ۔ محنوق نہیں سیجھ سکتی کہ فکراکس طرح کی گرائی کو سوائے " باب کے کوئی نہیں جاننا ۔ محنوق نہیں سیجھ سکتی کہ فکراکس طرح انسان کی محدوث اِنسان کے انسان جسم میں رُہ سکتا ہے ۔"اور کوئی نہیں جاننا کہ باب کون ہے سوائے بیٹے کے، اور اُس شخص سے جس بربیٹا اُسے ظاہر کرنا جا ہے " خگراتھی

## لا - عالم نشرع اور نیک سامری ۲۵:۱۰

انه ۲۵ - "عالم شرع یعنی موسی کی شریعت سکھانے کا ماہر غالباً اپنے سُوال بی مخلِص نہیں مخلِص نہیں تھا۔ وہ مُجی کو آذما رہا تھا۔ اُس کا خیال ہوگا کہ تشاید فکرا و تد شریعت کورڈ کرے گا۔ اُس کے خیال میں سیوع بھی محض ایک" اُستاد "تھا۔ اور کہ ہمیشہ کی زندگی نبکیوں سے کمائی جاسکتی ہے۔

بهلى نظريس معلَّوم بوناس كرخُوا وندبه تعليم وسے را سے كرنجات توريت

برعُل کرنے سے دلتی ہے ، مگر ایسا نہیں - فداکا کبھی اِدادہ نہیں نھاکہ کوئی تخص تمریعت کی پائبندی کرنے سخت ہے ۔ دس اُسکام تو اَ بیسے انسانوں کو دیئے گئے تھے جو پہلے ہی گندگار تھے - شریعت کا مفصد گناہ سے بہا نہیں ، بھر گناہ کا علم یاشٹور پکیا کرنا ہے - اِنسان کو بدو کھا نا ہے کہ نوگیسا خطاکار اور گنهگارہے -

گناہ آبودہ إنسان كے لئے ممكن ہى نہيں كر فحداسے اپنے سادے ول اور اپنے برائرس سے اپنے سادے ول اور اپنے برائر می سے اپنے برابر مجتب كرسكے - اگر وہ بريدار شن سے لے كرموت مك البراكرسكا اللہ الكس منا اللہ مؤورت ہى مذہون - وہ كھويا ہوا ، گم راہ نہ ہونا - جب مك يہ گئاہ رہنا ہے جانا ، نہ مرا - ہمين كي زندگي صوف اُن گندگاروں كے واسط ہے جو تسليم كرت بي كريم كھوئے ہوئے ہي اور جوا يمان كے وسيلے سے بجائے جانے جانے ہي اور جوا يمان كے وسيلے سے بجائے جاتے جاتے ہي ۔

یسوع کا بر بیان کر آبی کر تو توجع گا" بانگل قباسی یا فرضی تھا -اگراس کی بات کا عالم شرع پرخاطر خواہ اثر ہوجا تا تو اس کا بواب بر ہونا کہ اگر فرا یہی جا ہتا ہے تو بئن تو کھویا ہوں ، بے بارومد دگار ہوں ، برسے لیے کوئی اُمّید نہیں ۔ بین نیرے رحم اور نیری مجتب کا سہارا لیتا ہوں – اپنے نعنل سے مجھے بچاہے ۔

ا ۱۹۱۱- بین اِس سے برعکس اُس نے اپنے آپ کو 'طستیاز طفیرانے' کی کورشش کی -کیوں؟ کسی نے نواس پر اِلزام نہیں لگایا تھا - اُس سے اُندر غلطی کا اِحساس اُ کھوا، اور اُس کا دِل اپنے فخریں اُس کا محقایلہ کرنے کو اُٹھا - چنا پنجر اُس نے بِوَجِها 'جمر میرا پڑوس کون ہے؟' اُس نے بیجنے کے لئے یہ جال جلی -

ا: ١٠٠ - ١٥٠ - عالم ترع ك إس سوال ك بواب بن ببوع " نيك سامرى كاكها في شنائ - إس كها في كان نفاصيل سه سب واقف ين - والكوول كاشكار (يقينا " يبمودى بوكا) " يريحو " كوران كان نفاصيل سه سب واقف بي - والكوول كان كان " اور يبمودى كان " اور الدى شنه بوك يه كورى كان " اور " الدى " نه الدى شنه بوك يه كوئ سازش به " الدى " نه الكور يا - شايد انبي خد شد بوك يه كوئ سازش به اور ولات تقط كواكر بم ولاك كئ تو واكو بمين عبى كول لين ك - مكرايك سامرى " وس سه سب نفرت كرت بي بي مل المرائد على المرائد ال

۱:۱۰ ۳۷ – ۳۷ – ۱۰ باس پر منجی نے نگر پر شوال پُوچھا 'ان بینوں پی سے اُس شخص کا بروٹاگوڈوں بیں گھر گھرا' ج بے شک 'جس نے اُس بم مرد کا گوری میں میں گھرا' ج بے شک 'جس نے اُس بم مرد کی ہے ۔ مرد کی ہے ۔ مرد کی ہے ۔ مرد کی ہے ۔ مرد کی ہے ہے کہ جاکر 'الیسا ہی' کرے ۔ اگر ایک سامری ایک بہودی پر دیم کر سے تابت کر سکتا ہے کہ بی اُس کا تحقیقی بڑوسی ٹول اُر بھر سادے اِنسان ہی برطوسی ہیں ۔ اُر بھر سادے اِنسان ہی برطوسی ہیں ۔

ہمیں صاف نظر آتا ہے کہ کائن اور لاوی برتھویہ پیش کرتے ہیں کر شریعت "
مُردہ گندگاروں کی مُددکر نے میں بےلس اور لاجارہے۔ شریعت کا حکم ہے کہ آپنے
پڑوسی سے اپنے برابر مجرتت رکھ"، مگر اس حکم کی تعمیل کرنے کے لیے طافت نہیں
دے سکتی ۔ ووسرے برشناخت کرنا بھی شکل نہیں کہ نیک سامری خود خداوندلیوع کی
تصویر بیشن کرنا ہے۔ وہ ہمارے پاس آیا اور ہمیں ہمادے گنا ہوں سے بچا با۔ اور ہمار
لیے زمین سے آسمان پرجانے اور ساری ابدیت کے لئے پُورا لپُر ا بندوبست کیا۔ کائین
اور لاوی توہمیں مایوس کرسکتے ہیں مگریہ نیک سامری کبھی مایوس نہیں کرنا ۔

نیک سامری کی کہانی میں ایک غیر متوقع بات ہے یا سنائی نوگئی تھی اِس سوال کابواب دینے کے لیے کہ مجھر میرا پیطوسی کون ہے ہے جمرا ختتام پر بر سوال سامنے کے آتی ہے کہ تم کس کے اچھے پیڑوسی ثابت ہوتے ہو ہے

في مُرتم اور مُرتها ١٠١٠-٢٧

۱: ۲۸-۱۱ - ۱ب - ۱ب فعد وندلیسوس این نوج فندا کے کلام اور دُعا پرمرگورگرناہے کوئی ہورگورگرناہے کوئی ہورگورگرناہے کوئی ہورونوں برکت کے وسیلے ہیں (۱: ۱۰ - ۱۱ - ۱۱ - ۱۱ - ۱۱ - مربح " یہ بیتو کے باؤں کے بائوں کے اس بیٹھ کرائس کا کلام سے رہی تھی " ماہی معمان کی خاطر مدارات کے لئے تیاریاں کرتے کر دی مدد تیاریاں کرتے کھرا وند نے مجھول کے کہ وہ مدد نمیں کردیں - مگر فندا وند نے بڑی ملائمت سے مرتفیا " ہی کو مجھول کی کوئی ہو بہو بہو ہو میں میں کردیں ۔ مگر فندا وند نے بڑی ملائمت سے مرتبی آئے ہیں۔

ا: ۲۲ - فداوند ہماری محبست اور عقیدت کی ہماری خدمت سے زیادہ تدرکت اسے - بوک منامل ہو - تدرکت ماری خدمت میں فخراور اپنی اہم بیت کا رنگ بھی شامل ہو -

لیکن اُس کی ذات سے پلط رہنا ضروری ہے۔ اِس کے بارے میں وہ کہنا ہے" لیکن اُس کی ذات سے پلط رہنا ضروری ہے۔ ایک ایک ایک جیز ضرور ہے" - یہی وہ" اِجھا بحقتہ ہے ہو" چھینا نہ جائے گا" فدا دند ہم کو مرقفا سے بدل کر مرتب بنا نا جا ہتا ہے ۔ بالگل اِسی طرح وہ ہمیں عالم شرع سے بل کر پیڑوسی بنا نا جا بننا ہے ۔

چارس آر۔ ارڈ مین رقم طراز ہے کہ
"بے شک بیسوع ہراس کام کی قدر کر آ ہے ہو ہم اُس کی فاطر کرتے
یں۔ لیکن وہ جانتا ہے کہ ہادی بہلی ضرورت یہ ہے کہ اُس کے قدموں
یس بیٹھیں اور اُس کی مرض کے بادے یں سیکھیں۔ اِس کے بعد ہی ہم
اینے کاموں میں گیرسکوں " بھر اطمینان اور دسر بان ہوں گے۔ اِس طرح
بالآخر ہمادی فورمت کا ملیت کا وہ درجہ حاصل کرلے گی ہو ہمیں بعد میں
مرتم میں اُس وفت نظر آ تہے جب اُس نے بیسوع کے باؤں پرعطر کا تھا۔
اُس کی خوش و آج بھی ساری وُنیا کو معطر کر رہی ہے"۔

# فربه شاگردول کی دعا ۱۱۱۱-۲

وقت کے لحافی اب ۱۰ اور ۱۱ کے درمیان وقفہ ہے ۔ اِس وُوران کے واقعات کا حال فِورِیْن اِن کے واقعات کا حال فِورِیْن اِن اِن کے درجے ہے۔

اا: 1- التوقا اكثر فداوندكى وعائير زندگى سے بارے ميں بلحق ہے - يہاں بھى ايک اكيلے بى موقع كا بيان ہے - يونوا اكثر فداوندكى وعائير زندگى سے بارے ميں بلحق ہوتا كا مقصد ليسوع كو بطور ابن آدم ہيں كرنا ہے - يربيان اس مقصد كے ساتھ بورى مطابقت دكھنا ہے كہ ابن آدم ہمين ابنے باب فدا پر الخصار كرنا ہے - شاگر دول كو احساس موكيا تحاكر ليسوع كى زندگى ميں دعا ايك حقيقى اور اہم قوت ہے - اُنہوں نے فدا وندكو وعاكر تے سنا تو اُن كا دِل بھى چاہيے لگا كر ہم بھى وعا رہي ويا بين لگا كر ہم بھى وعا كريں - بينا بخد " شاگر دول ميں سے ايك " نے آس سے درخواست كى كر " نے فدا وند! بهمين بي وعاكر مقيقت اور بهمين مي وقعاكى حقيقت اور بهمين مي دونوں شامل بيں - طريقہ دونوں شامل بيں -

ان السلام فراوند بسوع نے شاگردوں کو دعا کا ایک نمونہ دیا۔ بہ نمونہ اس دعاسے فکرتے فکر اس می اسے فکر اس کی انجیل میں درجے ہے اور جس کو عام طور بید دعائے رہائی یا فکر اوندگی (سکھائی ہوئی) دعا کما جا ناہے ۔ اِن میں ہو فرق ہیں، اُن کا ایک مقصد اور مطلب ہے۔ کوئی فرق بھی غیراہم نہیں ہے ۔

سب سے بیصے فرانے شاگر دوں کوسکھا باکہ فداکو اے باب کہ کہ کو مخاطب کریں۔ برانے عہدنامہ سے ابہا ندار ایسے قریبی اور خاندانی تعلق با پرشتہ سے نا واقف تھے۔ اِس کا مطلب یہ ہے کہ اَب سے ایمان دار خداکو مجت کرنے والا آسمانی "باب فائر اُس سے گفتگو رکیا کریں گے۔ اِس سے بعد ہمیں یہ دُعاکر نا سکھا یا گیا ہے کہ خُداکی عزت کا اُن مان جائے "۔ اِس سے ایمان دار کی دِلی آر زُوکا اِظہاد ہوتا ہے کہ خُداکی عزت کا فائر اُس کی بردگی اور تعریف ہو۔ اِس کے ساتھ ہی اِلتجاہے کہ تبری یا دنشاہی کا جائے اُس کی بردگی اور تعریف ہو۔ اِس کے ساتھ ہی اِلتجاہے کہ تبری یا دنشاہی اُس کی بردگی اور تعریف مور اِس کے مان اُس کی مرضی ویسے ہی گوری ہوگی کی دات یہ ہوکہ ویں جو دی جو میں اُس کی مرضی ویسے ہی گوری ہوگی گوری ہوگی گوری ہوگی گوری ہوتی ہے۔

ان ان ان الله المراح بیسط فحدا کی بادشاہی اور اُس کی راستیانی تلاش کرنے کے بعد التجا کرنے والے التجا کرنے والے کہ اپنی شخصی ضروریات اور خوام شات بیان کرے ۔ خوداک خوام جمانی اور خوام شات بیان کرے ۔ خوداک خوام جمانی اور خوام دُوحانی اِس کی ضرورت نو جمیشہ بار بار ہوتی ہے ۔ اِس لئے بیسلے اِس کا ذِکر آیا ہے ۔ بیس اُس کے بیسلے اِس کا ذِکر آیا ہے ۔ بیس اُس کے بیسلے اِس کا ذِکر آیا ہے ۔ بیس اُس کے مناز کر اِنحصاد کرنے ہوئے زندگی گزارتی ہے اور نسلیم کرنا ہے کہ وہی ہر نیکی اور بیس کا مرج شمہ ہے ۔

ا: ٣- اس كے بعد گناہ "كى مُعافى كے لئے دُعا ہے جس كى بنياد إس حقيقت بد ہے كہم دُوسروں كو مُعافى كى دُوح دِكھا بَي - به شك إس سے مُراد گنَّ ہوں كى مُزاسعُعافى نہيں - اُس مُعافى كى بنيا دُسج ہے اُس كام برسے جوائس نے كورى كى صليب پر قبراكيا اُدرمِن ايمان سے مِلتى ہے - ليكن يهاں مُعاملہ جرت پدرا مَدَّ مُعافى كا ہے - جب م بنات باجاتے ہيں قواس كے بعد خدا ہما دسے ساتھ ببخوں بجيسا سلوك كرتاہے - اگر وہ ديمقاہے كر ہماسے دلوں ہيں سخت اور مُعاف مر كرنے والى دُوح ہے تو وہ ہميں اُس وقت تك تنبير كر اہم جب بك ہم شكستہ دِل مر موجا يكى اور اُس كے ساتھ رفاقت ہيں بحال مرموں - اِس مما فی کانعلن فراکے ساتھ بناقت سے ہے۔

براستدعا کہ "ہمیں آزمالِئش ہیں ندلا بعض نوگوں سے ہے مشکل بھدارت کی ازمالِئش ہیں ندلا بعض نوگوں سے ہے مشکل بھدارت کا اجازت بیں کہ فلاکسی کو کمجھی گناہ کرنے کی آزمالِئش میں نہیں ڈالنا۔ لیکن اِس بات کا اجازت ضرور دیتا ہے کہ ہم آزمائے جائمی، ہمادا اِمتخان ہو۔ ایسی آزمائیش ہمادی بھلائی کے لئے ہوتی ہیں۔ یہاں خیال یہ ہے کہ ہمیں ہمیشہ اِحساس ہونا جا ہے کہ ہمادی وغرت اوارہ ہونے اور گناہ میں گرنے کی طوف ہے ۔ ہمیں فحداوندسے درخوارت کرتے دہنا چاہئے کہ ہمیں گناہ میں گرنے ہے ، خواہ خود ہم اس کی طرف مائیل ہوں۔ ہمیں دعوا مائیلے رہنا چاہئے کہ کا موقع ، اور گناہ کرنے کی خواہش یا ہم اِکھٹی مذ ہونے بائیں۔ اِس کی عراصت ہمادی اجتماعی کا اِختادی کا اِخلا اِختام اِس اِلتی بر ہونا ہے کہ ہم گناہ کی آزمائیش کی مزاحمت کرنے کے شرائے ہیں۔ اُس کی مزاحمت کرنے کے شرائے ہیں۔ اُس کے مطابق اِس ڈعا کا اِختام اِس اِلتی بر ہونا ہے کہ ہم گناہ کہ میں ہونا ہے کہ ہم گناہ کی ازمائیش کی مزاحمت کرنے کہ فراؤند کا بیم فقد نہیں کہ اِسے نفظ یہ نفظ دہ مرفظ دہ موظ و مرایا جائے)۔

## ے۔ دعاکے بارے میں <del>د</del>و تبدیلیں ۱۳-۵:۱۱

اا: ۵ - ۸ - و عاک موضوع پر بات کو جاری رکھتے ہؤئے فکرا وندنے ایک بتال دی بس کا مقصد بر و کھانا ہے کر فرا اپنے فرندوں کی و عائمی سننا اور اُن کا ہواب و یہ بنا چا ہتا ہے ۔ اِس کھانا ہے کر فرا اپنے فرندوں کی و عائمی سننا اور اُن کا ہواب و یہ بنا چا ہتا ہے ۔ اِس کھانا کا نعلق ایک ایسے شخص سے ہے جس کے گو آوھی دات کو معان آگیا - برقسمتنی سے گھریں کافی کھانا نہیں تھا - جنا بخ و ایک پڑوسی کارائی کھانا کہ برو دروازہ کھی کھانا کہ برو اُن کھی اور اُس سے بیتی رو برایشان میز بان دروازہ کھی کھانا اور بیند میں فل طالا اور اُٹھنا نہ جا با جا کہ بیت وہ برایشان میز بان دروازہ کھی کھی اُن بر اُن بر اُن می برا ا اور اُس نے فرورت کے مسلمان اِن وسے دے دیا ۔

يهى ب كرابك بى دعا باربار كرنے چلے جائيں-

البتداس ثمثیل میں میتعلیم ضمور ہے کہ اگر ایک انسان اپنے دوست کی بھط اِفدّے باعث اُس کی مُدوکرنے کو تیاد ہوجا تاہے نوخڈ ابینے فرزندوں کی فریاد شنے کوکوں تیارنہ ہوگا۔

سے دیوں بید سر برت اور سے کہ فوعائیہ زندگی میں بے وَصلہ نہیں ہونا چاہے ہم تن ان اور و بیتے ہم تن ان اور و بیتے ہم تن ان اور و بیتی ہم تن ان اور و بیتے اس نیان میں ہوفعل استعال ہوئے ہیں، اُن سے کام جاری رکھنے کا مفہونا نے بیان بینی اسلامی کے ان کام جاری رکھنے کا مفہونا نے رہو ۔ ۔ ۔ کھلک کھٹا نے رہو ۔ ۔ ۔ کی ک فعم فی کہ ان کام جاری کو فعم انگے ہر وے ویتا ہے ۔ لیکن بعض دفعہ و اربار اور مستقل مانگنے کے بعد حواب دیتا ہے ۔

فُدا دعاؤں كا جواب ديتا ہے:

كبهي توجب دل كمزور يون

وه فين تعتبين ديناسي بوايمان دار مانگينه بين -

لیکن کئی دفعہ ایمان کو گھری جیان پر فکدم جانے پیڑتے ہیں -اور فکدا نہیں بولنا تو ائس کی خاموشی کا بیفین کرنا پیڑنا ہے -

کیونکہ جس کا نام محبتت ہے، وہ بهترین بیمیز بھیجا ہے۔ بسنارے کل کرختم ہو جائی، بہاڈوں کی دیواریں ملیامیر ہے ہوجائیں۔

> لیکن خُداسپیا لیے ۔ اُس کے وُعدے بیفنین ہیں۔ وہی ہماری قوتت ہے۔

(ایم-جی-یی)

ينمنيل برهمتي ميوي برسط ما استقلال كي تعليم ديتي ہے - پيلے ما نگتا ، پير رهوندنا ديم كھينكم طانا -

انزا- برآین سکھاتی ہے کہ ہوکوئی مانگناہے اُسے مِلناہے اور جو ڈھونلہ نا میٹ وہ یا آسے وہ ہو ڈھونلہ نا میٹ وہ یا آسے وہ اسطے کھولا جائے گا۔ یہ وُعدہ میکن می ہوکچھ دُعامیں مانگنے ہی فکرا ہمیں دہی جیزعطاکر ناہے یا اُس سے بہنز جیز- اگر جاب "نہ" ہو تواس کا مطلب ہے کہ وہ جا نتا ہے کہ جو کھی ہم مانگ رہے

بیں، ور ہمارے لئے بہنزین جرز نہیں - السی صورت میں انس کے إنكار بى می ہماركا بهترى ہے -

اا: ۱۱ - اگرچ انسان کی فطرت گناه اگوده ہے تو بھی کوئی انسانی باپ اپنے بیٹے کو بُری چیزیں نہیں دے گا۔ وہ جا نما ہے کہ "اپنے بیٹوں کواچھی بیزیں نہیں دے گا۔ وہ جا نما ہے کہ "اپنے بیٹوں کواچھی بیزیں " کیسے دکا جاتی ہیں۔ ہمالاً آسمانی باب " تو اِس سے کہیں زیادہ جا بہتا ہے کہ اینے والوں کوروح الفدس دے ۔ جے ۔ جی بیلے کمنا ہے کہ یہ نمایت ایم بات سے کہ بو نعمت ہے کہ وہ نعمت ہے گروح الفدس نمیں دیا گئا ویا گئی ویٹ کی وہ بہت نہا یہ ایسی ہے جس کی ہمیں سب سے زیادہ ضرورت ہے اور ہمیں وینے کی وہ بہت نہا یہ وہ تواہش رکھتا ہے ۔ اور وہ تعمت ہے گروح الفدس نمیں دیا گیا تین جب لیسوع نے یہ بات کہی اُس وقت یک ابھی گروح الفدس نمیں دیا گیا تھا (پُرِحاً ال بہت ہم)۔ آج ہمیں یہ وہا شیل کرنی چاہئے کہ ہمیں گروح الفیس " دیا گیا تھا (پُرِحاً الفیس نمیں کہ ہما ہے اندرسگونت کرنے کے خاس وقت آجا تا ہے جب ہم ایمان لاتے ہیں (رومیوں ۱۰ وہ وہ با فیوں کوئی افیری

لیکن و و مرب طریقوں سے رُوح القدس کے لئے و عاکرنا بالکل جائز ادر ضروری ہے۔ مثلاً یہ کہ رُوح القدس ہمیں نصیحت پذیر بنائے ، کو رومے القدس ہماری داہنائی کرسے ، اور ہم سے کے لئے جننی بھی خدمت کرتے ہیں اُس بر رُوح القدس کثرت سے انڈبلا جائے۔

ممکن ہے کہ جب بسوع نے شاگردوں کو موج القدس مانگنے کی ہدایت کی تواس کا اشارہ روح کی اس کے بیرد کار تواس کا اشارہ روح کی اس کے بیرد کار

دُه شَارِّدویت اِختیاد کرسکیں جِس کا نعلق دُوسری و نیا سے ہے اور جس کی تعلیم تُقدا وند نے گزشتہ کیوابی تا میں میں ان کی فافت نے گزشتہ کیوابی تفاکہ وہ اپنی طافت سے شارِّدویت کے وہ اِمنیان پاس نہیں کرسکتے ۔ بے شک یہ بات درست ہے ۔ دوق کے القُدس وہ تو تقدیم یہ تصویر پیشش کرنا القُدس وہ تو تقدیم یہ تصویر پیشش کرنا ہے کہ فُدا اُن سب کو کرو گا القَدس و بنا جا بنتا ہے جو اسے مانگتے ہیں ۔

اصل رُبان بُونانی میں آبت ۱۱ میں <u>رُدوج القدُس کے لئے بولفظ ا</u>ستعال ہواہے دُہ حرف خضیبص سے بغیرہ ۔ بروفیسر آپیے ۔ بی -سویٹ کہتا ہے کہ ایسی سورت بیں مطلب کو رح القدس کا اقفوم سنیں بلکہ اُس کی نعمتیں یا ہماری خاطر اُس کے کام ہونا ہے۔ بنانچ یہاں بھی دُعا رُوح الفدس کے افزام سے لئے نہیں بلکہ ہماری نیدگی میں اُس کے کاموں کے لئے نہیں بلکہ ہماری نیدگی میں اُس کے کاموں کے لئے جہا ہے کہ اُس کے ماری خوات کا موادی کو الجماعی جی مِلما ہے کہ اُن میں میں ہماری نیدگی ہوئی ہے کہ اُن میں میں ہماری نید ہے کہ اُن میں میں ہماری نید ہے گئی والوں کو ایجھی جیمزیں کیوں نہ دے گا ہے

## ط میسوع این گنه چینوں کوجاب دبیاہے ۱۱:۱۱-۲۲

ان ۱۱-۱۲- مردوح "ف ا بين تنبكادكو كُونكا بنا ديا تقا- إس بُررُوح كونكال كر يسوع ف لاكون بن ابك بلجل ببيداكردى - عام " توكون في تبيش كيا " مگر دومرے أس ك أور ذياده ،اور كُفلم كُفلا عمالف بهو كئ و عمالفت في حقورتين إختيار كريں "بعق"ف الزام لكاياك " بن توبُدرُوسوں كے مروار بعق زبول كى مُدوسے بُدرُوسوں كو زكال تا ہے " ور پُحُفلاك به مُطالب كرنے لگے كر به ايك آسمانی نشان و كھائے - غالباً اَن كا منيال تفهاكراس طرح ثابت بوجائے كاكر بعل زبول وال إعراض غلط ہے -

ان ان ان ان ان ان ان ان المام تھا کہ نیسوع بدر وہوں کو اِس کے بیکال سکتا ہے کہ خود اُس میں بعل دیوں کو اِس کے بیال اور آسمانی نشان کے بارے میں بعل دیوں کو ایس کے بارے میں بعاب آیات کا۔ ۲۹ میں اور آسمانی نشان کے بارے میں بعاب آیا ہے۔ سب سے بعد فکدا ونداُن کو یا و دلا تا ہے کہ جس کمطنت میں بھوط پڑے وہ دیان ہوجاتی ہے اور جس گھریں مجھوٹ بڑے وہ دیا وہ جوجاتی ہے اور جس گھریں مجھوٹ بڑے وہ دیا وہ جوجاتی ہے اور جس گھریں مجھوٹ بڑے وہ دیا وہ بیا ہی مقابلہ بدر وہ میں زیکا لئے میں اگر میسوع لا شیطان اپنا ہی مقابلہ

کرد با تھا۔ ایسا سوچنا ہی مفتحکہ خیز ہے کہ اہلیس اپنی ہی مخالفت کر رہا اور اپینے مقاصد کو باطل کر رہاہیے -

۱۱: ۱۹ - دوم، فگا وند نے اپنے کمتہ چینوں کو یا د دلایا کہ نمہادے کئی ہم وطن بھی عین اسی وقت برگرویوں کو نمکال دہے ہیں ۔ اگر بمیں یہ کام شیطان کی قوتت سے کرنا ہوں تو لازمی نتیجہ یہی بہ کلما شیطان کی قوتت سے کرنا ہوں تو لازمی نتیجہ یہی بہ کلما ہے کہ گوہ کہیں اسی قوتت سے ایسا کرتے ہیں ۔ بے شک یہ گودی اس بات کو ماننے پر راضی نہیں ہو سکتے تھے ۔ مگر دہ یسون کی دلیل کو بھی دد نہیں کرسکتے تھے ۔ کر دو وں کو زنکا لئے کی فوتت ایک ہی سے بل کر دو وہ کو سنیطان سے ۔ بہ قوتت ایک ہی سے بل سکتی ہے ، دو نوں سے منہیں ۔ اگریسون کی کو توں کو شنیطان کی فوتت سے نکالیا تھا تو ایسے کام کرنے والے بہ کو دی بھی اسی کی قوتت پر المخصاد کرتے تھے ۔ اُس کی مذمرت کرنے ہیں ان بہ کو دیوں کی بھی مذمرت ہونی تھی ۔

ان ۲۰۰۱ - صبح بات تویہ ہے کہ یسوع بدر کوتوں کوفکداکی فکدت ( گونانی - الگلی ) سے زکالیّا تھا۔ یہ حقیقت کر لیسوع فکدا کے روح سے برر کوتوں کو نکالیا تھا بُروٹ تھی کر فداکی بادشاہی اُس گیشت کے لوگوں کے پاس آئینچی تھی - بادشاہی خود بادشاہ کی ذات میں آبہتی تھی - یہ حقیقت کہ خداوندیسوع خود وہاں موجود تھا اور ایسے مجزنے کر رہا تھا پہا نبوت تھی کرفداکا ممسُوح حاکم تادیخ کے سٹیج برنظاہر ہوگیا تخفا۔

ان ان ۲۲، ۲۱ ما سیطان زور آور آدی متحیار باندھے ہوئے تھا اور بور کور آدی متحیار باندھے ہوئے تھا اور بور کو دربار پر اُس کارُعب جلتا تھا، اور کوئی اُس کے سامنے آئکھ نہیں اُٹھا سکتا تھا۔ جننے بھی بدرون گرفتہ ہوتے تھے ، اور کوئی نہیں تھا جو اُسے جیلنج کرنا ۔ اُس کا مال محفوظ "رہنا تھا، یعنی کوئی اُس کے اِختیار کو چیلنج نہیں کرسکتا تھا۔ فکا وند یسوع آس سے زیادہ " زور آور " تھا۔ اُب وہ اُس بر حملا " کرسکتا تھا۔ فکا وند یسوع " اُس سے زیادہ " زور آور " تھا۔ اُب وہ اُس بر حملا سے کرکے " اُس پر فالب " آیا تھا اور " اُس کے سب ہتھیار ، ۔ ، چھین " لیے تھے اور اُس کا مال کورط کر بانے " دیا تھا۔

یسوع سے کمتہ چین بھی انکار نہیں کرسکتے تھے کہ وُہ کبررُ وسوں کو زیکالناہے۔ اِس کا ایک ہی مطلب سے کہ شیطان پر فق بائی جا کیکی ہے اور اُس کے شیکاروں کو عُلامی مِل رہی ہے - اِن آیات بی خاص یہی کمنہ بیرسِنسیدہ ہے - ان ۱۳۰۱ - اس کے بعد بیسوع نے فرما یا کہ "جو میری طرف نہیں وہ میر سے فلاف ہے اور ہو میر سے مساتھ مجع نہیں کرنا وہ بھیر نا ہے ۔ بقیسے کہیں نے کہا ہے کہ ایک شخص یا تو داستے پر چل رہا ہے یا وہ کا ہوا ہے اور دوسروں سے لئے باعیث کہ کاوٹ ہونا ہے ۔ بم نے اس آبیت اور ۹ ، ۵۰ میں بظاہر نفاد کا ذکر کیا ہے ۔ جب بحث سے کی ذات اور کاموں کے بارسے بیں ہے تو غیر جانب داری کی بات نہیں کی جاسکتی ۔ ہو نخص سے کے ساتھ نہیں کی جاسکتی ۔ ہو شخص سے کے ساتھ نہیں کی جاست میں بات ہونی بات ہونی بات ہونی بات ہونی بات ہونی بات ہونی بی خلاف نہیں وہ اُن کے ساتھ ہیں ۔ بہی آبیت بی سیکھ نخات کا ہے اور دوسری میں خدمت کا ۔

اگرجہ اِس مثال کا کہنیادی اور اقلین تعلق بنی اِسرائیل کی قَرَی تاریخ کے ساتھ سے مگر اِنسان کی اِنفرادی نِندگی کے ساتھ بھی ہے کہ صرف توبہ با اِصلاح کا فی نہیں ۔ زندگی میں ایک نیا باب شروع کرلینا ہی کا فی نہیں ہوتا بلکہ صروری ہے کہ خُداوندلیتوع برح کو ابینے دِل اور نِندگی میں نُوش آمدید کھا جائے۔ ورید نِندگی میں بیلے سے مجھی زِيا ده گِھنَونے گنَ**۔** وافِل ہِوجا بُ**ب** گے۔

# ی - مرتم سے بھی زبادہ ممبارک یا ۲۸-۲۷:۱۱

بھیر میں سے ایک عورت نے بہار کر بسوع سے کماکہ مہارک ہے وہ بیر بس بس یں نو رہا اور وہ جھا تیاں جو تو نے بہارک اس سے کا جواب بڑی اہمیت کا حارا ہے۔ اُس نے اپنی ماں مریم کے جمبادک ہونے کا اِنکار نہیں کیا بلکدائس نے آگے کی بات کی کہ فُدا کا کام سننا اور اُس پر عمل کرنا زیادہ مبارک بات ہے۔ ووسرے لفظوں میں گنوادی مربم اِس بات بین زیادہ مبارک تھی کر بی بر ایمان لائی اور اُس کی بیروی کرتی رہی جیمانی پر شتہ وہ حانی رشتے جتنا ایم نہیں ہونا۔ یہ ولیل اُن دگوں کو خاموش کرنے کے لئے کانی

#### ک - بُوناه کانشان ۱۱:۲۹-۳۳

ان ٢٩- آیت ١٦ بن بعض نوگوں نے فحد اوند بسوع کو آنما نے سے لئے آسمانی نشان "طلب کیا تھا۔ آب فحدا وند اس ورخواست کا جواب دیتا ہے۔ وہ اس کو آس زما مذک ہے۔ وہ اس کو آس زما مذک ہے۔ وہ اس بر آس زما مذک ہے۔ وہ اس بر آس سے مراد یہ و دبوں کی وہ گیشت سے بمنسوب کرتا ہے۔ وہ بنیا دی طور بر آس سے مراد یہ و دبوں کی وہ گیشت سے بواکس زمانے بی زندہ موجود تھی۔ اس لوگوں کو اعزاز حاصل ہوا تھا کہ فحدا کا بٹیا اُن کے درمیان موجود میوا۔ آنوں نے اُس کی بائیں سنیں اور اُس کے مجز ہے دیکھے۔ لیکن اِن باتوں سے آن کا سی نفرون ۔ اب وہ بہا مذکر نے کہ آگریم "آسمان" بی کوئی بڑا اور فوق الفطریت مذہوئی ۔ اب وہ بہا مذکر نے کہ آگریم "آسمان" بی کوئی بڑا اور فوق الفطریت نشان دیکھیں تو اُس یہ بے کہ " یونا ہوا ہے۔ فدا وند کا بواب یہ ہے کہ" یونا ہونان کے نشان دیکھیں تو اُس یہ ایمان کے تیکن کے۔ فدا وند کا بواب یہ ہے کہ" یونا ہوا ہے۔

ان سے سے کی گرفت کی استارہ اپنے مردوں میں سے جی اُ کھنے کی طرف تھا ہوں طرح گوناہ تین وات مجھلی کے بیدے میں رہا اور پھر اُکسے سمندرسے خلاصی دلائی گئی اُسی طرح یستوع تین ون دات قبر میں رہنے کے بعد مردوں میں سے جی اُسطے گا۔ دوسرے کفظوں میں زمینی خدمت میں اُس کا آخری اور قطعی ثوت

دیکھونگے ۔

والامتجزه اس کاجی اُ محضا ہوگا ۔ گُوناه بینوه کے نوگوں کے لئے نشان مظہرا ۔ جیب وہ اُس غیرقوم والاسکطنت میں منادی کرنے گیا تو ایک اُلیسے شخص کی طرح گیا ہو تمثیلی لحافظ سے مُردوں میں سے جی اُٹھا تھا ۔

<u>اا: ۳۲، ۳۱ – " و کھن (جُنوب) کی مُلِک " صَبَا کی غِبرْ فَوَم ملکہ نفی – وُہ ایک کمیا سُفُر کیکے </u> -ہمان کی حکمت مُسننے کوآئی'' جس نے ایک بھی مُعجزہ نہیں دیکھا تھا۔اگرامس کو فُدَاوند کے زمانے بیں زندہ ہونے کا اعزاز حاصل ہوتا توقہ اُسے بھی پُوننی سے قبول كرتى! إس كئے وہ عدالت كے دِن الطف كر ان شريد لوكوں كے خلاف كواہى دے گی جوخدا وندمیتوع سے زمانے بیں زندہ موجود تھے اور چنہوں نے پھر بھی اُسے رد کر دیا - اُب نو دنیا سے سٹیج بروہ نمودار میڈا ہے بھر یونا ہ سے بھی بڑا" اور سلیمان سے بھی بڑاہے''۔ نینوہ سے لوگوں نے یوناہ کی منادی پر توب کرلی تھی۔مگر بنی اِسرائیل اس کی منادی پر توب کرنے سے انکاری تھے ہو گیزناہ سے بھی بڑا ہے " آج بھی بے اعتقادی تو آہ کی کہانی کانمسخر اطاتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ تو عبرانی داستان یاالف کیبوی کہانی ہے۔ یسوع نے کیزناہ کا تذکرہ تاریخ کے ایک حقیقی شخص کے طور پر کیا -اِسی طرح سلیمان کا ذِکر بھی کیا - بولوگ کھتے ہیں کہ مم مجرزہ دیکھے کرایمان لائمیں گئے وہ غلطی پر بیں ۔ایمان کی قبنیا د مواس خمسہ کا گواہی اور ثبوت ير منهي بلكه فدا كے زيندہ كلام بر بيوتى ہے - اگركوئى إنسان فدا كے كلام بر ايمان سَيِي لاَما تو الركوئي مُردول بن سے بھی جی الصفے تو دہ انسان اِمان سٰیں لائے گا۔ خُدا رنشان طلب کرنے کے رویتے سے توش نہیں ہوتا۔ یہ ایمان نہیں بلکہ ویکھنا ہوا۔ اورب اعتقادى كمتى ہے " مَجْعَكِكُوروكاو تويك إيمان لادُن كُلّ - خُداكة سے" تم أيمان لاو تو

ل- بطنة يوع براغ كي تمثيل ٢٩٥-٣٩

ا بيط تو يمين خيال آسكتا ہے كران آيوں كا إن سے بيط كل يات سے كوئ نعلق نمين ميل كل يات سے كوئ نعلق نمين مرا نعلق نظر آ ما ہے ـ يسوع اپنے سے كوئ نعلق نمين مرا نعلق نظر آ ما ہے كر كوئ سخض جراغ جلاكر ندخا نديم يا بيمان كرنيج نمين

رکھتا بلکہ پڑا غدان پر رکھنا ہے جمال اٹسے سب دیھے سکتے ہیں اور وہ سب اندر آنے والوں کو روشنی پہنی سکتا ہے -

اس کی و مناحت یون ہوگ ۔ فرا و و میستی ہے جس نے بیراغ جلایا ہے ۔ فداوند
بیراغ جلایا ہے ۔ فداوند
بیروع کی ذات اور کام بیں اُس نے و نبا کو نور کا شکلہ مُہیا کیا ہے ۔ اُلک کوئی شخص اس
فور سنیں دکیون تو فدا کا کوئی فصور منیں ۔ باب ۸ بی لیسوع نے اُن لوگوں کی
فر داری کا ذکر کیا تھا جو بیسلے ہی شاگر د بیل کہ وہ ایمان کا پرچار کریں اور اُسے برتن کے نبیج
نر چھیا تیں ۔ یہاں ۱۱: ۳۳ بیل وہ اُن کنتہ چینوں کی بے اعتقادی کو بے تقاب کر ناہے ہو
نر نشان طلب کرتے ہیں کیو کہ اِس طرح وہ اپنی شرمسادی کے فرر اور مرص کو چھیانے کی
کوششش کرتے ہیں کیو کہ اِس طرح وہ اپنی شرمسادی کے فرر اور مرص کو چھیانے کی

ان کی بے اِعتقادی کی وج بیتقی کہ اُن کی بیتیں صاف نہیں نقیب طبعی کہ اُن کی بیتیں صاف نہیں نقیب طبعی او نیا یک اُن کی ہے اگر آئکھ صحت مند میں آئکھ وہ جیزہ ہے ہو سارے بدن آئر آئکھ بیار یعنی اندھی ہو توروشنی اندر میں آسکتی۔ میں آسکتی۔

رُوحانی دُنبا میں بھی یہی حال ہے۔ اگر انسان صاف دلی سے جاننے کا آرڈ دمند جو کہ بیتوع خُدا کا میے ہے یا نہیں تو خُدا اُس برا بکشاف کر دے گا۔ لیکن اگر اُس کی بنت صاف نہ ہو ، اگر ﷺ اپنے لالج سے چھٹا رہے ، اگروہ ڈرتا رہے کہ دومرے لوگ کیاکمیں گے تو بھر وہ مُنجی کی حقیقی قدر وقیمت کو نہیں بیجانے گا۔

<u>اا : ۳۵ - بن لوگوں سے یسوع مخاطب</u> نھا ، وُہ ایسے آپ کو بھرت دانا سمجھتے منصے ۔ وُہ خیال کرنے منظے کہ ہماد سے باس بھرت برطی مقداد میں روشتی ہے ۔ لیکن فیداد ندنے اُنہیں خرداد کیا کہ اِکس حقیقت برغور کریں کہ جو <u>روشتی اُن میں</u> " تھی ، دراصل" تاریکی" تھی - جس روشنی کو رکھنے کا وُہ بہانہ کرتے تھے اور اُن کا اِحساسِ رُرِّری اُن کو میں عدد رکھنا تھا -

<u>۱۱:۱۱ مرایا، اینا پُراوتُجُ</u>ودُ دُنیا کے نُورُ میرے کے لئے کھول دیتا ہے، وہ تروحانی نور سے منور ہو جاتا ہے میرے اُن کی باطنی زِندگی کو رُوشن کر دِبنا ہے ۔ بالکُل اُسی طرح جکیسے اُس کا بدن اُس وفت روش ہوتا ہے جب وہ براغ کی روشنی کی کرنوں کے بانگل سامنے آتا ہے۔

م منظام کی اور ماطنی صفائی (طهادس) ۱۱: ۲۷-۱۷

۱۱: ۲۷-۲۷-۲۷ کی فریسی نے یسوع کی دعوت کئے۔ یسوع نے یہ دعوت قبول کہ کا مگر جب کھانا کھانے کا وقت آبا تو میزبان کو پھرت تعبیب میڈا کہ کی بیورع نے کھانے سے مگر جب کھانا کھانے کا وقت آبا تو میزبان کو پھرت تعبیب میڈا کہ کی بیورع نے کھانے سے پیلے غسل منہیں کیا ۔ کسوع نے اُس کے خیالات پیٹھ کے اور الیسی ریا کاری اور فلام رہی گئی اُسٹر اُسے وقب طامت کی ۔ اُس نے اُسے یا و دِلایا کہ تقیقی ایمیشت "بیا نے اور رکانی " کی اُندر"کی صفائی کی ہے دکر بیرونی صفائی کی ۔ ظاہری یا بیروتی طور بر فرایسی بالکل داستہاز دِکھائی دینتے تھے لیکن باطن میں ٹیرٹ ھے اور مشریر تھے۔ بہس تھانے اِنسان کے آبام "
کو بنایا ہے ، اُسی نے آندر" کو بھی بنایا ہے ۔ اور ڈی جا نیا ہے کہ ہماری اُندرونی بینی بطنی نیز کی اُندر ونی بینی نظر کرتا ہے کہ ہماری اُندرونی بینی فی اُنسان طاہری می ورت کو دیجھتا ہے پر نگواوند دِل بیر فی کور کی ہے۔ نظر کرتا ہے " (اسموٹیل ۱۲) ۔ د) ۔

ان الا - فرا وندنے دیجھا کہ یہ فریسی کیسے نودغرض اور درلیں ہیں - اِس لیے اُس نے اسے اس نے اُس نے ایس نے ایک می ایسے میزبان کو کہا کہ پیطے اپنے " اُندر کی چیزیں خیرات کردو"۔ اگر وُہ دُوسروں کے ساتھ محبّت کرتے کا بنیادی اِستخان پاس کرلے نو بھرسادی چیزیں اُس کے لئے واقعی " بیک" ہوں گی ۔ ایکے ۔ اب ۔ آئرن سائٹ کہتاہے کہ

"جب فدای مجرت ولی بس اس طرح بحرجاتی ہے کر انسان کو دوروں کی ضروریات کی بحر بورا تب ہی اُن طاہری رسومات کی کوئی اصل قدر وقیمت ہوگا - ہو شخص ہر وقت اپنے لئے جمع کرنے بین لگا دہتا ہے اور اپنے اردگرد کے غریبوں اور محتاجوں کی قطعا کوئی بروا نہیں کرتا ، وہ اِس بات کا تبویت دیتا ہے کہ فداکی محبرت میرے دل میں سکونت نہیں کرتی "

ایک گمنام مصیّنف إس کا نقل صد بُوں پیش کرناہے کہ " آبات ۳۹– ۵۲ میں فریسیوں اور شرع کے عالموں کے خلاف جو اِنتہائ سخت بانیں کہی گئی ہیں ، قدہ ایک فریسی سے گھر ہیں کھانے کی میرز پر کہی گئیں (آیت بس) - رجس بات کو ہم اُذُونِ سلیم "کہتے ہیں،
اکسے بعض اُوقات سیّائی کی مجرسّت کا متنبادل بنا دیا جانا ہے - جب
تیوری چرفھانی چاہیئے ، اُس وقت مُسکرا دیتے ہیں، جب بولنے کی فرور بوق ہے فاموش رہتے ہیں - فکرا ببرایمان اور بھروسا تورینے سے بہتر ہوتی ہے کہ ضیافت کو درہم برتم کردیا جائے "

ن - فرِیسیوں کو ملامت کی جاتی ہے ۱۲۰۱۱ میں

ا: ١٢) - فريسى ظاهر برست تقے - و و سى شريعت كى تفاييل كى بيروى كرتے بى بورت كا تفاييل كى بيروى كرتے بى بورت كورت كالقفات كى بابندى كرتے تھے - مثلاً بُودِينے اور شداب جَبيى جھوٹا چھوٹا چھوٹا بي بحيروں كى دہ يكى دينے بر بهت نرور ديتے تھے ، مگر فدا اور إنسان كے ساتھ اپنے برشتہ اور تعلقات كے بارے بي بالكل بے بُروا تھے - و و غريبوں برظام كرتے اور فدا كے ساتھ مُجبّت ركھنے سے قاصر رہتے تھے - فدا وند نے اُن كو بُودينے اور سلاب بندى كراس فاص بات بر توج دلائى تھى كران كو واجب بني بر دو كى كى دينے برملامت نہيں كى بلكہ إس بات بر توج دلائى تھى كران كو واجب بني كراس فاص بات بي قوارت بي توج شيئے بوں اور آلفساف اور فراكى محبت بي بي بي نادى كو ديتے تھے مگر بنيادى باتوں كو تو جھوڑ ديتے تھے مگر بنيادى فاتوں من اُن كاروت لا بواب نفا ہو دو مردوں كو دو كھائى ديتى بين ، اُن بين بر وار ديتے تھے اُن باتوں ميں اُن كاروت لا بواب نفا ہو دو مردوں كو دو كھائى ديتى بين ، اُن بين بے بُروا اور غافل كو دو كھائى ديتى بين ، اُن بين بے بُروا اور غافل كو دو كھائى ديتى بين ، اُن بين بے بُروا اور غافل كو دي ہے ہے ۔

ا : ٣٧- وه پهندکرتے تھے کہ ہماری واہ واہ ہوتی رہے - یمین عیادت فانوں میں اعلیٰ در ہم کی گرسیاں رہلیں اور "بازاروں میں" لوگ ہماری طرف فاص توج دیں - اس طرح وہ مذمرف ظاہر برستی بلکہ تکبر کے تصور وار بھی تھے - اور آخر میں فہدا وند نے آن کو " پوشیدہ قبروں " سے نشید دی - موسیٰ کی شریعت کے نحت ہوشخص کہی قرکو چھولینا تھا، وہ سائت دِن تک ناباک رہتا تھا (گنتی ١٩:١٩) - بے شک وہ چھوتے وقت جا نتا بھی نہ ہو کہ بی قبرے - رہتا تھا (گنتی ١٩:١٩) - بے شک وہ چھوتے وقت جا نتا بھی نہ ہو کہ بی قبرے - افرایس" ظاہرا " تو یہ تا شرویے تھے کہ ہم طرے پارسا مذہبی لیڈر بیں مگر حقیقت

یں اُن کو ایک نشان پینے بھرنا جاہئے تھا جو نوگوں کو خرواد کر آکہ ہم کو مجھونے سے اباک ہو جا کہ جا کو مجھونے سے ا اباک ہو جا ڈکے ۔ وہ ہو کیوٹ بیرہ فروں کی مانند کے تھے جن سے اندر گندگی آلودگی اور اباکی بھری ہونی ہے ۔ وہ لوگوں کو اپنی ظاہر پیسٹی اور ککیرسے ناباک کرمیے تھے ۔

س - شرع کے عالمول کی فضیحت انہم- ۵۲-۲۵

ا: ۷۵ - شرع مع عالم " یا فقیہ موسی کی شریعت کی تشریح و تفسیر کرنے کے ماہر ملنے جاتنے تھے۔ مگراُن کی معادت صرف إننی بات پر محدُود تھی کہ دُوسروں کو بتائیں کہ کیا کرنا ہے۔ وہ نؤو اِس پرعمل نہیں کرتے تھے۔ ایک عالم شرع نے لیتوع کی باتوں کی کامط کو محسوس کیا اً ور اُسے متوج کیا کہ فریسیوں پر تنفید کرنے سے نونشرع کے عالموں کی بھی ہے عِرِّنی کرنا ہے۔

یسوع خود خدای حکمت سے ۔ بہاں وہ کہتاہے کہ فیدای حکمت نے کہاہے کہ یک نیسوع خود خدای حکمت نے کہاہے کہ یک نیسوں اور رسُولوں کو اُن کے پاس بھیجوں گئے۔ متی کی اِنجین میں خُداوند نے بیات پُرانے عہدنامہ پاکسی اور ماخذکے توالے سے نہیں کہی بلکہ بدائش کا اپنا بیان ہے (ا۔ کرتھیں ا: ۲۰ بھی مُلاحظہ کریں جہاں ہے کو حکمت "کہا گیاہے)۔ خُداوندلیسوع نے وعدہ کیا کہ میں ایٹ نظم نو کو گوں آگو قتل کہ میں ایٹ نظم نو کو گوں گئے باس نبیوں اور رسُولوں کو بھیجوں گا۔ مگر وہ آن گوقتل کریں گے اور دیستائیں گے "

ان: ١٥-١٥- پرلنے عدد الے بین نبیوں کے قتل کا پہلا واقعہ" ہائی" کاقتل اور اتخی واقعہ قرکریا ہ کا قتل ہے۔ بہ وہ ذکریا ہ ہے جو فر بازگاہ اور مُقدیس کے بیجے میں بلاک ہوا تھا ( ۲- توایی ۴ ، ۲۱) ۔ بہودی پرانے عمد نامہ کی ترتیب بی ۲- تواریخ سب سے آخری کتاب تھی ۔ بہائی جب فکراوند نے آئی اور زکر آہ "کے نام لیئے تو تمام شہیدوں کوشا بل کرلیا تھا۔ وہ کہنا ہے کہ اُن سب کے قتل کا حیاب نام لیئے تو تمام شہیدوں کوشا بل کرلیا تھا۔ وہ کہنا ہے گا۔ جب فحراوند بد الفاظ کہدر ہاتھا تو ایکی طرح جانتا تھا کہ بدلوگ مجھے صلیب پر چرط حاکر ماد ڈالیس گے۔ اور اسی طرح مردان فدا بر کریا جانے والا سادا تھا کہ بدلوگ مجھے صلیب پر چرط حاکر ماد ڈالیس گے۔ اور اسی طرح نیک فردان فدا بر کریا جانے والا سادا تھا کہ بدلوگ مجھے صلیب پر چرط حاکر ماد ڈالیس گے۔ اور اسی طرح نمان خردان فدا بر کریا جانے والا سادا تھا کہ کوست نمان کی جائے گئے۔

اا: ۵۲ - آخریم فرا وندلیتوع شرع کے عالموں کا اِس لیے ففیدت کرنا ہے کہ اُنہوں نے لوگوں سے معرفت کی گئی ہے ۔ یعنی فُداکے کلام کو لوگوں کے اُنہوں نے لوگوں سے معرفت کی گئی جھے ہے ہے ایک منیں فیر نجیے دبیتے دبیتے دبیتے دبیتے دبیتے دبیتے کہ ہم صحائف کے دفا دارہی لیکن برطی برط دکھری ہے اُس بستی کو قبول کرنے سے اُنکار کرتے تھے ہے ہی اُنکار کرتے تھے ہے بیاس اِنکار کرتے تھے ۔ مذتو وہ خود اُسے قبول کرنے کو تبار تھے ان دوسروں کو میوں کو قبول کرنے دبیتے ہیں ۔ وہ دوسروں کو میوں کو قبول کرنے دیتے تھے ۔ مذتو وہ خود اُسے قبول کرنے کو تبار تھے ان دوسروں کو قبول کرنے دیتے تھے ۔

ع- فِفْنِهول اورفريب بول كارد عمل ١١ - ٥٣ - ٥٨ صاف نظراً ما ٢ - ٥٣ ايسه سيد سف ادر صريح إلزامات برفقيه ادر

زیسی بہرت سیخ یا بہوئے ۔" وہ اُسے بے طرح چھٹے اور چھٹے نے ۔ اور خُداوند کو یا نوں یس اُمجھانے اور چھنسانے کی کوششیں تیز کر دین ناکہ اُس کی کوٹی ایسی بات پکڑیں 'جس کی بنیا دیر اُس کے واجہ الفتل ہونے کا فتونی صادر کریں ۔ یُوں اُنہوں نے ثابت کر دیا کہ اُن کے کرداد کے یارے میں خُدا وندکی یا تیں کہتی درست تھیں ۔

# ٨- بروليم كوسفر كرتے توسع تعليم دينااورشفا

بخستا أبواب ١٢-١٦

الم- أكابي اور توصله أفزائي ١١٠١٠

بھیسے ریاکادی کابے نقاب ہونا اٹل ہے، وکیسے ہی سجائی کا فتح مند ہونا بھی اٹل ہے۔ اُس وفت تک شاگردوں نے جتنی منادی کی تھی، وُہ صفا بنا کمحدُودا ود گُٹنام سامِعین کے سامنے ہوئی تھی۔ لیکن بنی امرائیل کی طرف سے بہجے موعود کے دو کھے جلنے اور دُوح کے الفیس کے نازِل ہونے کے بعد شاگرد ولیری اور بدنو تی کے سانھ میڈاوندیسوع کے نام میں

نکلیں گے اور دُنیا میں دُور وَنر دیک خِشْخری کی منا دی کریں گے - اور اَب مے مُتقابِطے میں گویا "کو ٹھوں پر اُس کی منادی کی حاشے گئے"- گوڈوٹ کہتا ہے کہ جن کی آواز آج سوائے محدُود اور "مُنام حلقوں کے کہیں سُنی منہیں جاتی، وُھ دُنیا کے اُستنا د ہوں گئے"۔

انه م ، ه - " مگریم وستون ..." یه کیسے وصله افزا اور بهت افزا الفاظین - ال سے کہ مقیب بتوں اور آزما بنوں کے درمیان کھی اُس کا انول یہ بسوع ایک نشار دوں کو آگاہ کرنا ہے کہ مقیب بتوں اور آزما بنوں کے درمیان کھی اُس کا انول دوستی سے رہ شرا بیس - بعب سیحی پیغام کی منادی ساری دنیا میں ہوگا تو نیپ میں وفادار شاکر دوں کو شاگر دوں کو شاگر دوں کے ساتھ ہو برے سے ترا شکوک کرسکتے ہیں اُس کی بھی ایک محد ہے - وہ اُس سے نہ دویں - اُس بی بین اُس کی بین کو اِس سے بھی کہ نز سزا دے گا ، یعنی اُن پر بین فرد سرا دے گا ، یعنی اُن پر بین فرد سے دانے کا مینی بیکہ فراس سے بھی کہ نز سرا دے گا ، یعنی "جہنم" میں ایک موت - اِس لیے ضرور ہے کہ شاگر د اِنسان سے نہیں بلکہ فراس اوری ۔ " جہنم" میں ایک موت - اِس لیے ضرور ہے کہ شاگر د اِنسان سے نہیں بلکہ فراس اوری کا دیاں ۔ " جہنم" دریں ۔

-۷،۲:۱۲ - فدا شار دوں كومحفوظ ركھنا ہے - إكس حقيقت برزور دينے كے لعَ خُداونديسوع بيان كرنا يه كرأسانى باب كو يُحطيدن ميك كى وكرسه -متى ١٠ ٢٩ يس بيان بؤاسي كربييك ك ولا جرط يال بمتى بين جبكر يهال درج سي كرد كيا دوبييك بارنج پر ان منیں بکتیں ؟ دوس مفطوں میں جب جار بر ای توریدی حامی تو ایک چرایا مُعنت مِن مِل ماتى ت - تجارتى لحاظ سے يہ جِرا فالتو سے - إس كى كوئى فيمن نبين بونى . مُكِرٌ فُداك حضورً" به فالتوجيط يابعي فراموش نهيس بوتي " أكر فدارس برطياك إنن فارراب تواْن اِنسانوں کی کہیں نربا دہ فکرکیوں مذکرے گا جواُس کے بیٹے کی ٹوٹنخری کونے کرڈنیا بھریں جاتے ہیں۔ اس نے توان کے" سریے سب بال بھی لگنے موستے ہیں۔ ۱۱: ۸ ممنحی نے شاگر دوں کو بنایا کہ ہوکوئی آدمیوں کے سامنے میرا اقرار کرنے بیں مھی فکرا کے فرشنوں کے سامنے اُس کا إفرار کروں گا۔ بہاں بیسوع سارے ایماندادوں کی بات کررہ ہے - اُس کا قراد کرنے کا مطلب ہے اُسے فراوندا ور بخی قبول کرنا -١١: ٩ - " بحاديول ك سامن ميرا إنكادكر عنداك فرنتول ك سامني أس كا اِنکار کیا جائے گا'۔ بہاں خاص اِنٹا دہ فریبیوں کی طرف سے ۔ مگر بے شک وہ سب بھی شامل ہیں جرکسیج کا إنکار کرنے اور اُس کو ماننے میں نثر م محسّوس کرتے ہیں۔ اُس

روز وه کیر کا میری نم سے مجھی واقعیت مزنھی -

١١: -١- إس ك بعدمنجي في شاكردول كوسمجهاياكه مجهد پرننفيدكرف اور مُروحُ القدس كتى بى كفريكنة بي فرق ہے - جو لوگ "ابن آدم مے خلاف بولتے ہيں ، اگر وہ توبدكرس ادر ايمان لأمِي توان كو معاف كيا عامة كا - بيكن روح القَّرس كيحق ميس كُفر" فأقابل مُعافى مًا وسے ۔ بین وہ گنا و ب فریسی جس کے مرکب نفے دو کیھے متی ۱۱:۲۲-۳۲)-يركناه ب كيا ، يركناه ب خلافديسوع كمعجزون كوابليس سيمنسوب كرا- بيد رُدِي القُدس كے حق ميں كفر إس ليع بير كيونكر نتيوع نے سارے معجزے روح القدس کی قُدُرن میں کئے۔ اِس لیے میں کہنا اِس مے مترا دیف ہے کہ فعدا کا مُدوثُ الفُدْس اِبلیس ہے - اس گُنّاه کی ممعانی نہ تواس جہان میں سبے نہ اگلے جہال میں ۔

يركنًا وكسى سيتح إيما مذا رس مرزد شيس موسكمة حالاتكه فعلا فدك كئ لوك إسس خیال سے سراساں میں کہ طھنٹے بڑنے سے اُن سے بیر نافا بل معافی گناہ ہو جیکا ہے۔ فَدَاوندى حِينَت كالحَصْنَدَ إِبِرْجامَا إِيسَاكُن ونهين جس كى مُعافى ناممكن ہے - ايستنخص كى منی کے ساتھ ریفاقت دوبارہ تائم ہوسکتی کے ۔ برحقیقت کر کوئی کسی خطا کے بارے مِن بِحِين سِن بدات خُود اس بات كا شُوت سِن كم أس سے بركناه سرزد نهيں جُوا۔

اگركوئ غير ايماندار تخص يے كورة كرا ہے توبيكى ناقابل مُعافى كُنَاه مهيب - يوسكنا ہے کہ کوئی شخص میجی کو بار بار محفکوانا رہے اور کسی وقت خدا وندی طرف بھرے اور ایمان ہے آئے۔ بے شک اگر وہ میں ہے ایمانی کی حالت میں مرجائے نو کیم کمیمی تبدیل بنیں ہوسکتا ، ایمان نہیں لاسکتا- إس صورت میں اس کا گناہ ناقابل محعافی رہتاہے -ليكن جِس كُنَّاه كو بمادے خُدا وندنے نا قابل مُعانى كُنَّاه فراد دِياہے، وُه كُنَّاه مِعْ جس ك فرنكب فريسى يدكمين سے بورسے تف كريسوع بدروون سے سردار بعل زلول كى مدد سے معجزے کرنا ہے۔

۱۱:۱۱-۱۲ - یه بات تو اطل تھی کہ شاگردوں کو ایمان اور کوایی سے باعث توروالزا تضمایا جائے گا - اور اُن کو ماکموں اور اختیار والوں سے پاس بے جائیں گئے ۔ خمدوند نے نناگردوں کو بنایا کہ پیلے ہی برسویے لگنا غیرضروری سے مراتیم کیا تواب دیں گے، كيونكر بربب عبى صرورت مهوكي "روح الفيس" صبح اور مناسب الفاظ أن كرمن مي

والے گا۔ اُس کا ہرگزیہ مطلب نہیں کر بیج کے خادم وعا بیں وفت نہ گزاریں، اور خُوشخری کی منادی کرنے سے پیملے بائبل مقدس کا مطالعہ نہ کریں، یا خدا کے کلام پر غورو نوض نہ کریں ۔ اس وعدے کو مسسنی اور کا ہلی کا بہانہ نہ بنائیں ۔ البتہ بیہ خُداوند کا حتی وعدہ ہیں کہون لاگوں کو مرح کی گوا ہی کے باعث مقد موں میں کچھنسایا جائے گا اور علالنوں میں بیسنش کریا جائے گا ، اُن کو روح القدس کی خاص مدد میلے گی ۔ نیز خُدا کے تمام لوگوں کے لئے عام وعدہ مجی ہے کہ اگر وہ کروح بیں بھلیں گے تو زِندگی کے مجموا نی کھی است بیں اُن کو مناسب الفاظ عطا کے جائیں گے۔

ب ولالح کے بارے میں شنبیہ ۱۱:۱۳:۱۳ ١٣: ١٢ - أس وقت " يجبط يس سي ايب" شخص آكم يشور كر فعداوند س ور خواست كرف لكاكر" ميرس بعائي" اور ميرس درميان ميرات" كا جفكر الط كرا دے۔ اکثر کما جاتا ہے کہ جہاں وصیت ہوتی ہے وہا محتنعدد برشتے دار اور وادث بھی ہونے یں ۔ بہی حال یہاں بھی نظر آتا ہے ۔ ہمیں بیرمہیں بنایا گیا کہ اُس آدمی موجائز ُ بِصِيِّ سے محروم کيا جا رہا تھا يا وہ خود اپنے جِصِّے سے زيادہ ہتھيانے کی کوشش مي تھا-١٢: ١٢- نقدا وندن أست فوراً ياد دلاياكه ئي أيسه جهوط جهوط تنازعات كل کرنے کے لیے اِس ڈینا ہیں نہیں آیا۔اُس کی آمد کامقصد تو گئُ ہ آلودہ اِنسانوں کی نجات ہے - اُسے معری درانت کی تقسیم عیدے معاملات بن تکاکراعلی وجلالی مقصدسے بطایا نهیں جاسکنا تھا (علاوہ ازیں اُسے قانونی اختیار تھی حاصل نہ تھا کہ جا سُراد کے حکودں كافيصله كرسكنا- أكركرتا بهي توانس سے فيصلے كو قانوني جيننيت حاصل ند ہوتى -) ١١: ١٥- فُدا وندن إس موقع سے فائدہ اُتھاكداً بينے سامِعين كوايك اليبي يُرائي سے خرداركيا جو مردقت كهات سكلت ريتى سے - يه خرائى سے لايے - آينے آب كو مرطرع کے لائیے سے بچائے رکھو '۔ مادی جیزوں کالالج یا برص زندگی کی برطی قبرائیوں میں سے ایک ہے۔ برایسی تواہمش ہے بس کا بریط کمبی نہیں بھرنا ، بکداس کے یاعث إنسانی و پُوَدِ کااصل مقصد بھی غائب ہوجا آئے کیونکرس کی نیڈگی اُس کے مال کی كثرت برموتون نهيس" ج- الريل إسسطيد من رقمطرازي ك

" بدا مک شرخ محصندی سے جو ہمارے قدا وندنے لہرا رکھی سے ۔ لیکن اکٹروبیشتر انسان اِس کی طرف توہر مہیں دیتے ۔ یج نے مال ودولت کے بارس میں بھرت محمد کہاسے البکن کیتے ہیں جو مال ودولت سے طررتے ين ؟ بهمار مد زمات مين لالمح اور حرص كوكُّنّاه منين سمجها جانا - أكركوني تخفق بِیھٹے با اَ تھویں عکم کو نوٹر ناسے نوٹس پر مجرم کا تھیّا لگ جانا اور وُہ ننرم سے بانی بان موجا انہے لیکن جب ورہ وسوال محكم تور ما سے تو اسے موصلہ مندكام سمجها عامّايد - بائبل مفدس فرماتى بدكر فرركى دوسنى برقم كى بُرائی کی ایک بھڑ ہے" (انتیمتھیس ۲:۱۰) - لیکن ہوشخص بھی اِس کا حوالہ دینا ہے ا وُہ لفنظ "دوستی" بربے إنتها زور دینا سے كه زریا روبیہ برى چيز نهيں ۔ صِرف إس كي "دوستى" كرائ كي ايك" زرخيز" جراسيے -بحَب ہم اپنے اِدوگرونظر مارنے بیں تو محسّوس مِوّناہے کہ اِنسان کی زندگی کادار و مدار واقعی اس مے مال کی کٹریت " پر مُوثوف ہے ۔ اِنسان کا خال سے کمیری اہمیت اور تَدرمیرے مال ودولت کی مناسبت سے سے - اور ایسا لگنا بھی ہے کہونکہ وُنیاکسی اِنسان کو اُسس کے بینک پُیلنس سے نایتی ہے ۔ لیکن اِس سے زیادہ محبلک غلطی اُور کوئی نہیں ۔ اِنسان کامیج بیان بینیں کراس کے باس کیاہے بلکہ یہ سے کہ وہ فود کیا ہے۔ ا ١٢١١ - ١٨ - ييونون أو كتمنيك كي تمثيل إس حقيقت كي وضاحت كرتي سيد كم مال و دُولت اور حاشیدا د کی کترت ہی زندگی میں سب سے اہم بات نہیں فیصل غیر معمولی طور پرغممرہ مُوئی جس کے باعث آس دولتمیند زمیندار کو ایک مُسئلہ ببیش آگی ۔ أس كى دانست ميں يەمسىخلە بىلا اور باعث آزار تىفا- اىس كىسجىدىي تىپين آر باتھا كە السّن غلّه كوكيسے سنبھا لوّں - أس كاكيا كروں ؟ اُس كى كوٹھيوں مِن إِنْ كُنُواكُسْ مَعْمَى -الإنك أس ني خيال آيا اوراس كامسئله حل موكيا -اس ن فيصد كيا كريس" ابنى ارتھیاں ڈھاکران سے بڑی بنواڈں گا۔ وہ اِننے برسے تعمیراتی منصوب اوراس بر . تُقفَ والے الزاجات سے بیج سکتا، بشرطبیکہ وہ اپنے اِردگرد کی ضرورت مند اور <sup>کتاج و</sup>نیا برنظرط امّا اور ابنی دولت اور مال و متناع کوجسمانی اور دو و های مجفوکه

رہانے کے لئے استعال کرنا ۔ غریبوں کی جھولیاں ، بیواؤں کے گھر اور پنیموں کے گمنہ وہ کھتے اور کو تھیاں ہیں جو جیشہ تک کو تو ور بہتی ہیں ۔ یہ آمبروس کا قول ہے ۔

11: 11- وہ منفویہ بنانے لگا کہ جو نہی یہ کو تھیاں تیار ہوجا ٹیس گی- اماج اُن یں جھر جائے گا ، تو بیس مزید محنت مشقت کو خیریا دکھ کہ افراعت زندگی بسرکے وں گا۔ جھر جائے گا ، تو بیس مزید محنت میں موروں کا ۔

اُس کے رویتے اور بے نیازی کی رُوح بر خور کریں ۔ میرے کھتے ، کو مھیاں ،میری فصلیں ،میرا کیس نے مستقبل کی مفور بندی ممل کریا ۔ اس نے مستقبل کی مفور بندی مکمل کریا ۔ اس نے مستقبل کی مفور بندی مکمل کریا ۔ " چین کر ، کھایی ، خوش رہ "۔

الاندنال - مگرجب می سوچنے لگاکہ وقت میرے تنرول میں ہے تو وہ فُداک منفویے کے ساتھ منگر اللہ اور اُبری تباہی میں جا پہلا۔ اور فُدائے اُس سے کہا۔ اُسی دائے منفویے کے ساتھ منگر اُلیا اور اُبری تباہی میں جا پہلا۔ اور فُدائے اُس سے کہا۔ اُسی دائی میروجائے تیری جان جھرسے طلب کرلی جائے گئے۔ یہ تمام چیزیں کسی دُوسرے کے قبضے میں چلی جائیں گا ۔ کسی نے بیوقوف کی تعریف پُول کی ہے کہ بیوقوف کی تعریف پُول کی ہے کہ بیوقوف کو ہے جس کے منفویے فر بہختم ہوتے ہیں۔ بے نہک یہ آدمی بیوقوف تھا۔

فُدان بُوجِها بنس ج تُون نیار کیا ہے، وہ کس کا ہوگا ؟ ہمیں بھی ایت آب
سے یہی سُوال بُوجِها چاہئے ۔ اگر سیح آج آجائے تو میرا سادا مال رمّاع کس کا ہوگا؟
رکتنا اجْھا ہوکہ آج ہم اِسے خُداکے لئے اِستعمال کریں، بجائے اِس کے کہ کل وُہ اِلمبیس کے
لاخفوں میں چلاجائے ۔ اِس مال ممّاع سے ہم آج آسمان میں تخوان " جُمع کرسکتے اور فوالے
کے نزدیک دَولتمند بن سکتے ہیں ۔ یا ہم اِسے اپنے جسم پر بد دریغ خرب کرسکتے اور بجسم سے ہلاکت کی فصل کا ط سکتے ہیں۔

# ج\_فرمندی مجمقابله ایمان ۲۲:۱۲

۲۲:۱۲ میں نیر کی بی ایک فربر دست خطوہ یہ ہے کہ خوراک اور لباس کا حصول ہماری نیر کی بی ایک فربر دست خطوہ یہ ہے کہ خوراک اور لباس کا حصول ہماری زندگی کا اولین مقصد بن جائے اور مادی چیزوں کی خاطر روبیر پیسے کمانے میں اتنے مگن یروجا بی کم خدا وندکا کام ثانوی وَرج برجلا جائے - نیاعمدنامہ اس بات برزور ویتا ہے کہ بھاری زندگیوں میں سے کے کام کو اولیت حاصل مونی جا ہے۔

"فراك" اور "پوشاك" كا درج بعد مين بوء مم اپنى روزمرة ضروريات كى فراسى كے لئے الله اور مين كا مين كا مين كا فرائل كا درج بعد مين في الله مين الله مين كور كواس كى فد الله مين كا درج الله كا فرائل كا درج الله الله كا فرائل كا درج الله الله كا فرائل كا فرائد كا فرائل كا فرائل

الا : ١٢ - السوع في كور الله على مثال دى كه في البن مختون كى كيسے فكركر آلہ - كوت فولاك كى الاش بى اور سنقبل كے لئے الى كرنے الله بيجھ وليا نے نهيں يوسئے بھرتے ۔ وه الركھ فحدا پر انحصار كرنے ہيں - بير حقيقت ہے كہ وہ الله بير مذہبى يا و نياوى السحقيقت كو كھينى خان كر بر نعليم نهيں دينى چاہيے كہ ہميں كوئى غير مذہبى يا و نياوى السحقيقت كو كھينى خان كر بر نعليم نهيں دينى چاہيے كہ ہميں كوئى غير مذہبى يا و نياوى بير بير المحصار كريں بير المحسار كريں المحسار كريں المحسار كريں المحسار كريں كے تو وہ ان كى صرف ريا ہے اور اكر ہم اس بر المحسار كريں كے تو وہ ان كى صرف ريا ہے اگر فلا كوئوں كو كھلائے كا جن كو انس نے خات كوئوں كو كھلائے كا جن كو انس نے اپنے فقس سے نجات بخشى كو الله على كا جن كو اس نے اپنے خادم ہونے كے لئے گلا بالے ہے - كوئوں كے باسس منہ كو تھياں ہوتى ہيں نہ كھتے كہوں بنائيں ، والمحسل منہ المحسل منہ كوئوں الله و باس منہ كوئوں الله و باس منہ كوئوں بنائيں ، والمحسل منہ كوئوں بنائيں ، والمحسل منہ كوئوں الله و باس منہ كوئوں بنائيں ، والمحسل منہ كوئوں كوئوں كائوں بنائيں ، والمحسل منہ كوئوں بنائيں ، والمحسل منہ كوئوں كائوں بنائيں ، والمحسل منہ كوئوں كوئوں كائوں بنائيں ، والمحسل منہ كوئوں بنائيں ، والمحسل من کوئوں بنائيں ، والمحسل من کوئوں بنائيں ، والمحسل من کوئوں کوئوں بنائيں ، والمحسل من کوئوں بنائيں ، والمحسل من کوئوں کوئو

النه ۲۲،۲۵ می ایسوع نے بُرجِها کر تم میں ایساکون ہے ہو وکر کر کے اپنی عمر میں ایساکون ہے ہو وکر کر کے اپنی عمر میں ایک گھٹری بڑھاسکے ہوں سے واضح ہوتا ہے کہ پیروں دمثلاً مستنقبل) کے لئے ا بناقد المركز اكيسى بيوق فى سے كيونكه بهيں إلى بر بي تحمد اختيار شيں - كوئى شخص شيں جو فكركركے ابناقد بااپن عمر برط حاسك - داصل زبان ميں جو لفظ استعال بوئے جي اُن كا مطلب قد جمعانا اور عمر برط عانا دونوں ہوسكتے جي) بلكه چاہئے كر ابنى طافت اور وفت دونوں كو برح كى خدمت اور عبادت كر كئة كوئي اور مستنقبل كوائس كے كا تقوں ميں وسے ديں -

الما ۱۹۱۲ - در صفیقت بهمادی دو فرق ضروریات خصوطی اور معمولی ہیں - اگر غور کری تو تیران دہ جائیں گئے کہ بہر سادگی سے زندگی گزاد سکتے ہیں - تو بھر زندگی ہیں خوراک اور پوشاک کو کیوں سر بہر چرطعائے بھرتے ہیں ج کیوں شکی "بنتے اور مستقبل کی فراک میں غلطان دیتے ہیں ج اِس طرح تو غیر سنجات یافتہ لوگ کرتے ہیں " و نبائی تو میں " ہو فحدا کو باب سے طور پر نہیں جانتی ہیں ، وہ خوراک اور پوشاک اور دیگر لوانہ مات اور شوشیوں باب سے طور پر نہیں جانتی ہیں ، وہ خوراک اور پوشاک اور دیگر لوانہ مات اور شوشیوں کی ناش ہیں ۔ مگر فراکھی بیسی جا بنتا کہ میرے فرزند حیوانی آسائشوں سے بیعیے پاگلوں کی طرح بھاگتے بھرتے بھرا بسی اس نام میں خواس کام دکھا موٹوا ہے - اور وعدہ کر باہے کہ جو اس نے اس دنیا میں آن کے لئے ایک خاص کام دکھا موٹوا ہے - اور وعدہ کر باہت کہ جو سنجھالوں گا ۔ اگر ہم " اس کی بادشاہی کی تاش " ہیں دہیں تو وہ ہمیں کبھی مجھوکا یا نشکا نہیں رہی تو وہ ہمیں کبھی مجھوکا یا نشکا نہیں دہیے دے کہ جو سنجھالوں گا ۔ اگر ہم " اس کی بادشاہی کی تاش " ہیں دہیں تو وہ ہمیں کبھی مجھوکا یا نشکا نہیں دہیے دے گا ۔ کہتے افسوس کی بات ہوگی کہ زندگی کے سفر کے اِفتام ہم بہنج کرتھیں اِصاس میں ہو کہ بر بھی کردو البی کے فیک ط

ين بيلي سامل خفين -

یں پہنے یہ موں ہے۔

الا: ۲۳ ۔ مسیح کے تثارُد بھیٹوں کے اُس جھوٹے گئے کے مانند ہیں ہو اپنا بجاؤنیں کرست ۔ بد درست ہے کہائی کہا ہے۔ بد درست ہے کہائی کہ باس جفافات ، نگہدا منت اور وفاع کے بظام کوئی وسائل مذبحے۔ تو بھی یہ بے سہالا اور کُنظ طرے ہوئے فوجان ہی کے ساتھ "بادشاہی" کے وارث ہیں۔ وہ وِن آ نا ہے کہ اُور کُنظ طرے ہوئے فوجان ہی کے ساتھ "بادشاہی "کے وارث ہیں۔ وہ وِن آ نا ہے کہ دُور کے ساتھ سادی دنیا ہر بادشاہی کریں گے۔ اِن باتوں کے مدِنظر خدا و فدائن کی وسل افزائی کراہے کہ اے جھوٹے کے مذفر کر کی دیکر تمہماں ہے ایس بادشاہی دے "۔ بہ کالی اعزاز تمہما لو مُنظر ہے کہ جھولے کے مواستہ تمہما دے سامنے ہے ، اُس پر گھرلنے اور جو لاکرنے کی کیا فرور ن

د- پوکس داروغے کی تمثیل ۱۱:۵۱- یم

ان مون فروری ہے کہ بیج کے شاگرد اپنی فروریات کے لئے اُس پر کھروں اور کی میں موروں ہے کہ اُن کی میکون ارکھیں بلکہ اُس کی دومری آمد کی راہ کھی دیکھتے رہی ۔ ضروری ہے کہ اُن کی کھریں بندھی رہیں اور … ہجاغ جلتے رہیں ۔ مشرق وسطی ہی توگ ملیے ہی خی پہنتے ہیں۔ بحب کوئی شخص تیز جِلنے یا دوار نے کو نثاد ہوتا ہے تو بچر غے کواو بچا کہ سے کمرک گرد بٹر کا بامدھ لیا جا آ ہے ۔ بچنا بنے بندھی ہوئی کمر بہت دینی سے کہ کام کو بایک کھنے کی گواہی کو جاری دیکھنے کی گاہی کو جاری دیکھنے کی

علامت سيه -

<u>۳۰:۱۲ م</u> - تثاگردوں کو نِندگی إس طرح بُسرکرنی ہے کہ خُدا وندکِسی کمح بھی واہب ہو آ سکتا ہے ۔ <u>جَب</u>یسے کوئی شخص <u>شادی ۰۰۰ سے لوطن "</u>ہے - کیلی اِس پر تبصرہ کہتے ہو<sup>گ</sup> کہنا ہے کہ

" أن كوسر قيم كى دُنيادى رُكاوط سے آزاد ہونا چاہتے تاكم تمثیل كے مُطابق اللہ مِن المحرجي دروازه كھنك مُطابا جائے وُه فراً اس كے لئے كھول سكيں اور انہيں نيار ہونے كى طرف مُتوج بنر ہونا پائسے - اُن كے دِل راه ديكيفتيوں كر ہمارا فُدا وندكب آرم ہے - وُه اُس سے مجتنت ركھتے ہيں - اُس كے منتظر ہيں - وُه كھشك مُطانا ہے اور فوراً دروازه كھول ديتے ہيں "

شادی سے تو طیخ والے والک کے بارے میں تفاصیل کی لمبی بوطری تشریح نہیں کرنی جا ہے ۔ مفروساً جمان کہ بہوتی کو ہمت کا جا ہے ۔ دفکو صا جمان کہ بہوتی کو ہمت کی استقبال کی مشاور کی دفتان کی صنبی دفاون کے ساتھ نہیں مثادی کی صنبی نہ کا دفتان کی صنبی کے ساتھ نہیں برانا بھا ہے ۔ فدا وند نے بہتیں ایک سیدھی سی ستیائی سکھانے کے لئے مشائی کہا اس کی آمد کے لئے سیکسی اور ہوشیا دریں ۔ اس کا مقصد اس کی آمدیا نی کے واقعات کی ترتیب کو بیش کرنا نہیں تھا۔

الانه المراق ال

ا : ٢٨ - " وومرا بسر" دان ك نوني سه وهى دات مك - اور تبيرا بر آدها دان سيم ميرك ددران دان سيم ميرك ددران دان سيم تين بيرك ددران

بھی ا جائے ، اس کے نوک پر کمی اُس کے منتظر تھے۔

## لا - وَفَادار أورب وَفَا نُوكُر ١٠١٢ - ٢٨

الدا ٢٠١٧ - ٢٧ - إس موقع ير بُطِس في سن سيح سے بُوجِها كہ بُوكس دہتے كے بادے يمن مُنْيل مِرفِ شأكر دوں كے لئے ہے يا "سب" كوكوں كے لئے - فحداوند نے بواب دبا كہ ين مُنْيل ان سب كے لئے ہے جوف ل كے مُخار ہونے كا دُعوىٰ كرنے بي " دبان لر اور مُنْار اور جوان كا فعام سونبا كيا ہے اور جوان كے افراد كو توراك " با بنٹے كا ذِمْر دارہے - يهاں مُختار كى بلوى دَمَّد دادى كا تعلق بجرون " كے افراد كو توراك" با بنٹے كا ذِمْر دارہے - يهاں مُختار كى بلوى دَمَّد دادى كا تعلق بجرون " سے ہے - يہ بات بُورس ساق وساق كے ساتھ مُمطابقت رقعتی ہے بہر بات بُورس مِن شاكردوں كو مادہ برستى اور لا بچے سے خردار كيا كيا ہے - اہم إنسان بوتے بي بجس مِن شاكردوں كو مادہ برستى اور لا بچے سے خردار كيا كيا ہے - اہم إنسان بوتے بين بجرين منہيں ۔

١١: ٢٥ - "يزور" ميرح كے ليے كام كرنے كا دعوى توكرنا ہے مگر وراصل بدايمان

ہے ۔ لینی سیح برایمان نہیں لایا۔ فدا کے لوگوں کو نوراک دینے کی بجائے وہ اُن پر ظُلم دستم کرنے لگناہے ۔ اُن کو لوٹنا اور خود عیش کی زندگی گزار نا ہے ( ہوسکتاہے یہاں اِشارہ فریسیوں کی طرف بھی ہو) ۔

<u>۱۱:۱۲ ٪ - فُراوندکی آمر براس کی حقیقت کُفل جائے گی - اور سادے "یے ایمانوں"</u> کے ساتھ اُس کو بھی سُزا مِلے گی ۔ جِس ترکیب کا ترجم ؓ <mark>فُرُب کوڑے دیگاکہ</mark> گریا گیا ہے ، اُس کا "رجم " ڈوھکرڈوں بیں کاٹ کر" بھی پوسکتا ہے ۔

۱۱: ۷۸، ۲۷ - ان آیات بی برقسم کی خدمت کے سلسلے بیں ایک بنیا دی اصول بیان
کیا گیا ہے کہ جتنا بڑا اعزاز ہوتا ہے اتنی ہی بڑی فتر داری بھی ہوتی ہے ۔ ایمان داروں
کے لئے اس بی بہ بات پوشیدہ سے کہ آسمان بی اَجر کے درجات ہوئے اور سے ایمانوں
کے لئے یہ بات سے کہ جہتم میں مُراک درجات ہوں گے ۔ جن لوگوں کو خداکی مرضی "
مطوم ہوگئ ہے بجبسی کہ باک کلام میں منکشف کی گئے ہے ، اُن پر اسے ماننے کی ذیا دہ
ذمر داری عابد موتی ہے ۔ اُن کو جممت سونبا گیا ہے "
اِس لئے اُن سے زیادہ ما بھی اُن کو بھی اُن کے علم کاموں کی مرزام کی گئی لیکن اُن کو بھی اُن کے علم کاموں کی مرزام کی گئی لیکن اُن کی مرزام سحنت ہوگی ۔

و مسیح کی بہلی آمری ازات ۲۹:۱۳

ان به به اندا وقد بیسوع کومعلوم خطاکه میرے زبن بر" آنے سے شروع ہی سے امن جین نہیں ہوگا - بیلے تواش کی دجر سے تفرق انجملو لئے ، ایذارسانی اور نوُن نواب ہوگا - وُد فر مین بیس ہوگا - بیلے تواش کی دجر سے تفرق انجملو لئے ۔ ایذارسانی اور نوُن نواب ہوگا - وُد فر مین بیس آیا تھا لیکن اس کے آنے کا نینچہ یا انٹر میں فہوا اگر جواش کی زمینی فیدمت کے دوران اِختا فات اور اس کے آئے کا نینچہ یا انٹر میں فہوا الکر جواش کی زمینی فیدمت کے دوران اِختا فات اور اس کے آئے کا نین بیٹر بوٹھایا گیا - فقا وند جا نتا تھا کہ اِن سب باتوں کا ہونا ضرور ہے اور کو آمادہ تھا کہ میرے خلاف اِبدا رسانی اور طلم در ختم کی آگ " کیلدا ورضرور مجھ کی آگ" کے د

١٤٠١٢ - فدا ونديسوع كرايك مينسم ليناً نفا - إس سع مراد كلوري برمون كا

'بہشمہ' ہے۔ اُس پرسخنت دباؤ تھاکرصلیب پرچھے کہ پنی نوع اِنسان کے نوب اور نخلعی کے کام کو پُول کرسے۔ باپ کی مرضی تھی کہ ڈہ نٹروندگی، ٹوکھ اور مَون کو برداشت کسے ، اور ڈہ باپ کی مرضی بجالانے کامُت نّاق تھا۔

۱۱۱۲ - ۱۱۱۵ - ۱۱۱۵ - ۱۱۵ - ۱۵ یه بیمی جانتا تفاکه بیری آمدست زمین برشکی بیس بوگ - بین بخانج اس نے اپنے شاگردوں کو خردار کیا کہ جب لوگ جھ بر ایمان لائب گے نوان کے اپنے فاندانوں کے افراد ہی اُن کوفکلم کا نشانہ بنا بٹس گے اور گھروں سے بکال دیں گے۔ یا بیخ افراد کے فاندان بین بیجیت آئے گا نو خاندان دو جھتوں بین تقسیم ہوجائے کا - با نامان کی بگرلی بیکوئی فطرت کا ایک عجیب نشان یہ ہے کہ بے خدا کرشند دار شرابی اور یکر افران بین کرتے کہ وہ علی الاعلان فیرا وند بسوع میں کا شاگرد بن جائے ۔ بہ توالہ اِس نظریہ کو عکمات است کر اسے کہ لیسوع بنی نوع اِنسان (فیرا برست اور بے فیرا) کو متحد کرنے اور آنسانوں کی عالمگیر پراوری میں البی عبدائی بیدا کر دی بی عالمی میں انہی عبدائی بیدا کر دی ہے کہ بیدا کر دی ہے کہ بیکہ کرنے آیا تفا بلکہ اُس نے تو اِنسانوں بیں البی عبدائی بیدا کر دی ہے کہ بیدا کر دی ہے کہ بیدا کو دی ہے کہ بیدا کی عالمگیر پراوری میں انہی عبدائی بیدا کو دی ہے کہ بیدا کو دی ہے کہ بیدا کہ دی ہے کہ بیدا کو دی ہے کہ بیدا کو دی ہے کہ بیدا کہ دی ہے کہ بیدا کہ دی ہے کہ بیدا کہ کا میں کرنے آیا تھا بلکہ اُس نے تو اِنسانوں بیں البی عبدائی بیدا کی دی ہے کہ بیدا کو سے کہ بیدا کہ ہے کہ کو کی کا کھی میں نہ بی وی کی کے کہ کا تھا کہ اُس نے تو اِنسانوں بیں البی عبدائی بیدا کی دی ہے کہ بیدا کو کا کھی میری نہ بی وی کی کھیا کہ کو کو کھیا کہ کو کی کھیا کہ کا کھی کہ کو کی کھیا کہ کو کھیا کہ کو کھی کے کہ کی کھیا کہ کو کھی کے کہ کیا کہ کو کھی کہ کھیا کہ کو کھی کہ کی کھی کے کہ کی کھیا کہ کے کہ کو کیسانے کی کو کھی کے کہ کی کھی کے کہ کیسانے کہ کو کھی کے کہ کی کھی کر کے کہ کو کھی کھی کر کے کہ کے کہ کو کہ کو کھی کے کہ کی کھی کے کہ کو کھی کے کہ کی کھی کے کہ کو کھی کے کہ کی کھی کے کہ کے کہ کے کہ کو کھی کے کہ کی کھی کے کہ کو کہ کے کہ کے کہ کو کھی کی کی کھی کی کھی کی کے کہ کے کہ کے کہ کی کے کہ کے کہ کے کہ کی کے کہ کے کہ کی کے کہ کی کے کہ کے کہ کے کہ کی کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کی کے کہ کے کہ

نے خاص زمانے کے نشان ۱۲:۳۵-۵۹

زما نے بیں کملاقات کوکون آباہے - اُک بیں جاننے کی صلاحیّت ٹوتھی ، بربّت اور آمادگی مزتھی - پُوں اُنھوں نے اہنے آہ کو گمراسی بیں مُبنٹلاکر دکھا تھا۔

النائے ہے۔ <u>80</u> - اگر وہ اپنے نمانے کی اہمینت کو عباستے تو وہ اُپنے مرعی کے ساتھ صلاح کرنے ہیں۔ استعال مہوئی ہیں۔ مرعی ساتھ صلاح کرنے کے ساتھ صلاح کرنے ہیں۔ اُں دِنوں خُدا کی طف اِشادہ کرسکتی ہیں۔ اُں دِنوں خُدا کی طف اِشادہ کرسکتی ہیں۔ اُں دِنوں خُدا کی طف اِشادہ کرسکتی ہیں۔ اُں دِنوں خُدا اُں کے درمیان آ، جا دیا تھا۔ اُں سے اِلتھاس کر دیا تھا، اُن کو منجات بانے کا موقع دے دہات ہا ہے کہ موقع در اُس پر اِعتاد کرتے ۔ اگر اِنکادکرتے تو اُن کو منصف خُدا کے سامنے کھڑا ہونا تھا۔ منقد مے ماعیت سَرا باتے ۔ اور قبل نے داد ابنی سے ایمانی کے عام من منزا باتے ۔ اور قبلہ میں طف مند کے مام کے مواج ہے کہ وہ دہاس دولی سے محمی منہیں مکل سکتے کہوئی دولی سے مجھی منہیں مکل سکتے کہوئی ہونی اُن کے مواج کہوئی ہونی اُن کو کہا ہے کہوئی منہیں منک کے اُن ہوئی منہیں منک کے کہوئی سے کہوئی منہیں منک کے کہوئی منہیں منک کے کہوئی اور کو منہ کا منہ کے کہوئی اُن ہوئی منہیں منک کے کہوئی سے کہوئی منہیں منک کے کہوئی منہیں منک کے کہوئی اُن کو کہا کہ کہوئی منہیں منک کے کہوئی منہیں منک کے کہوئی منہیں منک کے کہوئی منہیں منک کے کہوئی منہیں کو کہائی کو کہائی کو کہائی کہائی کو کہائی کہوئی منہیں کو کہائی کو کہائی کہوئی منہیں منک کے کہوئی کہوئی کہائی کو کہائی کھائی کو کہائی کرنے کو کہائی کو کہائی کو کہائی کو کھائی کو کھائی کو کہائی کے کہائی کو کہ کو کہائی کو کہائی کو کہائی کو کہائی کو کہ

بخاپنج یسوع اُن سے کہ رہ نھاکہ اپنے زمانے کا اِمنیازکرو۔اُس کو پمچانو۔اِس طرح دُہ اپنے گئا ہوں سے توب کر کے خُدا کے ساتھ اپنا تعلق دُرَم ہے کرسکتے اور اپنے آپ کو کا بل طور ہر اُس کے سِبُروکر کے اُس کے نابع دار ہوسکتے تھے۔

#### ح - توریر کی اہمیت ۱:۱۳

۱۱۱-۳- باب ۱۲ اختنام إن باتون بر موتا سے کہ یمودی قدم اینے زمانے کا امتیاذکرنے بین ناکام دیں۔ خگداوندنے خروار کیبا کہ جلدی توبہ کرلو، ورنہ جیشہ کی ہلاکت بی برط و گے۔ یاب ۱۳ ایس بی عام موضوع جاری رہتا ہے۔ اس بین زبادہ تریم کودیوں کو بحیثیت قدم مخاطب کیا گیاہے۔ البنہ بیان کردہ اصولوں کا اطلاق انفرادی طور پر جبی موتا ہے۔ بوگفتگو بیش کی گئے ہے، اس کی بنیاد وقع قومی آفات بیس۔ پہلی آف ان کی میں عبادت کرنے آئے تھے۔ بہودی ہے گورنر کیلیلیوں کا قتل کو دیا گیا اور آن کو ذبیعے بیر صائے تھے۔ بہودی قتل کو دیا گیا جمان کا حکم دیا اور آن کو ذبیعے بیر صائے میں۔ معلوم بوتا ہے کہ بیر بیرا معلوم ات حاصل نہیں ہیں۔ معلوم بوتا ہے کہ بیر تاہے کہ بیر تاہدے کہ بیر اس کے کہ بیر اس کا میں بیر اسے کہ بیر تاہد کہ بیر بیر تاہد کہ بیر تھے بیر تاہد کی تاہد کیر تاہد کی تاہد کی تاہد کی تاہد کو تاہد کیر تاہد کی تاہد کی تاہد کیر تاہد کی تاہد کی تاہد کیا تاہد کی تاہد کیر تاہد کی تاہد کیر تاہد کی تاہد ک

مظائم ہو وی تھے جو گلیل میں رہار شن پذہر شخص بر بر الم میں رہنے والے بہو وی غالباً اس خلط فہی میں مجتنف تھے کہ اُن گلیدیوں نے ضرور ہولناک گفاہ کئے موں گے، اور اُن کی مُوت بھوت ہے کہ فکد اگن سے سخت ناداض تھا - اب فکداوندلیتوع نے اِس خلط فہمی کو دُور کرتے ہوئے بہودیوں کو خبردار کیا گہ اگر تم توب مذکر و گے توسیب اِسی طرح ہلاک ہو گئے۔

### ط۔ انجیرکے بے کی ورخت کی مثل ۱:۲۰ ۹-۹

<u>"كاط طالنا"</u> - اوريسى يُوَا مِسِح خُداوندكى خِدرِن كا بِحَوَتَفا سال شُرُوع بِوجِبِكا تَفا برب إسرائيلي قوم نے اسے رقہ كركے صليب بر چڑھا دِیا - اِس كے نیتیج بیں اُن كا صدر شہر پروشلیم نناہ ہڑا اور لوگ پراگندہ ہوگئے۔

جی - ایم لینگ اِس کا بیان پو<del>ں کر ناسے کہ</del>

"فُدا کا بینا ماکستان کے مالک بینی اپنے باب کی مرضی کو جا نماہے۔
ادر یہ بھی کہ خوفناک گھم" اِسے کاط ڈال جادی ہو پچکاہے ۔ اِمرائیلی قوم
نے فُدا کے صَبر کا بیالہ لبریز کر دیا تھا۔ اگر کوئی فوم یا فرد فُدا کے جَلال اور
نجید کے لئے کاستیاندی کا بھل نہیں لاما تواسے فیدا کی جفاظت اور
نگہداشت سے تطف الدور ہونے کا کوئی حق نہیں۔ اِنسان کے وجود
کامقصد اپنے فالِق کی عِرّت کرنا اور اُسے خوش کرنا ہے۔ اگر وہ اِس
داست مقصد کو پُدا نہیں کرنا تو اُس کی گناہ آگودہ بے بھیلی کے باعث اُسے
مُرائے مُون کیوں مددی جائے ؟ اور اُسے اِعزاز کی جگے سے بطا کیوں
مذریا جائے ؟

# می - کبری عورت کو شفا دینا ۱۱:۱۱-۱۱

<u>الا: -ا - ۱۲ -</u> عبادت خانے کے سرداد کے رویتے بی ہمبی فراوند بہتوع کے بارے بیں إسرائیلی قرم کا اصل رویٹر نظراً تاہیے ۔ اُس کھد بدار نے إس بات براعتراف رکبا کم منجی نے ایک عورت کوسیت کے دن شفا دی ہے۔ یہ عورت اعفادہ برس " میں کم شخصی نے ایک عورت کوسیت کے دن شفا دی ہے۔ یہ عورت اعفادہ برس " میں کم طرے بن کی تکلیف کا شکار تقی ۔ اُس کی برصورتی اور بے طول بن بھت سخت تفا ۔ وُدہ کسی طرح سیدھی نہ ہوسکتی تقی " در خوامت کے بغیر ہی خدا وند نے شفا محرے الفاظ کے اور اُس پر ہاتھ در کھے" اور اُس کو کبر ہے بن سے رہائی ادر شفا بخشی ۔

۱۲:۱۳ - "عبادت خانه کا سردار ... خفا ہوکر" لوگوں سے کینے لگا کہ ہفتہ کے جفہ کے ہوئی ہے۔ "چھرونوں" میں آکر شفا پائی ۔ مگر مانویں دِن یعنی سبت کے دِن ہرگر: در آئی ۔ وہ ایک بیشہ ور مذہب برست فقا - اسے لوگوں کے مسائل ومصائب سے کوئی غرض نہ

تقى -اگروره يصط چيد وتون ير بهي آنة توره أن كى كوئى مدد نه كرسكتا - وه شريعت مختكنيكى لكات كاسخى سے يابند تفا- ليكن أس كے دل ميں حجت اور رحم نام كو نہيں تفا - أكر وه تود المفارة بيس سي مُرا بو فا توكيمي بروا مر كرناكه محيد كس ون رشفا بونى يد -١٣ : ١٥ - ١١ - فَعُلُ وندُّ نِهِ الس كى اور ووسر ب ليدرون كى ريا كارىكى مذمّنت كى -اُس نے انہیں یا ددِلابا کہ تم … سبت کے دِن اینے بیل باگدھے کو کھول کر باتی بلانے كرك جانف بوست ورانهيل بجكيان - اكرتم بي ربان جوانون سے سبت سے دِن إتنى مرانی سے بیش آنے ہو، توکیا میرے معے مسربانی کا میرکام کرنا غلط تعقا کراس عورت كرشفا دى يو البدام كى ديلي يت به " ابرام كى بيلي كالفاظ ظاير كرت ين كدم مرف رُه يهُورى نفى بلكه ايمان داريهي تفي - أس كا كُمِّرا بن "شيطان" كا بَبيا كرده نها- با مُبلِي تَقدُّس کے دگر چھتوں سے بھی ہمیں ہتہ جُلٹا ہے کہ بعض ہمادیاں شکیطان کی طرف سے ہوتی ہیں – البُّبُ كو بجوالمد على ابليس نے زيكا لے تف - پُوس مے يدن كاكا شا بھى شنيطان كا فاصد تھا ناکہ اس مے مملے مارے - ناہم ابلیس کسی ایماندارسے اس وفت کا ایسا سُنُوك نهيں كرسكنا جب يك فُداوندى اجازت منر يو- فُدا إس طرح كى بيمارى ايبين جلال کے لئے استعال کرناہے۔

<u>۱۷: ۱۳</u> فدًا وندکی باننسے اُس مے ممعترض اور مخالف تشرمندہ بھوئے ۔ دُومرے لوگ <u>'' فُوش بھوئے</u>'۔ دُومرے لوگ '' <u>فُوش بھوئے</u>'' کہ ایک عالیشان'' معجزہ اُن کے درمیان کیا گیا تھا۔

#### اک میادشاہی کے بارے بی تمثیلیں ۱۱-۱۸:۱۳

سان ۱۸ - ۱۹ - یہ جرت افزا اور عالیت ان متجزہ دیجھنے کے بعد لوگوں کو یہ سوچنے کی اُنمائیش آسکتی تھی کہ بادشاہی ابھی اور اُسی وفنت فائم کی حائے گی - فکر اوندنے اُن کی سوچ کو اُنمائیش آسکتی تھی کہ بادشاہی ابھی اور اِسی مقصد سے قطر کی بادشاہی کے بارے بی قوتشیلی سے منائیں - بیمنٹیلیں بیان کرتی ہیں کہ بادشاہ کے رد کئے جانے اور بادشاہی کرنے کے لئے وربارہ اُنے کے درمیانی زمانے بی یا دشاہی کی حالت کیا ہوگی - بہر سیجیت کی ترقی اور فرارہ اُن کے درمیانی تو میں کرتی ہیں ۔ اِن بی محف نُبانی اِقرار اور حقیقت دونوں کو بیان سے دونوں کا بیان ہے کہ اُنمان ہے کہ اُنمان ہے کہ اُنمان ہے کہ تنقی اور کا بیان ہے کہ اُنمان ہے کہ کا تفسیر میں صفار کردی ۔

سب سے پہلے فداوندنے فداکی بادشاہی" کو "دائے" سے تشیبہ دی -بہ بیجوں میں بھت چھوٹا بیج ہوناہے - اِس کو بو ماجائے نو جھاط ی سی اگن ہے، درخت نہیں بنونا - اس لئے جب بیتوع نے کہاکہ وہ الگ کر بڑا درخت بوگیا " تواس سے بد ظاہر کرنامقفود نفاکراس کا بڑھنا غیر محمولی تھا۔ بچنانچہ زننا بڑا ہوگیا کر سوا کے پرندوں نے اُس کی ڈالبوں پربسبراکیائے یہاں خبال یہ ہے کمسیحیت کا آغاذ بھت معرولی تھا۔ "رائی کے دلنے" کے الکنے کی مانند تھا ، مگر سیجیب بینی بوتی گئی اوراج ہم دکیھے ہیں کریتنی دسیع اور نرقی یا فنہ ہوتھیکی ہے مسیحیت میں وہ تمام لوگ شامِل یں جو خُداوند کے ساتھ وقاداری کا اِقرار کرتے ہیں - تحاہ وُہ سنے سرے سے بیدا بموسطة بيون خواه مذ برُوسط بيون "تهواسم بيرندون"سے مراد يكده با دوسرے نيكارى پرندے ہیں۔ وہ بدی کی علامت ہیں - اور اِس حقیقت کی نصوبر بریش کرتے ہی كمسيحيت من كئي قسم كى فرائيون في كلفونسكية بناسخ مين -١١٠٢٠ - ووسرى تمثيل مل فحداى بادشامي كو خمير سے تشبيه وى كى بيت اِس خير كو ايك عُورت في كرتين بيمانة آف بين اللهائد بم مانت بين كم خمير باك كلام یں ہمیشد برائ کی علامت ہوتاہے - یہاں خیال بہے کرخدا کی اُمنت کی خالِص اور باک خراک میں میرا یا غلط عفیدہ شاہل کر دیا گیا ہے۔ یہ میرا عفیدہ ساکن نہیں ہونا مبکہ بَهِبِلنانسے۔

### ل۔ بادشاہی میں داخل ہونے کے لئے تنگ دروازہ

<u>۱۳:۱۳ فرا مندن اس نظری سے شوال کا جواب برا و راست مُحکم سے دیا۔</u> اُس نے شوال کرنے والے سے کہاکہ 'جانفشانی کروکہ تنگ در دازہ سے داخل ہو'' – بادشاہی بس اینے داخلے کو یقنبنی بناؤ۔ 'مجانفشانی کرنے'' سے سرگز مطلب مینہیں کر نجات کا اِنحصار اِنسان کی اپنی کوشش پرہے۔ یہاں "بنگ دروازہ "سے مُراد ننگ بیارُش ہے یہاں "بنگ دروازہ "سے مُراد ننگ بیارُش ہے یعنی ایمان کے وسیلے سے فضل سے نجات ۔ بہتیرے وافِل ہونے کا کوشش اُگاہ کیا کہ اِس دروازہ سے وافِل ہونے کو یقیتی بنائے۔ "بہتیرے وافِل ہونے کا کوشش کریں گے اور نہ ہوسکیں گئے۔ کیونکہ دروازہ بند ہوجائے گا (اور دوبارہ نہیں کھکے گا)۔ اِس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ایمان لانے یا تنہیل ہونے کے دروازہ سے دافِل ہونے کی کوشش کریں گئے بلکہ یہ کہ ہے کہ ہے کہ یہ کہ ہے کہ یہ کہ ہے کہ

۳۱۰-۲۸-۳- اُس کے انکار کے باعث وہاں رونا ور دانت پیسٹا ہوگا ۔ رونا ہی کھنادے کو اور دانت پیسٹا ہوگا ۔ رونا ہی کھنادے کو اور دانت پیسٹا ہوگا کے لئے سٹر پی نفرت اور دفتمنی کو ظام کرتا ہے ۔ اِس سے ٹابت ہونا ہے کہ جہنم کی اذبت بھی اِنسان کے دِل کو تبدیل بنہیں کرسکتی ۔ ایمان ندل نے وا بے اِنمائیل اُبر ہم اور اضحاق اور بعقوب اور سب بیوں کو فکدا کی یا دشاہی ہیں شامل و کیھیں گے۔ وُم محف اِس بات کی دور سے تو دول داخل ہوتے کی توقع مرکھتے تھے کہ ہم ابر ہم اور اضحاق اور بیقوب کی اولاد ہیں ۔ لیکن اُن کو "بابر زیمال" دیا جائے گا ۔ غیر تو میں زمین سے چادول اور بیقوب کی اولاد ہیں ۔ لیکن اُن کو "بابر زیمال" دیا جائے گا ۔ غیر تو میں زمین سے چادول کو لوں سے آکر سے کی با دشاہی کے نور میں داخل ہوں گی اور اُس کی عجیب برکتوں سے کو نول سے آکر سے کہ با دشاہی کے نور میں داخل ہوں گی اور اُس کی عجیب برکتوں سے منظو ہے میں نول سے وہوں گی ۔ یُوں بھرت سے جم طو قارت کی شابل تھے وہ وہ دو کے جا تیں گئے جا بیس کے جا بیس کی دراد سالہ با دشا ہی کی برکات سے محفلو ظ بیس کے دول سے دیکھا جا نا تھا، قدہ سے کی میزاد سالہ با دشا ہی کی برکات سے محفلو ظ بیس کے دیس کو گئے ہوں کی میں کا ت

لمن منبول كافتل ۱۱:۱۳ - ۳۵

ا - مربر و مم من مربول 8 مل ۱۳۱:۱۳ - ۳۵ ۱:۱۳ - گلتام کراس وقت فیلا ورد میسوع بربرودبس کے علاقے بس تھا۔ بعض *فریسیوں نے آگر ''اسے خبر دارکیا کہ اِس عِلاقے سے'' ب*کِل ''جائے کیونکہ ''ہمروڈکیس شخ<u>ھے</u> قتل کرنا چا بنناہے ۔ یمال فریسی ایٹ کردار اور خصوصیت کے بالکل خلاف چلتے ہو نظرات بیں کیونکہ وہ دعوی کرتے ہیں کہ جمین سے کی جان کی سلامتی کی فکر سے سلام انہوں نے ہیرودکیں سے مِل کرسازش تیار کی تھی کہ لیتوع کو ڈوا ٹین اکروہ پروشکیم چال جائے۔ ان كويفين تفاكه وبال أس كوكرفنار كرليا جائيكا -

١١٠ ٢٣ - فراوند إرجهاني نشدو ك خطرك يا دهكى كالجحواثر مد مؤا- وه جان كيا کہ بیمیرود کیس کی سازش ہے ۔ جنا بخرائس نے فریسیوں کو کماکٹ ماکرائس اومطی کو میرا بيفام دے دو۔ بعض تو كوں كويد حقيقت سيحف المشكل معلوم بوناہ كرفداوندليوع نے ہیروولیس کو نومطی کما- وہ محسوس کرنے ہیں کہ اِس طرح کلام پاک کی خلاف ورزی ہوتی ہے کبونکہ سریعت فوم سے سروار کوکوسنے سے منع کرتی ہے (خروج ۲۲؛ ۲۸) - مگریه بات خارص اور مکل حفیرفت تھی - بیسوع نے بو بیغام بھیما ،آسس کا لُبِ لُبابِ برب كرائجي مجيم يُحص كُي عصر كك كام كرناج - يَن "بدار واول كو كاللّ اورشِفا بخشنے کا کام انجام دیبا رہوں گا"۔ بعنی اسے دی کئی مرت کے جوچند دن باتى ين الني يم عجز ارك ارب كا- بعد تبسر ون يعن آخى دن وه ابن زمینی خدمت سے متعلقہ سادے کام بایئ کیمیل کو پہنچا شیکے گا۔ کوئی چیز اس سے فرائِفُن کی بھاآوری بی حال نہیں ہوسکتی عمقرہ و قت سے پہلے ویا کی کوئی طاقنت السير بقَّصان نهيں فيمنجاسكنى -

١٣: ١٣ - علاوه ازين وه كليل من قتل نهيس موسكة عقا - بيرخاص في يروشليم کے لیے محفوظ و مخصوص نفا - اُسی شہر کی خصوصیت بھی کہ خواتعالی کے خادموں کو تن كرتا تفا - قدا ك نمائندون كوفتل كرفي من بروشليم كوكم وبيش اجاره دارى عاصل تھی۔جب خدا وند نے کہاکہ ممکن مہیں کہ نبی یرونشلیم سے باہر بلاک مہو " تو اس کا یمی مطلب تخطا-

ن - جلندر کے ایک مربض کوشفا دینا سان اور

۱۹:۱۲ - و و که کنانو یمی چاہیے تھے کہ روانہیں لیکن اپنے جواب کے تی میں دلیل کہاں سے لاتے! اِس لئے فوہ بجب رہ گئے گئے بینا پنے بیتوع نے اُس آدمی کو شفا اِس لئے فوہ بجب رہ گئے گئے بینا پنے بیتوع نے اُس آدمی کو شفا اِس کے دِن اُس اُدمی نہیں روکتی - سبت کے دِن اِس اور رُض ہ دیا ۔ بھر خُدا وندنے بھو دیوں سے مخاطب ہوکر اُنہیں یا دولا یا کہ اُرنہادا کوئی مولیق گئو میں میں گر بیلے " تو تم "سبت کے دِن مجمی اُسے ضرور دیکا لوگے۔ اُرنہادا کوئی مولیق کمور میں تھا۔ لیکن جہاں تک ایک ہم جینس اِنسان کے وکھ یا الساکوان کے اپنے فائدے میں تھا۔ لیکن جہاں تک ایک ہم جینس اِنسان کے وکھ یا

بیماری میں میننلا ہونے کا تعلق ہے ، اُنہیں کوئی بیروانہیں تھی بلکہ وہ اُس کی مَدد کرنے پر فُلاوند نیپوَع پر الزام نگانے کو تنار شفھ - اگر جرور کو بیپورع کی دلبل کا جواب مذر سے سکتے تھے ، مگر ہمیں بین بین ہے کہ اُن کا غفتہ اُور بھی بھول اُنٹھا ۔

### س- بكندنظر مهان كي تبنيل ١٠٠٧-١١

جب فداوند اس فریسی کے گھر میں واقعی ہورہ تفا تواس نے دیکھا ہوگا کہ ممان صدر حکم اس مار کے کئے کئے کا میں دیا ہوگا کہ ممان اس کے رہے گئے کا نوش میں رہنے گئے کے اسے جیار سا زبال کر رہنے بیل نے وہ بیری اور اعلیٰ دُرت کی نوش میں رہنے تھے۔ وہ بھی وہاں محان تھا۔ لیکن وہ بیری اور است بات کرنے سے نہیں جھی اوس نے آئیں اس قیم کی فود نمائی اور فود رہنا ان کے خلاف خروار کبا۔ اور بنایا کر جب تم اپنے کے اس نے آئیں اس قیم کی فود نمائی اور نوگ رہنا تی کے خلاف خروار کبا۔ اور بنایا کر جب تم آبینے لئے اونی کی جگہ ڈھونڈ نے میں تو یہ امکان ہمیشہ ہو جود ہوتا ہے کہ کوئ ہم سے زبا دہ عزت دار شخص آجائے گا۔ ہمیں اس کے لئے علیہ چھوڑ فی بڑے گی، اور یُوں میں جاسکیں گے اور وہ ہے آگے ۔ ہمیں اس کے لئے علیہ چھوڑ فی بڑے گی، اور یُوں میں جاسکیں گے اور وہ ہے آگے ۔ بعنی عرقت کی جگہ کی طرف سے تو یقیناً مِرف ایک ہمز ہے کہ گرا میں جاسکیں گے اور وہ ہے آگے ۔ بعنی عرقت کی جگہ کی طرف سے دستیروادی کا نمون تھا (فلبیوں ۱۲ جھوڈ فی بھوٹ کی جھوڈ فی بھوٹ کی جھوڈ فی بھوٹ کی ایون کا دی گور کا ایک کوئی ایسے آپ کوئیست کی جگہ کوئی ایسے آپ کوئیست کی اتو فی ایسے گا وہ جھوٹ کی ایسے آپ کوئی گوئی ایسے آپ کوئی کی خوال کوئیست کرے گا۔

### ع ـ فراكيس مهانول كي عرف كرناب ١٢:١٢

فریسیوں کے مردار نے مقائی مُعزز لوگوں کو ضیافت میں بُلایا بُوُا تھا۔ یسوی نے فرراً اِس بات کو بھانپ لیاکہ فوم سے کم مراعات بافتہ افراد کو مهانوں کی فہرست بی شامل نہیں کیا گیا۔ چنا نجہ فُدا و تد نے اِس موقع کو اِستعمال کیا اور سجیت کا ایک عظیم اصول بیان کیا کہ ہم اُن لوگوں سے عیّت رکھیں جن میں کوئی کشش اور جا فریت نہیں۔ اور جو بھاری محیّت اور مربانی کا بدلہ نہیں دے سکتے '' عام طور میرلوگوں کا طراحتہ سے سے کہ ایسے وستوں یا بھائیوں یا ایر شتہ دارو ی دولت مند پروسیون کی دعونیں کرتے ہیں۔ ایسے طور طریقوں پرعل بیرا ہونے کے لئے گومانی زندگی کی ضرورت نہیں ہوتی۔ لیکن بدیات واقعی فون الفطرت ہے کہ غزیوں، گنوں، لنگڑوں، اندھوں "برمہر بانی اور شفقت کی جائے۔ جو لوگ ایسے افراد سے محتّ رکھتے بی برمہر بانی اور شفقت کی جائے۔ جو لوگ ایسے افراد سے محتّ رکھتے بی برفگرا نے گئ کے لئے خاص اجر دکھا ہوائے ہے۔ ایسے مہمان ہمیں "بدلہ "نہیں دے سکتے بیکن خُدا خود وعدہ کرتا ہے کہ ایسا کرنے والوں کو" راستیازوں کی فیامت بی بدلہ ملے گا۔ بیکن خُدا خود وعدہ کرتا ہے کہ ایسا کرنے والوں کو" راستیازوں کی فیامت بی بدلہ ملے گا۔ باکس مار کو بیلی فیامت محمد کہا گیا ہے۔ ایس میں سبتے ایمان وارزندہ کئے جائیں گئے۔ یہ فیامت فضائی استعقال سے وقت اور بہارے ایمان کے مُطابق برمی گئے بیر ہوگی۔ بیملی فیامت حرف ایک واقعہ نہیں بلکہ سلسلہ وار وافعات کا جموعہ ہوگی۔

ف- بهاندسازی کی متبل ۱۵:۱۵

يسوع ك ساته كهان كى ميزير بيطيع بوعي أيك" مهان نه كها دُفراكي ما دشاي کی برکان میں جھتہ پانا کیسی ممبالک بات ہوگی۔شابد وُہ اِس اُفٹول سے ممّا تر مِحوّا ہولیتورع نے ابھی امیں بیان کیا تھا۔ یا بہ بھی حمکن ہے کہ اس نے زیادہ سویے سیچھے بغیر ایک عام س بات که دی میو-بچههی میو فدا وندسفه جواب دیا که فدا کی بادشایی بین کها ما کها ما بے شک بڑی ممیادک بات ہے مگرافسوس کی بات یہ ہے کہ جو قبلائے گئے ہیں ا وہ اس دعوت کوفبول مذکرنے کے لیے ممتعدد بیوفوفانہ گذر اور بہانے کرتے ہیں۔ پیھر خُدا وندنے ایک تمثیل بیان کی جس بی ایک شخص مقدا کی تصویر پیش کرنا ہے ۔ ائس شخص نے" بڑی صنیا فت" تیار کی اور " بہن سے نوگوں کو مبلایا ۔ جب کھا ما تنیار اوگیاتواس نے اپنے نوکر کو بھیجا کہ مدعوین کو اِطلاع کرے کرسب بھی تیارہے - اِس سے یہ بڑی حقیقت اشکار میوتی ہے کہ فدا وندلیتوع نے کلوری بر مخلصی کا کام موراکردیا سے -اِسی مکمل شبکہ کام کی بنیاد بر انجبل کے پیغام کی منادی کی جاتی ہے ۔ مبلائے بیووں میں سے ایک شخص نے شامل نہ ہونے کا یہ تھذر بیش کیا کہ تمب نے کھبت خریدا ہے ، السعديكيفنا جابنا بول -أس توخيدن سه بيدل ديمينا جامع تفا- وه مادى جيزول كى محبّت كوانس برنفل دعوت برفوقيت دررام تفا-

المعلام المعلوم المعلام المعلوم المعلام المعلام المعلام المعلام المعلام المعلام المعلام المعلوم المعل

٢٠:١٢ - إس طرح مهانون كى اصل فهرست بيكار تظهري كيونكم حيب كهاماً ثبار بوگياتو "جويلائے گئے تھے" اتن ميں سے كوئى مذايا۔

#### ص - حقیقی شاگر رست کی قیمت ۲۵:۱۴ - ۳۵

ابد ۱۲ ایسی مقبولیّت سے بوگ " فراوندیسوع کے ساتھ ساتھ ما دیے تھے۔
اکٹر لیٹرد ایسی مقبولیّت سے بھت خوش ہوتے اور اپنے آپ کو بمت اہم سیجھنے
گئے ہیں - نیکن فراوند کو ایسے لوگوں کی ضرورت نہیں جومرف تجسیس کے باعث
آئس کے ساتھ ہو لیت مگر دِلی طورسے کوئی دِلجِیسی نہیں رکھنے ۔ اُس کوایسے لوگوں
کی تلاش تھی جو دِل سے اُس کی بیروی کرنے کو تیار ہیں - اور صرورت ہوتوائس کی

فاطر مُرنے کو بھی تیار ہوں۔ چنا نجر خُدا وندنے اُن کے سامنے شاگر دہیت کی کڑی شرائط بیش کرنی شرُوع کیں ناکہ اصلی اور نقلی الگ الگ ہوجائیں۔ بعض اوقات خُداوندلوگوں کواہن طوف کُبھا آئے عکر جب قرہ اُس کے بینچھے بَطِلنے لگتے ہیں تو اُن کو اناج کی طرح چھاننا بھٹک آ ہے۔ یہی کام یہاں بھی ہور ہاہے۔

شاگردیت کی پہلی شرط کا مُشکل ترین جِصتہ بدالفاظ بی کر بلداین جان سے بھی۔ یہی نہیں کہ ہم اپنے درشتہ داروں اور تعلق داروں شے بیج کے تقابیل ہم مجست رکھیں ۔ زندگی بی مرکزیت اپنی مجست رکھیں بلکہ یہ کہ اپنی جان سے بھی کوشنمنی کو مجارے ہرکام اور عمل سے ذات کو نہیں بلکہ یہ کہ اپنی این جان سے بھی کو شام کے جال برکام اور عمل سے بھی کرنیا فائدہ بہ بھی اے بلکہ اس کا کہ اِس سے سے اور اُس کے جال برکیا اثر بھی کہ آئے ہے۔ ذاتی آمام و آسائیش اور تحقظ کا خیال سے کے اگر ہم اپنے خاندان اور ابنی ذات بور میں تو ہم اُس کے شاگرد نہیں ہو سکتے۔ درمیانی راستہ کوئی نہیں ۔

٢٤:١٢ - قدوسری بات ، خُدا وندکه نا به کرستیا شاگرد دُه ب بوابنی صلیب ...

انظائے اور میرے بیچھے ... آئے " بیصلیب کسی جسمانی معذوری یا ذمہنی کشولیش یا وَرد کا

نام نہیں بلکدائس داستے کا نام ہے جس پر لعن طعی، اینا رسانی ، تنہائی بلکہ مُوت بھی ہے ،

ادر جس کوانسان یہ کی خاطر رضا کا دانہ چن لینا ہے ۔ تمام ایما ندار صلیب نہیں اُطھاتے۔

ور نسانام کی میری زندگی اخذباد کرنے سے اِس صلیب سے بری مجھی سکتے ہیں لیکن اگر مصمتم

الادہ کرلیں کرہم اور ہمادا سب کھ میچ کے لئے ہے توہم کو بھی اُسی قیم کے ابلیسی مقابع کا تجربہ ہوگا جو خدا کے بیٹے کو زمینی نرندگی کے دوران دربیش رہا۔ یہی وہ صلیب ہے جس کا ذِکر خداوندکر رہا ہے ۔ مطلب یہ ہے کہ دلیبی ہی کا ذِکر خداوندکر رہا ہے ۔ مطلب یہ ہے کہ دلیبی ہی اُندگی اختیا دکر رہا ہے ۔ مطلب یہ ہے کہ دلیبی ہی ڈزندگی اختیا دکرے جیسی ہے جا اس دنیا میں گزاری ۔ خودانیکا دی اکبستی ، یے عزق ، ابذاؤں ، کعن طعن اور آزمائیش سے بھری مہوئی زندگی ۔ ایسی نرندگی سے گندگاروں کی سوچ اورطوط لاللہ کا نصافیم ہوتا ہے ۔

اس مقصد کے لئے فکا وندنے دو تی تیجے چلنے سے پیلے اِنسان قیمت کا اندازہ لگا۔

اس مقصد کے لئے فکا وندنے دو تی تنبیبیں سنائیں۔ اُس نے سیمی نِندگی کو ایک تعمیراً منصوبہ اور پھر جنگ آز مائی کے ساتھ تشبیہ دی ۔ بو شخص " ایک بُرج بنانی " چاہتا ہے ' فرورہے کر کو ایک بیٹی کرلے ۔ اگر اُس کے پاس منصوبے کو فرورہے کر کو ایک بیٹی کی کے سامان نہیں ہوگا تو کام نشوع ہی نہیں کرے گا۔

پایئے تکمیل نک بیمنی انے کے لئے سامان نہیں ہوگا تو کام نشوع ہی نہیں کرے گا۔

ورمذ جب " بنیو وال کر تیار مذکر سے" کا اور کام اُل جائے گا تو سب دیجھنے والے یہ کہہ کر اُس بر بنسنا شروع کریں (گے) کہ اِس شخص نے عمادت شروع تو کی مگر کی میل مذکر سے کہ پہلے تیمت کا اندازہ کر ایس کی میل نیک ہوجائے۔ اُل کی اور کام کرنے کو تیاد بی ۔ ورمذ خطرہ ہو کی نے فران اُل اُل کام کرائی اُل کا مذاق اُل ایک کا مذاق اُل ایک کے ۔ بنیم ول سے کہ پہلے تیمت کا ایک کا مذاق اُل ایک کا مذاق اُل ایک کے ۔ بنیم ول سے کہ بیلے قیمت کا ایک کا مذاق اُل ایک کا کہ اُل کے ۔ بنیم ول سے کے بیلے قیمت کے ایک کے وقیل کے ۔ اُل کے میل کے وقیل کے ۔ بنیم ول سے کے ایک کے وقیل کے ۔ اُل کی کے وقیل کے ۔ بنیم ول سے کے کہ بیل کے وقیل کے ۔ اُل کے وقیل کے ۔ اُل کے میل کے ۔ بنیم ول سے کے کہ بیلے قیمت کے وقیل کے ۔ اُل کا مذاق اُل اُل کا مُذاق اُل اُل کا مُذاق اُل اُل کا مُذاق اُل کا مُذاق اُل اُل کا مُذاق اُل کا مُدافی کے اُل کے کہ کے

سان ۱۳ - ۱۳ - اگرکوئی بادشاه الیسی فوتوں کے خلاف لوٹے کو نوکلنا جا بہتا ہے اور اللہ جا بہتا ہے ہو تعداد میں زیادہ میں ، تولازم سے کہ پیملے بچوری طرح سورج بہاد کردے کہ بیں اُن کو مار جھ کانے کی صلاح تن رکھنا مجوں یا نہیں ۔ وہ جا نما ہے کہ دفع ہی صور نیں ہیں ہے جگوی سے لوٹا با شکست ۔ بیں حال سیجی شاگر دبیت کا سے ۔ درمیانی داستہ کوئی نہیں ۔ سے لوٹا با شکست ۔ بیں جا گری بائیل میں خالباً سب سے زبادہ بخیر مقبول آیت ہے کیونک اِس میں صاف معاف کھا گیاہے کہ جو کوئی اینا سب مجھے ترک مذکرے وہ میرا شاگر دس میں صاف معاف کھا گیاہے کہ جو کوئی اینا سب مجھے ترک مذکرے وہ میرا شاگر د

کائتنی شخص اپناسب کچکہ ترک کرنے برآ ما دہ ہو بکد بیکہ وہ سب کمچھہ ترک کر دے۔ ضُاوندلیسوع جاننا تفاکر کِی کیا کہ رما چیوں۔ توہ جاننا نفاکہ کیسی اُورطریقے سے کام نہیں ہوسکنا۔ اُس کو ایسے مُردوزن در کاربی جو گذنبا کی ہر چیجہ پرصرف اُسی (سیح) کو ممقدم اور فوق مانیں۔ دائیں کہنا ہے کہ

"أينا مجعلاً في إنسان كرنا ہے جو مرح كى خاطر سب كچھ ترك كر دينا ہے - وَى بِهِ اِسِ كِهُمَّهُ ترك كر دينا ہے - وَى بِهِ اِسِ حَرَى فَاطر سب كِجُهُ ترك كر دينا ہے - وَى بهترين اللّٰ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ

. (لوفاءا: ٢٧) -

یہاں ایسے شاگردکی تصویر وہیش کی گئی ہے ہو برطب جوش وخروش سے آغادکرآ ہے۔ بھراً ہے وعدوں سے بھر جانا ہے - شاگرد کے دیودکی ایک ہی ٹنیا دی وجر ہو تی ہے - اگر وہ اُسے پُوراکرنے سے قاصر رہنا ہے تو ایک فابل دھم بچیز بین جانا ہے ۔ نمک کے بارے میں لکھا ہے کہ کوگ اُسے باہر کھینیک دیتے ہیں ''۔ یہ نہیں کہاگیا کہ فکا اُسے باہر بھینک دینا ہے۔ ایساکبھی نہیں ہوسکتا بلکہ <u>لوگ اُسے باہر بھین</u>ک دینے <u>ہیں'</u>۔ یعنی اُس شخص کی گواہی کو باوگ تلے روندنے چی جِس نے جمارت ننروع توکی مگر سکمیں مذکرسکا'' کیلی مُتوجِّرکرنا ہے کہ

"یہاں اس خطرے کا اظہار کیا گیا ہے کہ کام اجھی طرح بٹروع ہوناہے مگر بعد میں کبوط جا تاہے ۔ ہو نمک اپنا مزہ کھو دنیا ہے ، گذیا میں اس سے نمار بین کو جا تاہے ۔ ہو نمک اپنا مزہ کھو دنیا ہے ، گذیا میں اس سے نیادہ بیکار چیز کونسی ہے! یہی تو ایک واحد خصوصیت ہے جس کے باعث نمک کی فکر دقیمت ہے ۔ پھر تو یہ بیکارسے بھی بر نزموجانا ہے کیوککرسی کام کا نہیں رہنا ۔ یہی حال اُس اُدی کا بونا ہے جو میچ کا شاگر و بون سے بھر جانا ہے ۔ وہ قدیا کے کام کے لئے موروں نہیں رہنا اور فہا کے کام کوائس نے چھوڑ دیا ہے ۔ اُس کے پاس آنا نور یا عرفان مونا ہے کہ دُونیا کی بطالت اور کان موں سے قطف اندوز نہیں بونا ۔ اُدھ ففل اور سے بی بی کہ اس اُن کر بیج کے راستے پر چیا اسے ۔ اُس کام تقدر ہونا وہ سے دہ میں کر رہ جانا اور تیجھے راور خضر اُس کام تقدر ہونا

فگا وندنے شاگر دیت ہے بارسے پی سبن کا اختتام کرتے ہوئے کہا کہ انجس کے کان مشنفے کے ہوں قام شن ہے ۔ ان الفاظ بی بیر مطلب جمفیم ہے کہ ہرشخف شاگر دیت کی سخت سرائط سننے بر آ مادہ نہیں ہونا لیکن اگر کوئی تیمت کی بروا کئے بغیر فگراوندلیسوع ہے ہیں چھے چلنا جاہے تو بھرائس کو یہ بائیں مسن کرائس کے بیسچھے ہولینا جاسیئے ۔ جان کیلوں نے ایک دفعہ کہا تھا" یمی نے میرے کی خاطر سب پھھ ترک کر دیا ۔ اور مجھے کیا بلاہے ؟ مجھے میرح میں سب بچھ بل گیا ہے ۔کسی نے کیا توب کہا ہے اور مجھے کیا بلاہے کا حافلہ فیس کچھ بھی نہیں ۔ سالا مذاوا سکی ہی سب بچھے ہے۔

## ق - کھوٹی ہوتی بھیر کی تمثیل 1:10

<u>۱۱۵۵ - ۲ - باب ۱۹ بن مج</u> کی تعلیمی خدمت سے باعث " محصول لینے والے اور گرنگان اُسے باس آجمع بھوٹے - بیر صریحاً گنهگار نفھ - لوگ آن سے نفرت کرتے

ادران کوحقیر سمجھتے تھے۔ اگرچیسوع اُن کے گناہوں کی مذمّت کرنا تھا تر بھی اُن میں سے بھرت سے سیسلیم کرتے تھے کہ وہ ورست کرتا ہے۔ وہ خود اپنے خلاف بیج کا ساتھ دیتے ہے۔ وہ خود اپنے خلاف بیج کا ساتھ دیتے ہے۔ وہ سیتے ول سے توب کرکے اُسے خُداوند مانت تھے۔ یہوع کو جہاں بھی ایسے لوگ ملتے تھے ہوا پنے گئاہ کا إقراد کرنے کو نیار ہوئے تھے ، وُہ اُن کے لیے ایک کشش محسُوس کرتا اور اُن کے لیے ایک کشش محسُوس کرتا اور اُن کے پاس جاتا اور اُن کو رُوحانی برکت دیتا اور مدد عطاکرتا تھا۔

را اور ان عے پاس جابا اور ان تو روحای برت دیبا اور مدد معار بھ "فریسی اور فقیہ" اِس بات سے بہت چڑنے تھے کہ بیسوع اُن لوگوں کے ساتھ میل بول رکھنا ہے جو مانے بوئے گئمگاد" بین - وہ اُن سماجی اور اخلاقی کوڑھیوں پر ذرا ترکس نہیں کھانے تھے ۔ جبانچر وہ ترکس نہیں کھانے تھے ۔ جبانچر وہ اُس برالزام مکانے تھے کہ اُیہ آوی گئمگاروں سے بھی خار کھانے تھے ۔ جبانچر وہ اُس برالزام میا تھا اور اُس محقصد بورا ہونا تھا جس کے ایس اسی طرح وہ مقصد بورا ہونا تھا جس کے فراوند بیسوع و نیا میں آیا تھا ۔

اُن کے اِس اِلذام کے جواب میں بیسوع نے کھوئی ہوئی ہیری کھوئے ہوئے ۔ رسکے اور کھوٹے ہوئو کے بیٹے کی نمٹیلیں سنائیں ۔ اِن نمٹیلوں کا براہ واست نشانہ فقیہ اور کھوٹے اور کھوٹے سندھالت اور فرلیسی تنے ہو کہ کھوٹے کا اعزاف کر لیتے ۔ حقیقت تو یہ تھی کہ وہ نو ومحصول لینے والوں اور گنہ کاروں کی طرح کھوٹے بھوٹے سند سندی کر ملنتے نہیں تنے بلکہ وہ اپنی ہر شایم تنے ۔ اِن تینوں کہانیوں ہیں نگر میرے تھے۔ اِن تینوں کہانیوں ہیں نگر میرے کہ جب نے کہ اُن کہ کاروں کو نوب کرتے و کی خوشی ہوتی ہے۔ اُن کہ کاروں سے اُسے کوئی نوشی نہیں ہوتی ۔ وہ اپنے غرور اور کہ بین ہوتی ۔ وہ اپنے غرور اور کہ بین ہوتے تھے۔

 زمین پر اُنز آنا، عام بوگول می خدمت كرف كريس، اُس كاردركيا جانا، وكه اعظانا اور مرنا شابل تفا-

<u>۱۱۵ - بروا ہا اپنے "دوستوں اور بڑوسیوں"</u> کو بلانا ہے کہ میرے ساتھ خوشی کروکیونکہ میری کھوئی میوٹی بھیٹر ال گئے "ہے ۔ اِس سے بند جلنا ہے کہ ایک گندگا دے توب کرنے سے منجی کو کیسی خوشی ہونی ہے -

10 : 2 - سبق واهنم ہے " ایک نوب کرنے والے کنه کارے باعث آسمان برزیا دہ فرشی ہوتی ہے ۔ ایک نوب کرنے والے کنه کارے باعث آسمان برزیا دہ فرشی ہوتی ہو اپنی گئی گُذری حالت کا اِحساس نہیں کرتے ۔ اِس آیت کا سرگز بیمطلب نہیں کر بعض ایسے الزاد مجھی ہوتے ہیں جن کو توب کی ضرورت نہیں ہوتی ۔ تمام اِنسان گنه کار ہیں اور نجات پانے کے لئے سب کو نوب کرنے کی ضرورت ہے ، بلکہ اِس آمیت ہیں اُن لوگوں کو بیان کیا گیا ہے جوابتے بارے میں یہ کہ اِس آمیت نہیں دکھتے ۔

ر ح محموئے ہوئے میں کا مثبل ۱۰-۸:۱۰

استمثیل میں عورت گروم الفرس کی علامت بوسکتی ہے وکھوئے ہو ول الا فیسکتی ہے وکھوئے ہو ول کو فیسکتی ہے وکھوئے ہو ول کو فیسکتی ہے اللہ فیسکتی ہے اللہ فیسکتی کا بھر اللہ کا مدد سے دو توالا اللہ کا مرتبی کو ظاہر کرتے ہیں بجکہ کھویا فیوا " ایک " در ہم استحق کا نمائندہ سے جو إقراب کرتے کو تنیا درہے کہ فیدا کے ساتھ میرا تعلق ٹو سے بھا ہے۔ گرشتہ بیان میں بھیط اپنی مرفق سے بھٹک گئ تھی ۔ در ہم بے جان بھیزے لہذا وہ گرمیکا لا کی مردی سات کو بیش کرتا ہے۔ وہ گئی ہوں میں مردہ ہوتا ہے ۔

عورت کھوتے بٹوٹے درہم کو کوشش سے ڈھونڈ تی ہے اورجب بک بل نہیں جاتا تلاش جاری رکھتی ہے۔ جب مِل جاتا ہے تو اپنی دوستوں اور برطوسنوں کو لاً تا ہے کہ میرے ساتھ خوشی مناؤ۔ ایک سِکہ بوکھو گیا تھا جب بل گیا تو اُن نوکی کے اسب نے کہ میرے ساتھ خوشی مناؤ۔ ایک سِکہ بوکھو گئے نہ تھے۔ یہی حال خوا کا ہے۔
دُوگھ کُنہ گاد "جو خاکسار بوکر اپنی کھوٹی ہٹوئی حالت کا اقراد کرنا ہے ، وہ خواکو زیادہ دلیا خوشی دینا ہے ۔ فواکو اُن لوگوں سے کوئی ایسی خوشی منیں ملتی جوکہ جی نوبہ کرنے کی طرورت یک محسوس نہیں کرتے۔

ش - کھوٹے ہوئے بیلے کی تمثیل ۱۱:۱۵ ہ

ها: ۱۱-۱۱- يمال كسي خف يس فراباك نصوريين ككي يد-أس شخف ع " دو یٹے تھے ۔ اِس تمثیل می جھوٹا بیٹا " مَائِ گُنهاری علامت ہے جبکہ بڑا بیٹا فقیہوں اور فرسیوں کوظا ہر کرتا ہے۔ یہ لوگ اگر جز تخلیق سے اِ متبادسے فلا کے بیلے ہیں مگر مخلصی کے إعتبارس نهين - جهو في بيط كويم مُسرف بيبا كي نام سے بھى جانتے ين مُسرف" رُه ہونا ہے جواندھا وتھندفھنول ہڑئے کرتاہے ، جو روہید بکیبہ ضائع کرتاہے۔ بہ بلااسين باب ك كوس ننگ آگبا - أس نے فیصلہ كربيا كر مجھے يهال سے چلے جانا چاسے - وُہ اپنے باب کے مُرنے کا اِنتظار نہیں کرسکتا تھا - چناپخراس نے قبل از وقنت مُطالب واغ دیا کرمیراث می سے میرا جھت مجھے بانط دے۔ باب نے میرات دونوں بيُون مِن بانط دى - تقور بعد جيفوا بينا ابنا حِقد سمير كُر دُور دراز ملك كو روانه يُؤا" ور ولان إينا مال كد تعليني من أطا ديا - إدهراس كا مال ممّاع ختم بيَّوا ، أدهم لك بين سخست كال بط كيا - وه وان والفي واست نكا - برس بك ودو اور نواری کے بعد آسے مملازمت ملی بھی تو <u>سُوّار"</u> برانے کی - عام بی<del>و دی کے لئے</del> یہ نهايت ناپسنديده كام نها - أسيريمي وي بجهليال كهاني پطِ في تفيين بوشوار كهاتے تھے-ا مگروُه به مشکل سے مِلنی تھیں۔ اسے سُواروں بر بھی مشک آ تا تھاکیونکہ اُنہیں نستناً زیاده کیولیاں ملتی تغییں - کوئی اُس کی مددکرنے برا ماده نظر نهیں آنا تھا -بیب وہ کھکے دل بیسہ کیا تا تھا تب اس کے بھٹ سے دوست تھے۔آج اسے كُونًا يُوجِيفًا يك بنه تھا۔ ها: ١٤ - ١٩ - كال أس كم ليع كوبا ايك نعمت ثابت فيوًا - إس في أس

سوچے برجبورکر دیا - اسے باد آیا کر سیرے باب کے (گھریں) کننے ہی مردودد الا افراط سے دوئی ملتی ہے ۔ وہاں نوکر بھی اس بیلے سے نیادہ آلام وہ فرندگ بسرکر دہ تھے جبکہ یہاں وہ مجھوکا مر رہا تھا - یہ باتیں سوچ کر اُس نے مجھ کرنے کا فیصلہ کیا - اُس نے اِدادہ کرلیا کہ نوئہ کرتے بہوئے "باب کے پاس جاؤں گا۔ ابنے گناہ کا اقراد کروں گا اور محمتا فی کا نواست کار مجوں گا - اُس نے اِدادہ کرلیا کہ میں باب کا میٹیا کہ لاؤں ۔ اُس نے اِدادہ کرلیا کہ میں باب سے ورخواست کروں گا کہ "مجھے اپنے مزدوروں جیساکرلے ۔

اب الب کونرس آیا اور دکور کا سی گفت کا کہ اسے دکھ کراس کے باب کونرس آیا اور دکور کراس کو کی کا کا لیائے۔ بائبل منقدش میں غالیاً یہ واحد موقع ہے جب فدا کے بارے بین تیزی یا جدی کرنے کو اچھے معنوں میں استعال کیا گیا ہے۔ سٹوارٹ بجا طور پر کہتا ہے کہ:

" یماں یسوع بڑی دلیری سے خداکی پرنفور پیش کرناہے - وہ اِنتظار سنين كرناكه بينا يقيك سے كھرك اندر آجائے - جب بينا آجانا ہے توباب ایت وفار اورعزت کی بر وانہیں کرنا بلکر وور کر اسے گلے لگالیا ہے۔ هالانكه وه كرد وغيارس الم مودًا، يَعِطْ حال اورشرمناك، حالت مِي تخفا-وُه بازُّووَں میں اے کراکسے وَش آمدید کھناہے۔" باب کا وہی نام فُراً گنّاہ سے رنگ کومٹا دینا اور مُعافی کی شان اور جُلال کو گبند کردینا ہے '' ١:١٨ - ٢٧ - "بيط" نه ايبين كنّ ه كا افزاد كيا - اور ورخواست كي كسمِحُه نوكردكن ربیا جاسے ۔ لیکن ''باپ'نے اس کی بات پُوری نہ ہونے دی، بلکرنوکروں کوشکم دِیاکہ ا چیچے سے اچھا جامر جَلد نِکال کر اُسے بہناؤ اور اُس کے ہاتھ میں انگونٹی اور پاڈن يس جُوتى بهناؤ "أس في بيط كى واليسى كى خوشى منلف كے لي الك ضيافت تيار كرف كالجهي هكم دياكيونكه أس ك مطابق"مبرايد بينا مرده تفا ،اب زِنده تبوًا - كلعد كيا تفاءاب ملاكي " كسى في كهاس ك" يه نوجوان عيش وعشرت ي تلاش مي نفط جو أسے دُور دَماز مُمَك بن منملی - مِلی نواش وفت جب اُسے عقل آئ كراين باب ك گھرواپس جاؤں ۔" بیان ہوا ہے کہ وہ نوشی منانے لگئے۔ مگر برنہیں کہا گیا کہ اُن کی خوشی

کھی ختم بھی ٹیو تی۔ گندگاروں کی سخبات سے سلسلے میں ایسا ہی ہونا ہے۔ ١٤: ٢٥ - ٢٧ - جي "برا بيلاً " محين سي كمر لولا اوراس في منات الأشورسُنانوايك نوكركومبلكر أوريافت كرف لكاكريري بور إجع " نوكرف بناياكر تيرا بھوٹا "مجانی" گھروالیس آگیا ہے اور نیرا"بب" نوشی میں آیے سے باہر بور ا ہے -١٥: ٢٨ - ٣٠ - بطايبيًا عُصَّة اود حَسد سيحَل گيا - اس نے باپ کی نوشی مين شريب ، ون سے انکارکر دیا۔ جے۔ ابن ۔ ڈارتی کیا خوک کہنا ہے کہ جہاں فکراکی خوشی ہوتی ب ولال ابسنة آپ كو داست باز مانن والانهين آسكنا - اگر في اگرنه كار برم بان ہے تومیری استنباذی کاکیا فائدہ جے جب اس سے باپ نے اس بر زورد بار فرشی ك حبش ميں شابل ہوتوائس نے انكار كر دبا- اور حبكر طنے سكا كه باب نے مجھے وفادار خدمت اور فرما نبرداری کا کمجھی کوئی انعام نہیں دیا۔ یہاں تک کہ ایک بکری کا بیچیر " بھی مزدیا" بیلے میں ہے جھٹے کی تو بات می رہتے دو- اس نے شکابت کی کھیوٹا بٹانو باب کے مال کو کسبیوں میں اواکر واپس آیا ہے اور اس کے لئے اِ تنی بڑی صْبافت اور جُش تیاد کیا گیا ہے۔ خور کریں کہ وُہ "میرا بھائی" نہیں کہنا بلا تیرا بیلاً

ان ایس است می موقع بیر کے حواب سے طام رہوتا ہے کرکسی کھوئے ہوئے "کی بھائی ہوئی ہے اللہ میں ملاب من موقع ہوئے "کی بھائی موقع کے بیدا نہیں کرتا ۔ منانے کاکوئی موقع کیبدا نہیں کرتا ۔

بڑا بیٹا فریسیوں اور فقیہوں کی بولتی بھوئی تصویر بیش کرنا ہے۔ وہ اِس بات کے تخالف تھے کہ خواگئے مگاروں بررجم کرے۔ اُن کی سوچ بہتی کہ ہم دفا دادی سے خُدا کی خورمت (اور عبادت) کرنے ہیں۔ کبھی اُس کے حکموں کی خلاف ورزی نہیں کا مگر فرانے ہمیں کبھی مُورُوں صِلہ اور اُجر نہیں دیا ۔ جبکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ نہیں کم مگر فرانے ہمیں کبھی مُورُوں صِلہ اور اُجر نہیں دیا ۔ جبکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ نہیں دیا کا داور بڑے گہمکار تھے۔ غرور اور گھمنٹ آئیس اندھا کردکھا تھا۔ انہیں اِس کا بالکل احساس نہ تھا کہ وہ فکرا سے کہتی دور ہیں۔ وہ اِس حقیقت سے جب کہ فرااُن پر برکتوں پر برکتیں برسار ہا تھا۔ اُنہیں اُنہوں کا اِقراد کرنے بر اہر اُنہیں اُر وہ مرف تو بہرکرنے بر اہر ایسے گئی ہوں کا اِقراد کرنے بر اہر کا لہدے کہ وہ مرف تو بہرکرنے بر تیا دیوت اور اینے گئی ہوں کا اِقراد کرنے بر المال ہوتے

تو باب کا دِل فُوش ہو جانا - اور آن کے لئے بھی فُوشی کا بڑا جَسَن مناباجاتا -

ت ـ بے اِنصاف مختار کی تمثیل ۱:۱۶ ۱۳–۱۳

<u>۱۷:۱۷ - ۱</u> - اب خُدا وندلیس*وع فریسیون اورففیهون سے ہمط کر*ابینے <u>شناگردوں</u> کی طرف متوج ہوكر أن كو مختارى برتعليم دينا ہے - سب مانت بين كه توفاكى النجيل كا يہ حوالرسب سے زيادة مشكل ہے - وج يہ ہے كہ بے إنصاف كى كمانى بے إنصافى كى تعريف كرنى بوقى معلوم بوتى سے - بم دكيس سے كم در حفيقت ايسانهيں ہے -تَمْثَيلِ كُلِّ دُولِتَمنِدٌ" آدمی نُوْدِ خُدا كو بیش كرنا ہے ۔" خَنار" وُه شخص ہوتا ہے جس کوکسی دوسرے آدمی سے تھراور جائیداد کے انتظام کی فیٹ داری سونب دی جانی ہے ۔ جہاں تک نمثیں کا تعلق ہے خُدا دند کا ہر شاگر دایک مُحنی اربھی ہے ۔ مذکورہ مُختَار "بريه الزام تفاكه وه ابينه مالك كم مال مي غبن كرما سے - أس سے حساب رلیاگیا - نیز اسے اِطلاع دی گئی کہ تجھے ملازمت سے برطرف کیا جار ہاہے ۔ ٣:١٦ - ٢- " تختار الفرجلي علدي مجمد سوجا - السيخيال آيا كر مجمع ابين ستة کے لئے انتظام کر لینا جا ہے۔ مگروہ إتنا تورها ہو چکا تھا کہ جسانی محنت نہیں کر سكنا خفا-اور عِزت نفس كا إننا خبال خفاكر بجمبك ما بكن سے نشرم أنى "خفى (مكر يورىكية شرم نبيس آتى تقى) - بعروة اين سماجى تحقّظك ليركيكسكا تقاع ايك سكيم أش كه ذبن بن آئي جس سه وقة دُوسرون كواپنا دوست بنا سكنا تها بو ضرورت کے وفت اس بررح کھاکر اس کی مکدکریں۔ وہ سکیم برتھی۔ اُس نے اپنے مالك ك ايك كايك كولبلاكراس سے يُوجها" تيجه يرميرے مالك كاكما آنا سے ؟ كاك نے بتایا کہ سٹوئن نیل "- نو مختار نے کہا کہ تو "بیاش" من کی ادائیکی کردھ توصاب كتاب فتم سمجها عبائے گا۔

<u>۱۱:۷ -</u> دُوررا گائب "<u>نتوْمَن گیهون"</u> کامقروض تھا۔ مُخنار نے اُس سے کہاکہ ور اُسیٰ من کی اوائیگی کر دے تو سالاجساب ختم کیمے دُوں گا۔

۱۱:۸ - کمانی کا دھیکا لگانے وال رحصہ اس وفت آ آب جب مالک "بے ایمان مختار کی تعریف" کرتا ہے کہ اُس نے ایمان مختار کی تعریف " کرتا ہے کہ اُس نے اُبوت اس کام لیا ۔ کوئی کیوں

اليي بداياني كي تعريف كريكا به مختار ف جو تجوركيا بداياني برمبني تقا- اكلي آيات سے بتہ جلنا ہے کہ مختار کی تعریف اس کی ہے اہمانی اور کیج رفناری سے لیونہیں بلکہ اُس کی دوراندلیثی اور بیش بینی کے لئے کی گئے۔ اُس نے بطری مصلحت اندلیثی کا ثبوت دیا تھا۔اس نے مستقبل پر نظر رکھی اور اُس سے لئے اِنتظام کیا۔ اُس نے مستقبل کے انعام کی خاطر حال کے فائدے کو قر یاف کر دیا۔ اپنی نینگیوں براس بات کا اطلاف کرتے بُورُ بمين الجِتَّى طرح جان اور سمجھ لينا چاست كه فداك فرزند كامستقبل إس ونبا بيس نہیں بلکہ آسمان پر ہوکا۔ بحس طرح اکس مخنارنے إفدام كياكہ ملاذرت سے سبكدوشى ك بعدمبرے کچھے دوست اور بہی بنواہ ہوں اورائس نے اپنے مالک کا مال اِستعال کیا، اس طرح ابک میری کو بھی چاہیے کہ اپنے فکراوند کے مال کو اِس طرح اِستعمال کرے كرجسب اسمان برحياسة نوانس كالسنقبال كرف كو ولال ابب بإرثى كعطى بو-خُدُا وندنے کہا گاِس جمان سے فرزند اپنے ہم چِنسوں کے ساتھ ممعا ملات پی نورکے فرزندوں سے زیادہ ہوشیار ہیں '- اِس کا مطلب ہے کر سے دین اور سی پُيرِالِّشْ سے ناوا فف لوگ اِس مُدنبا مِن اپنے مُستَقْبِل کے لئے حُمَّيا کرنے مِن زيادہ عقل مندی کا نبوت دینے ہیں جبکہ سیے ایا ندار اپنے کئے آسمان پر نیزانہ جمع کرنے مں اننی عفل مندی کا نبوت نہیں دیتے ۔

11: 9- ہمیں جا ہے گر السنی کی دولت سے اپنے لئے دوست پر اکریں ۔ مُرادیہ ہے کہ ہم اپنے روبیہ بیسہ اور دوسری مادی چیزوں کو اِسس طرح اِستعال کریں کر سے کے لئے دوجیں جیتی جائی اور اِس طرح الیسی دوستیاں قائم ہوں ہو آبیت یمن قائم اور جادی رہیں ۔ بائر شن اِس بات کی ٹیس وضاحت کرنا ہے ،

"دو په پیسے کو بائبلیں ، کنابی اور ٹر کیٹ وغیرہ خربدنے اور یوں بالواسطہ دو وہیں بھیننے کے لئے استعمال کیا جا سکتا ہے - اس طیح مادی اور دُنیوی بھیزیں ، غیرفانی اغیرمادی ، دوحانی اور اکیمی بن جاتی ہیں - ایک آدی کولے لیجئے جس کے پاس سزاد روہیہ ہے - وُہ اس سادی دفم کو ضیافت یا پادگی پر خرج کرسکتا ہے - اِس صورت بس کے یائی ہر خرج کرسکتا ہے - اِس صورت بیل کی دن کچھ بھی نہیں بیکے گا - دُوسری طرف وُہ اِسی دَقم کو بائبلیں بیل کے دوسری طرف وُہ اِسی دَقم کو بائبلیں بیل ایکے دن کچھ بھی نہیں بیکے گا - دُوسری طرف وُہ اِسی دَقم کو بائبلیں

خرید نے بین سکاسک آہے۔ اگر ایک جلد بہ بی سورے کی بھی ہوتو خدا کے کلام کی بینٹی جلدیں خرید لے کا۔ اِس طرح وہ بڑی عقل مندی سے بادشاہی کا بیج بوئے گا۔ اِس بیج سے فصل بیدا ہوگی۔ باشبوں کی نہیں بلکہ رُدوں کی فصل۔ ناداستی کی دَدلت سے غیرفا فی دوست بیدا ہوجا بین گے۔ یہ دوست آبری سکونت کا ہوں میں اُس کا استقبال کرس گے۔

یہ ہے ہمارے فراوندکی تعلیم۔ مادی مال ومتاع کودانا فی کے ساتھ لگانے سے ہم انسانوں کی اہدی برکت میں جصے دار بن سکتے ہیں۔ ہم اس بات کو یقینی بناسکتے ہیں کہ جب آسمان کے در وا ذوں ہو پہنچیں تو وہاں خیر مقدم کرنے کو لوگ ہوں جو ہماری دُعادُں اور قربانیوں سے ہم گئے تھے۔ یہ لوگ ان الفاظ کے ساتھ جاالا مشکر یہ ادا کہ یں گئے کہ آپ ہی تھے جنہوں نے ہمیں یہاں آنے کی دعوت دی تھی۔۔

دارتی یون تبصره کرنا سے کم

"عام معنوں میں ہرانسان فداکا مختارہے۔ ایک آدر مفہوم میں اور
ایک آ در لحاظ سے اسرائیلی فوم فعل کی مختار تھی۔ اُسے فحدا کے آبکستان
میں رکھا گیا تھا۔ شریعت اُس کے سیٹر دعجو تُی تھی۔ وعدے ہمدا ور
عبادت گزاری اُسے سونی گئی تھی۔ مگر اِن سب باتوں میں اِسرائیل نے
فہا کے مال کو ضائع کر دیا ہے۔ بہ تحیقیت مختار اِنسان بالکل یے
وفا تابت ہڑا۔ اب کیا کیا جا سکتا ہے ؟ فُدا آکر اینے اختیار کی کواستال
کرتے ہوئے اپنے فضل سے جن چیزوں کو اِنسان نے زئین پر بالکل غلط اِستعال
کیا تھا، اُن ہی کو آسانی بجھل کا وسید بنا دیتا ہے۔ ویتا کی چیزیں اِنسان
کے ہاتھ میں ہیں مگر انہیں ونیا کی آسائشوں کے لئے اِستعال نہیں بلکہ شتقیل
کو مذفط رکھتے ہوئے اِستعال کرنی جا ہٹیں۔ ہمیں اِن چیزوں کا اِس جان
میں ذخیرہ نہیں کرتا جا ہے گیکہ اِن کو در سے طور پر اِستعال کر کے
میں فیل کے لئے برکت کا باعث بنانا ہے۔ اِس وقت رویے بکیے بر

ملکت جھانے سے بہترہے کہ سادی دقم خرج کرکے آئندہ وُنٹ کے لئے دونت بیدا کر لیا جائے۔ یہواں إنسان تیامی اور بلاکت کی طرف جا د ہاہے ۔ اِس لئے یہاں اِنسان ہے موقع مختاد ہے ''

ابناہے است الا اللہ اللہ اللہ اور جو تمہالا ایناہے "، اس میں امنیا لکرتی ہے۔

الا : ١٢ - آبت ١١ قبیر منالاً ہما لا وقت ، ہماری صلاحیتیں ، ہمالا روبیہ بیسہ ،

وہ سرب فیلا وند کا ہے اور ہمیں ان سب کو اُسی کے لئے اِستعمال کرنا ہے " بوتہ الا اینا ہے " سے اُس اُجر کا بیان ہونا ہے جو ہم اِس زندگی میں اور آنے والی زندگی میں پائے اِنا ہے سے اُس اُجر کا بیان ہونا ہے جو ہم اِس زندگی میں اور آنے والی زندگی میں پائے ہیں - اور جو اِس بات کا نتیجہ ہے کہ ہم دیا نتداری اور وفاداری سے بیج کی خدمت کرتے اسے میں اللہ میں دیا نت دار نہیں بھلتے ہو اُس کا ہے تو " ہو ہما را ہے" وہ ہمیں کیونکر دے گا ؟

دونوں مرک است الطعی الممکن سے کہ بیک وفت طُلا اور الولت دونوں مرک المرک میں مارا مالک بن جائے تو ہم کسی سے لئے زندگی بسری جائے۔ اگر دولت یا دو بیب بیسر ہمارا مالک بن جائے تو ہم کسی

صُورت مِن خُداوندگی عبادت نہیں کرسکتے ۔ دولت جمع کرنے کے سائے ضروری ہے کہ ہم اپنی ہمترین کوششیں اس کے لئے وفف کردیں ۔ اس عمل ہی سے ہم خُداسے قوہ چرز ہوری کر لیتے ہیں جوجائز طور پر اُسی کی ہے ۔ یہ دوہری وفاداری کاسٹاہ ہے ۔ نیت دونوں طون ہوتی ہے ، فیصلا غیر جانبدادانہ نہیں جونے ۔ جماں ہمادا پڑتا نہ ہوتا ہے ، دیم ہمادا ول بھی لگا دہتا ہے ۔ دولت حاصل کرنے کی کوششوں میں ہم ہمایا دیوی کی پُوجا کرنے میں کگا دہتا ہے ۔ دولت حاصل کرنے کی کوششوں میں ہم ہمایا دیوی کی پُوجا کرنے میں لگے دیسے ہی ۔ اِس کے ساتھ ساتھ ساتھ خُداکی خدمت کرنا بالکگ ناممکن ہے ۔ "مایا دیوی کی کوششوں میں م محکول دولت کے لئے دیا ہی کہ دولت کے دولت کو اپنا آپ اور اپنا سب مجھو دے دو ۔ ہمادی شاہی ، ہمادی چُھر ہونی ہو وات کے لئے دولت کے دولت کے لئے دولت کے دولت کے

#### ث ـ زبر دست فریسی ۱۱:۱۲-۱۸

 تھے۔ وہ بیووا ہے ساتھ جیت کے دعوے کرتے تھے لیکن اصل میں دولت اُن کا خُرانھوا۔

ابن ۱۱ مرائی النظرین این ۱۱ مرائی النظرین این مین مشکل ہے۔ بادی النظرین این مین کوئ تعلق وکھائی نہیں وہا۔ اُن کا سرا نہ گوشٹ باتوں سے مِلناہے نہ بعدیں آنے والی باتوں سے۔ بین اگریم باب ۱۱ کے موضوع کو دھیان میں دکھیں تو یہ شکل حل ہوجاتی ہے۔ اِس باب کا موضوع فریسیوں کی بے وفائی ، بکد دیا تی اور زر دوسی ہے۔ وہ اس بات بر فخر کرتے تھے کہ ہم بڑی احتیا طریح ساتھ شریعت پر چلتے ہیں پر گر خدا وند اُن کو بے نقاب کر دبا کہ یہ حریص رہا کا دہیں۔ مشریعت کی دُوح فریسیوں کی دُوح کے بالکُل اُکھے تفی کے بالکُل اُکھے تفی کے۔

"ہرایک ندور مادکرائس میں داخل ہوناہے"۔ مرادیہ ہے کہ جنہوں نے فوشخری پر
کان نگایا اورائس کو قبول کیا، وہ حقیقی معنوں میں زور مادکر باوشاہی میں داخل ہوئے ہیں۔
مثال کے طور پر محصول کینے والوں اورگنه کا رول کو اُن کرکا ولوں کو چھاندا ور پھلائک کرآنا
مثال کے طور پر محصول کینے والوں اورگنه کا رول کو اپنے دِل میں چھپی ہُون کو والت
برٹر آتھا ہو فریسیوں نے کھولی کررکھی بھیں۔ دومروں کو اپنے دِل میں چھپی ہُون کو والت
کی محبیت سے لوٹا اور اُس برغالب آنا پوٹر آتھا۔ ہرقم کے تعقب برغالب آنا پڑا تھا۔
موری محبیت کے ایک تقطر کو ترک کیا
موری تھا کیونکہ آسمان اور زمین کا طول جانا میں بھوٹا ہوتا ہے۔
آپ جانے ہیں کہ نقطر کو جھوٹا ہوتا ہے۔
آسان ہے ۔ آپ جانے ہیں کہ نقطر کو باوشاہی کے اندر ہیں۔ لیکن فکد اوند اُن سے کہہ
آسان ہے۔

رہا ہے کہ بہتمکن نہیں کہ تم فدا کے عظیم اخلاقی آئین کی پروا بھی مذکر و اور اُسس کی بادشاہی بیں مقام رکھنے کا دعوی بھی کرو "شاید وہ پُوچھنے ہوں کہ" وہ کون سے عظیم اخلاقی آئین بیل بھی مرد نہ نساید وہ پُوچھنے ہوں کہ" وہ کون سے عظیم اخلاقی آئین بیل بھی کرو نہیں کرنے ہی اُس برخگ اوند نے شادی (بیاہ) کے آئین (قانون) کا ذکر کہیا جو کبھی منسوخ منہیں ہو کہ نا یا ہمٹ "نہیں سکنا۔ ایو کو کوئی اپنی بیوی کو چھوٹ کر وکھی منسوخ منہیں ہو کہ اُن کرتا ہے۔ اور بوشفس موہر کی چھوڑی ہوئی عورت سے دوس سے بیاہ کرے وہ می زنا کرتا ہے۔ اور بوشفس موہر کی جھوڑی ہوئی عورت سے بیاہ کرے وہ می زنا کرتا ہے۔ اُو جانی بیا فیا بین کر دہے تھے۔ یہودی قرام کا فیدا کے ساتھ عہد بندھا ہوگا افعا ۔ لیکن بہ فریسی فیدا سے منہ موٹ کر دیوانہ وار مادی دولت سے سٹھے کہ وہ اُدھائی نرنا کاری کے ساتھ ساتھ ساتھ ساتھ لفظی معنوں میں بھی نے نا کاری کے اُر تکب ہودرہے ستھے۔

#### خ به دُولت مُنداً دعی اور نُعزر ۱۹:۱۹

ان ۱۹- ۱۹- ۱۹- فکر وند مادی بجیزوں کی حقالی برگفتگو کدر م تھا۔ اِس گفتگو کے اِفتام بر دو آران کا فیگو کے اِفتام بر دو و زندگیوں، دو کو مونوں اور و و آرٹندہ جہانوں کا ذکر کرنا ہے۔ باور کھنا چاہے کہ دہے بی کہ چاہے کہ دہے بی کہ بعض ناقدین بہاں موجود سنجیدہ مفرات کو تمثیل سمجھ کر بیان کرتے ہیں۔

ہم شروع ہی ہی واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ اس گمنام دولت مند شخص کو عالم ادواح کا سرا اس لئے نہیں ہوئی تھی کہ وہ دولت مند تھا۔ نجات کی بنیاد فحدا وند پر ایجان ہے۔ اور انسانوں کو سرا اس لئے ملتی ہے کہ وہ اس پر ایجان لانے سے انکاد کر دیتے ہیں۔ لیکن اس دولت کمند شخص کو اس تھی ہے کہ وہ اس پر ایجان لانے دوازہ پر ڈالا اس دولت کمند شخص کو اس تحریب کی کوئی بروا مذتھی ہے اس کے دروازہ پر ڈالا کیا خفا ۔ اس سے ثابت بونا ہے کہ اس میں نجات بخش ایجان نہیں تھا۔ اگر اس میں فحداتی مجتب ہونی تو وہ مرکز عیش وعشرت کی زندگی نہ گزارنا۔ مزارام و آسائیش میں بطاریتنا بحبکہ ایک ہم جنس اِنسان اس کے دروازے بر بطرائس کی محبت ترک کرنا اور میں باکھ وہ تور مادک کودت کی محبت ترک کرنا اور میں مادشاہی میں داخل ہو جانا۔

اسىطرح يديمى بيح سے كرنسر "كواس لية سخان نهيں ملى كروه غريب تعا

بكرأس في ابني روح كى سخات كے لئے فكراوند ير إعتماد ركھا تخفا-

اب دولت مند آدمی کی نصویر پر عود کریں ۔ وہ نہایت قبمنی اور اپنی بیند کے بنے برق نہایا ورایتی بیند کے بنے برق کے کیونے کی بیند کے بنی کے برق بہندا تھا ۔ اور اُس کی میر عمدہ ترین کھانوں سے بھری ہوتی تھی ۔ دُہ مِن فات سے لئے جینا اور اپنی جسمانی خواہشات کو بگورا کرنا تھا ۔ اُس کے دل میں فحدا کی خالف خبرت نہیں تھی مد اُ پینے ہم جنس اِنسانوں کی خورتھی ۔ دل میں فحدا کی خالف خبرت تھے کہ اُکرائس میں اُنسانوں کی تھے کہ اُکرائس کے نامئور چاطنے تھے کہ اُکرائس کے نامئور چاطنے تھے کہ اُکرائس کے نامئور چاطنے تھے کہ اکرائس کے نامئور چاطنے تھے کہ اُکرائس

ابن ۱۲ - بحب بر عزیب مرکبا و توشق به اندارون که دور که آسمان پر میمنجاد با می گود میں بیمنجا دبا می گوگ کود میں بیمنجا دبا می گوگ کو کمی گوگ کو کو آسمان پر میمنجا نے بی ان کمی گوگ کو گوگ کو

اداع من دیوری مرد ملک بات بہیں ختم نہیں ہوتی ۔ اُس کی دُوح یا شعوری ذات عالم اداع میں بہتری ہوتی ۔ اُس کی دُوح یا شعوری ذات عالم ادواع میں بہتری ہوتی ۔ اُس کی دُوح یا شعوری ذات عالم ادواع میں بہتری ہوجائے والی دُوح بی رہنی ہیں۔ بہوائے عہدنا مے سے ذمائے میں اسے دُوہ میں میں ہوتیا سے درخوں میں دہنی ہیں۔ بہوائے عہدنا میں میان اسے دوہ میں اسے دُوہ میں اسے دوہ میں اسے کہ دولت مند شخص وہاں اُعذاب میں مہتلا میں ا

شاگردوں کو خُداوندی اِس بات سے دھیکالگا ہوگاکہ وولت مند شخص عالم اَدواح " یُلگیا-اُلن کو بُرانے عہد نامے سے ہمیشہ سی تعلیم ملی تھی کہ دُولت خُداکی برکت اور رحمت کانشان ہے۔ وَعدہ کیا گیا تھا کہ جو اِسرائیلی حُداوند کی فرمانبردادی کرے کا ، اُسے مادی اور مالی نُوشُنی کی برکن ملے گی۔ نو بھرایک دولت مند بھودی کس طرح عالم اُرواح بیں جا سکناہے؟ خُداوند کیسورع نے تھوٹری ہی دیر پیلے اعلان کیا تھا کہ گیخا بینسمہ دینے والے کی منادی کے ساخھ ایک سنے دولت برکت کی علامت نہیں دہی بلکم ساخھ ایک سنے دولت برکت کی علامت نہیں دہی بلکم عمان اوری کی آزما کُشن کے لئے ہے ۔ جس کو زیادہ سونیا گیاہے ، اس سے دولت برکت کی دیادہ سونیا گیاہے ، اس سے دیا ہے ہے۔ جس کو زیادہ سونیا گیاہے ، اس سے ذیا ہے طلب کیا جائے گا۔

آیت ۲۲ اس نظریے کو غلط "ابت کرتی ہے کر گوجیں بیند کی حالت " یم ہوتی بی ایسی موت اور قیامت کے درمیانی عرصے یم گوح اور اس یا شعور نہیں ہوتا بلکہ است ہونا ہے کہ قبرات کر قبرے آگے بھی شعوری وجود ہوناہے ۔ ہم کو دلتمند آدمی کے علم اور شعور کو دیکھ کر سخت بھی ان روہ عات بی ۔ اس نے "ابر لم م کو دورسے دیکھا اور اس کی گود میں تعقور کو گھی اور اس کی گود میں تعقور کو گھی اور اس کی گود میں تعقور کو کھی کے اس کھی کو خاطب کیا اور برت کی کہ مجھے پر رحم کرے تعزر کو پھی کہ ابنی اسے "اب ابر ہم میں کو خاطب کیا اور برت کی کہ مجھے پر رحم کرے تعزر کو پھی کہ ابنی ان کی کا میرا پانی بی بھی کو کہ ابنی اور برت کی کہ میری ڈبان نز کرتے ۔ یہاں بدشک پر شوال بیدا میونا ہے کہ ابنی کی بیدن گوری کو میری ڈبان نز کرتے ۔ یہاں بدشک پر شوال بیدا میونا ہے کہ ایک بے بدن گروی آگ کے شعلے سے بیاس وغیرہ کرس طرح محسوس کر کر بیمطلب نہیں کہ کھو اور مذالب حقیقی نہیں تھے۔ اس میں تھے۔ اور مذالب حقیقی نہیں تھے۔ اور مذالب حقیقی نہیں تھے۔

الم 17117 - ہم سیکھتے ہیں کہ اِس زندگی میں کئے گئے کام مُوت کے فورا بعداگلی زندگی کی حالت کا فیصلہ کرتے ہیں ۔ اور ویل کا حشر یا انجام قائم دہنا ہے ۔ اِس میں تندیلی مُمکِن نہیں ۔ سنجات یا فنۃ اور سزا یا فنۃ مُوروں کے درمیان السی حیدائی سے بصے کوئی عبور نہیں ۔ سنجات یا فنۃ اور سزا یا فنۃ مُوروں کے درمیان السی حیدائی سے بصے کوئی عبور نہیں کر سکتا۔

اب ۱۱-۱۷-۱۳- موت کی حالت بی گوه دولت مندشخص ایک دم مجبشر بن گیا ۔ وہ چائیا تفاکہ کوئی اُس کے "بانج بھائیوں کے باس جارات کو خبروار کرے ماکہ وہ اِس عذاب کی حکہ "
من اُ بین ۔ ابر آلم کا جواب بر تفاکہ بہ بانج بھائی بیٹودی ہیں ۔ اِس لئے اُن کے باس جہا نے بھی کہ وہ عہدنا ہے کے حائی تو مُوجُود ہیں ۔ اُن کو خبر دار ہوئے کے لئے بہی کافی ہوئے چاہیئیں ۔ دولت مند "ایر آم" کی بات کو کا طریر کھنے لگا کہ" ہاں اگر کوئی مُردوں بی سے اُن کے باس واستے تو وہ تو بر کریں گئے تیا اُس کے کا مردوں بی سے اُن کے باس میں اُن کے کا مردوں بی سے اُن کے باس مند تا ہوئے جاہدی کی کہ فہدا کی کہ فہدا کی کہ فہدا کی کہ فہدا کہ کہ ایک ایک باش مقدس کی بات نہیں مانتے تو اگر مُردوں بی سے کوئی جی نہ مانیں گے" بہ مقیقت خود خدا وند لیسوع کے معاطم بی ثابت ہوجاتی ہے۔ وہ مُردوں بی سے جی اُن کھا مگر لوگ ایمان نہیں لاتے ۔

فضائی استقبال سے موقع برا بیا ہذاروں سے بدن قبروں سے اٹھا ہے جائیں گے۔
اُن کا اپنی جانوں اور روحوں کے ساتھ اِنتحاد بحال ہوگا ( ا۔ تھسلنبکیوں ہ : ۱۳ - ۱۸) ۔
بھرقوہ اَبد کک میرج کے ساتھ سگونت کریں گے ۔ بطے سفید شخت کے سامنے عدالت
کے موقع بر سے ایمانوں کے بدن ، گرومیں اور جانیں بھی دوبارہ باہم ملیں گے (مکاشفہ
۱۲:۲۱ – ۱۲) ۔ اِس کے بعد اُن کو آگ کی چھیل، یعنی اَبدی مُزاکی جگریں ڈال دیاجائیگا۔
اِس طرح باب ۱۱ کا اِختمام فرسیوں کو بطری سنجیدہ تنبیہ پر موت اسے ۔ اِس کے ساتھ
اُن سب کو بھی خبردادر کیا گیا ہے جو دو ہے پیسے اور دولت کی عبیت بی گرفتاریں ۔
اُن سب کو بھی خبردادر کیا گیا ہے جو دو ہے پیسے اور دولت کی عبیت بی گرفتاریں ۔
تنی دست ہوکر زمین پر دوئی کی بھیک مانگن عالم اُدواح بیں پانی کی بھیک مانگنے
سے بہتر ہے۔

٩- إين أدم البيض الردول كوبرابات ديباب

انا- ۱۱۹-۲۰۱۹ کو محمولی کو محمولی کو محمولی کو کھالت کے سکے بارسے میں ۱۱۰-۲ اس باب میں تسلسل یا خیالات کا بهاؤ مہم ہے۔ بُوں لگناہے کر کو تا نے بہت سی بربط بانوں اورموضو عات کو ایک جگہ جمعے کر دیا ہے - البتہ تھوکہ کھولا نے ہے بارے بی مسیح کے افتتا می الفاظ کا تعلق باب ۱۹ کے افتتا می یہ دولتمند اور تعزر کی کہانی کے ساتھ میسے ۔ عیش و آدام ، خوشی ومسرت کی نِندگی اُن لوگوں کے لئے تھوکہ کا باعث بن سکتی ہے جو ایسان میں انھی نو عگر یہوں ۔ خصوصاً اگر کسی آدمی کے بارے میں مشہور ہوکہ وُن مسیحی ہے تو دو دسرے بھی اُس کے نوٹ کی تقلید کریں گے ۔ آب اُندازہ کر سکتے ہیں کہ فیکر دندیسوری سے ہو نہار بیروؤں کو اپنے غلط نمونے سے مادہ پرستی اور دولت پرستی اور دولت پرستی کی نِندگی کی فرندگی کی طرف نے میانا کیسی سبنجیدہ اور خطرناک بات ہے ۔

بے تنگ اِس اُصول کا اِطلاق عموتی اور بغیر تحیین اُنداز میں میں میوسکناہے - اگر اُن چھوٹوں کو قدنیا واری میں بٹرنے کی حوصلہ افزائی کی جائے تو آن کو عظور کگسکتی ہے - اِسی طرح قوم جنسی گُنا ہوں ہیں بڑنے سے عصور کھا سکتے ہیں - باک صحارِف کی تعلیمات کی اہمیّت کو کم تر کرکے ہیٹ کرنا بھی محصور کا باعث ہوتا ہے - ہر ایسی بات بھی طوک کھلاتی ہے جو ایمان ، جاں نثاری اور باکیزگی کے سیدھے اور سادہ راستے سے دور سے جاتی

رانسانی فِطرت اور إنسانوں کی حالت کو جانتے ہوئے فکا وندنے کہا کہ " یہ نہیں ہوسکنا کھور کی ا من گیں ۔ لیکن إس بات سے اُن کا فصور اور فِرِم داری کم نہیں ہوتی جو محصور کا باعث بنتے یں ۔ "مخصور کھلانے کی برنسبنت اُس شخص کے لئے یہ مُفید ہوتا کہ جی کا پاط اُس کے کئے یہ مُفید ہوتا کہ جی کا پاط اُس کے کے یہ کا کھا یہ جانا ہے استعال سے صاف کلے یم لٹکایا جانا اور وہ سمندر میں پھیدنکا جانا ۔ ایس سے نہ بان کے استعال سے صاف طاہر ہوتا ہے کہ یہ نصو برسرف جسانی مُوت کی نہیں بلکہ اُبدی ہلاکت کی بھی ہے ۔ جب فیراوند " اِن چھوٹوں میں سے ایک کو شمور کھلانے کی بات کرنا ہے توجون جب فیراوند " اِن چھوٹوں میں سے ایک کو شمور کھلانے کی بات کرنا ہے توجون نیچے ہی اِکس میں شابل نہیں بلکہ وہ شارگر دبھی ہی جو اِیمان میں نیچے ہیں۔

ب - معافی کی روح کے بارے بیں مسيح نیذگی می میرف فروسروں کو تھوکر کھلانے کا خطرہ ہی نہیں بلکہ نیخف اورعنا د ادركينه كهف اورمعاف مذكرت كاخطره تعى سب - فداونديهان إن بى باتون كا ذِكركرتا ب - اس مُوضُوع مے بارے میں نیاعهدام مُندرج فیل طریقه کارپیش کراسے ا - اگركسى سى سانىكسى دُوسرى جى كى طرف سى ناانصانى ياظلم بوزوجا بيت كە گەە پیملے قصور وار کو دِل مِیں ممتعاف کرسے ( افسیوں ۲۰ : ۳۷) - بدائس کے دِل کوخفگی اور کبینہ سے ماک دیکھے گا۔ ٢- كيم خلوت بن قصور وارس مل فات كرك أسع ملامت "كرس (آيت ١١ ورتى ١١٥) -وُه " اگرتوب کیب " نوائسے بتایا جائے کرائسے ٹمعاف کر دیا گیاہے ۔ اگروہ بار بارقصور كرك اورباربار كمعانى مانكة تواكس شمعاف كيا جائ (أبين ٧) -٣- اگرخلوت يا اكيلے بيں ملامت مروثر نابت ندم يونو بجريس شخص كا فقور مؤاسه ، وه ایک یا دفت گوایول کوسانحد سے جائے (متی ۱۸: ۱۸) - اگر و آن کی عبی مذسّ تو پھومُنا ملہ کلبسیا کے سامنے بیش کیاجائے۔ اگر وُہ کلبسیاکی بھی درسنے پھواٹس سے تُعلِح تَعلق كر لباجائ - السيحاءت سيخارج كرديا جائ (متى ١١:١٨) -ملامت كرنے اور وُوسرے تادِبي اقدام كامقصد بدل لينا يا قُصور واركوب عِرَّت اور ولل كرنامنيس بلكه بيسب كرود وسرم إنسانون أور فكراوند كم سانحه أس كى رفافت كال مو-بر الممت مجتن كى رُوح سدكى جانى چاسية - برجانند اورمعلُّوم كرن كا بمارس باس كوفى طلقة نهيس كفصور واركى نوبسجى سے بانهين - لازم سے كريم اس كى بات كايفين كريں كم اُلُ نَهِ بِرَلِي سِهِ - إِسى لِيَعْ بِسَوع كَمْنَاسِهِ كُمْ الرُّوْهِ ايك دِن مِن سَاتَت دفع نيراكُناه كرا اورسانون دفعة تيرب باس بيمراً كركه كذنوب كرًّا يُون تو أسع ممعاف كرَّ- ممادا الب بھی ہمادیے ساتھ الساہی میرففنل سلوک کرنا ہے - ہم کننی ہی دفعراس کا فصور كري" أگراين كُنا بون كا إقرار كري تو وه مهارس كُنا يون كم معاف كرف اور يميس الرى الاستى سے باك كرفى من ستيا اور عادل سے " (الميحقاء) -

#### ج- إيمان كے بارےيں ١٠٥:١٧

انده - ایک دِن بن ساخ دفد ممان کرنے کا جَیالٌ رسولوں شاگر دوں کواگر نامجن منیں نواز مرشکل فرور معلوم ہوا - وہ محسوس کرنے تھے کہ ہم ایسی فراخد کی کی سکت نہیں رکھتے ۔ اس لئے انہوں نے فعد اوندسے در نواست کی کہ ہما رہے ایمان کو بڑھا - اس کا بند سے تابت ہوتا ہے کہ اہمیت ایمان کی مقدار کو تہیں بلکہ نوعیت یا معیاد کوسے - مزید بیر نہیں کو آن کے پاس کِشنا ایمان نفا ، بلکہ اہمیت اس بات نوعیت یا معیاد کوسے - مزید بیر نہیں کو آن کے پاس کِشنا ایمان نفا ، بلکہ اہمیت اس بات کوسے کہ جو ایمان ہے اس کو کام میں کیسے لاتے ہیں ۔ ہما داغور اور انا ہمیں ایس کو بے کہ جو ایمان سے اس کو کام میں کیسے لاتے ہیں ۔ ہما داغور اور انا ہمیں ایست کو باس کو بی بر کھی ہو بیاں کو لا محدود مرمون کو باس کو باس کو باس کو باس کو بیان کو باس کو بیاس کو بین کا بیان کو باس کو بیان کو باس کو

# 

میں - اُکن کی رُوح ، جسم اور جان سب مجھ اُسی کاسے - کلوری کی روشنی میں ہم کہنے

یں کہ شاگرد کی دیمی کرگزریں اُس کام کا بدلہ نہیں ٹیکا سکتے ہو گمنی نے کیا ہے۔ اِس لئے وُہ سب بُھرکہ بیکنے کے بعد جس کا مُحکم نئے عمد نامے ہیں دیا گیا شاگرد کیتے ہیں" ہم نکھے نوکر ہیں - بھر بم پر کرنا فرض تفاق ہی کیا ہے "

رائے ہیں ہوں کے مطابق خوادند کے فلام کی با پنج خصوصیات ہیں ا ۱- وہ مستعد موکر مجھے کام پر کام کا محکم دیا جائے۔ اور کسی قسم کی رہایت نظر دی جائے۔

٢- وُه نوقع ندر كه كرميراً شكريد اداكيا جائ كا-

۳ - سار کیچی کرف کے باو تو دوہ شکوہ نہیں کرے کا کہ میرا مالک نو و عرض ہے - مرا - دو اقرار کرے کا کہ میرا مالک نو کو عرض ہے -

۵- وہ جو کچھ بھی کرتا ہے ، اور انکسادی اور طلبی سے ہو کچھ بھی بروانت کرتا ہے ، اور انکسادی اور طلبی سے ہو گچھ بھی بروانت کرتا ہے ، اس کے بارے میں میں مجھنا ہے کہ بکی نے اپنے فرض سے بڑھ کرایک ان بھر نہیں کیا۔

# الله السوع وسل كورهيول كو باك صاف كراب

19-11:12

<u>۱۱:۱۷-</u> ناشنکرے بن کاگناہ سنٹاگرد کی زندگی میں ایک اور خطرہ ہے۔ یہ بات دش کڑھیوں کے واقعے سے بالکل واضح ہورہی ہے۔ ہم نے پیڑھاہے کہ فُدا وندلیسوع "روشکیم کو جار ہاتھا۔اور دُوہ "سامر ہے اورگئیل کے پیچ سے ہوکر جار ہا تھا"

ان المال المال المال المال الموسلة وقت ول المراض الموسلة المال المراض المرسلة المال المراض المرسلة المراض المال المراض ا

وه کودهی کامپنوں کی طرف روانہ میمنے تو دہ جانے جانے باک صاف ہوگئے ہے۔ جس میمجزے کا اُن کو تو فع نفی وہ ہوگیا۔

١١: ١٥- ١١- ان سب کا ايمان تفاكه م شفا پائي گے ۔ ليكن ان بي سے صرف ايك تفا بو فُدا وند کا مُشكر ادا كرنے گو كو گائ بر مي و بُحر بي بات ہے كہ بير ايك "سامرى تفا يعنى يہ و فُدا وند كا مُشكر ادا كرنے كو كو گائ بر مي و و و تقر جانتے اور جس سے و ہ نفرت ركھتے تھے ۔ يا درج كه يہودى سامرى بيستون كے يا و الدي كم يہودى سامرى بيستون كے يا و الدي كي ميكودى سامرى بيستون كے يا و الدي اور سي بيستون كے يا و الدي بيستون كي بيل ميا في الدي اور سي بيستون كي بيل ميا في بيستون كي بيك ميا في الدي يا كہ ميا في الدي الدي الدي كي ميا كو الدي بيل ميا كي الدي كي بيل ميا كو الدي كي بيل ميا كو الدي كو الدي كو الدي كي بيل ميا كي بيل ك

ا: 19 - بھر اُس سامری سے مخاطب ہوکہ فکد اوندلیسوع نے فر مایا "اُفھ کر جلاجا ۔
تیرے ایمان نے تجھے اجھاکیا ہے " جو دس فیصد لوک شکر گزاد ہونے ہیں ، صرف وہی ہج کی حقیقی دولت کے دارٹ ہوتے ہیں ۔ بسوع ہمادی دابسی (آبیت ھا)ا درشکر گزادی ہیں ہیں نئی برکت دیناہے (آبت ۱۶)" تیرے ایمان نے تجھے ایجھارکیا ہے "۔ اِن الفاظ سے پیس نئی ہوکہ اُس کو گناہ سے بھی منجات مِل کئی جمکہ باتی تو کے مرف کو راحد سے شفا ملی۔

#### و۔ بادشاہی کے آنے کے بارے بیں ۲۰:۱۷

 اُندر سے " فی اوندیتوع کا یہ مطلب نہیں تھا کہ بادشاہی فریسیوں سے دِلوں سے اندرسے کیونکہ اُن سُخت دِل رباکار مذہبی لیطروں کے دِلوں میں سبح بادشاہ کے لئے کوئی جگہ نہ تھی ۔ اِس کامطلب میں تھا کہ یادشاہی اُن کے 'درمبان' نھی ۔ قدہ اِسرائیلی قوم کا جائز بادشاہ تھا۔ اُس نے مجزات کئے تھے اور اپنی اسناد سب کے سامنے گھلے طور پر بیش کر دی بھیں لیکن فرلسی اُسے قبول کرنا چاہتے ہی نہیں تھے ۔ اِس لئے جہاں یک اُن کا نعلق سے فُدا کی بادشاہی نے ایسے آپ کو بیش کردیا تھا ، لیکن اُن کو قطعی طور پر نظر نہیں آر ہی تھی ۔

ان ٢٢ - فریسیوں سے خطاب کرتے ہوئے فکا وند نے بادشاہی کا یُوک بیان کیا کہ جیسے وہ انجی ہے۔ مگر جب شاگر دوں سے مغاطب ہوگا نوا یسے بات کی گویا بادشاہی کا آنا مستقبل میں ہوگا جوائس کی محدید شاگر دوں سے مغاطب ہوگا ۔ ایکن اِس سے پیطے فکو اور نے اُس عرصے کا بیان کیا جوائس کی مجدید آس عرصے کا بیان کیا جوائس کی مجدید آس عرصے کا بیان کیا جوائس کی بہلی آمدا در دوسری آمدے درمیان حائل ہوگا ۔ وہ دِن آئیں کے کر مجم کوائن آدم کے رفول میں شاگر دوں کو دیکھنے کی آدر وہوگی اور متر دیکھو کے ۔ دوسرے نفظوں میں شاگر دوں کو آرز وہوئے ہوجب فکو اور ندیم میں برہمارے ساتھ نفوا اور ہم اکس کی فرار دو اور میں الدور ہوتے نفط دائیس آھے کا دوسے وہ دوں اُن دِنوں کا پیشگی عکس خوش گوار رفافت سے کھو اللہ میں آھے گا۔

1: ۲۲: ۲۲: ۳۲: ۳ برئت سے جھوٹے میسے اُٹھ کھوٹے ہوں گے اور کرنا دھڑا لوگ اعلان کریں گے کہ میسیح مُوٹھ و آٹھ کھوٹے ہوں گے اور کرنا دھڑا لوگ اعلان کریں گے کہ میسیح مُوٹھ کے کہ اُس سے بیرو ہوسٹے اور اُئی جھوسٹے اعلانوں سے دھوکا نہ کھا بیس میسیح کی دُوسری آمد ایسی ہی دبد نی ہوگی جیسے بیلی کا کونڈا کا سے کوندکو دوسری طرف سے کوندکو دوسری طرف جیسے کا کونڈا کی ایک طرف سے کوندکو دوسری طرف جیسے کا کوئدا آتی ہے۔ اُن وسب کونظر آتی ہیں۔

اند ۱۷ - فداوندلیسوع نے اپنے شاگر دوں کو پھر بتایا کہ اِن بانوں کے وُنُوع بذیر ہونے سے بطے فرور سے کہو وہ اللہ است کو کھ اصلے اور اِس زمانہ کے لوگ اُسے در کر ہیں۔

السیا کے فرور سے کہو ہ ڈابن آدم ، بھت کو کھ اصلے اور اِس زمانہ کے لوگ اُسے در کر ہیں۔

الای داقعہ سے فودی قبل کے دِن ' نُوح کے دِنوں' کی مانند ہوں گے کہ ' لوگ کھاتے پیلئے بھلے اور اُن میں بیاہ نشا دی ہونی نخی ۔ بہ بانیں بنائٹ وُد علط نہیں ہیں۔ معمول کی بانیں بنا ۔ جائز اِنسانی سرگرمیاں ہیں۔ جمول کی بانیں بیا ۔ مور سے تھے ۔ اُن

مے پاس خُدا کے لئے وقت منہیں تھا بلکہ خُدا کا خیال تک بنیں تھا۔ حتیٰ کہ 'نُوح 'اور اُس کا خاندان ' برشنی میں واخل مُوا اورطوفان نے آکرسب کو ہلاک کیا '' یعنی ساری بقیہ مخلوقات ہلک ہوگئی۔ اِسی طرح سے کی دُوسری آمداک ٹوگوں کے لئے عدالت اور غضب ثابت ہوگی ہواُس کے رقم کی پیشکشن کو رد کرتے ہیں۔

الم ۱۹۱۱ - ۲۰ - اس کے ساتھ ہی فیداوندنے کہاکہ میری دُومری آمدسے فوری پہلے کے دِن کُولُوک دِنُون کی ہائند ہوں گے - اس وقت تک تہذیب وثقا فت نے ہمنت ترقی کہا تھی - لوگ نہ صِرف کھا تے بیٹی تھے بلکہ تخرید و فروخت کرنے اور درخت لگانے اور کہا تھی - لوگ نہ صِرف کھا تے بیٹے تھے بلکہ تخرید و فروخت کرنے اور درخت لگانے اور کھر بنا تے تھے "۔ اِنسان اِس کوشِش بی تھا کہ فیدا کے بغیری فوشخا کی اور امن چین کی ایک شخری دور ہے آئے - عین اُمی دِن جب مُولِ آورائس کی بیوی اور بیٹیاں) ' سُدُور اِن کے باشندول سے برس کر آئس سِر برشہر اور وہاں کے باشندول سے برس کر آئس سے برس کر آئس بوگا ۔ جو لوگ عیش وعش ' اُنین خواہشات کو بور کر آئر نے اور کا روبار بی مھروف رہ کر فیدا کو جھلا دیتے ہیں، وہ سب ایک خواہر شاکہ ہوں گے ۔

1: ا۲- و و الساردن به کا جب زمینی اور و نیاوی چیزوں کے ساتھ دلگاؤ اِنسان کی فرندگی کے ساتھ دلگاؤ اِنسان کی فرندگی کے لئے خطرناک نابت ہوگا۔ بنا پُخ اُس دِن بَوکو کھے پر بہدِ اور اُس کا اسباب گھر میں میو، و ہو اُسے لینے کونڈ آنرے اور اِسی طرح بو کھیت میں بید، و ہ زبیجھے کو مذکو ہے ۔ چاہیے کہ میر اِنسان اُس جگرسے بھا کے جہاں غضنب نازِل ہونے کو ہے ۔

<u>٣٢:١٧ - اگرچ نُوط کی بیوی</u> کوسدگوم سے نقریباً زبردسنی زیمالاگیا تھالیکن اُس کا دِل دہیں دکا ہوا نتھا - اِسی لئے اُس نے بیجھچے مُطاکر دیجھا - وُہ سندوم بیں سے نبکل آئی تھی مگرسدوم اُس بیں سے نہیں مِکلاتھا - نتیجہ یہ مُڑا کہ فُدانے اُسے نمک کا سنوُن بناکر ہلاک کرفالا -

<u>۱۰۳۳۱ - گیمو</u>نگ اپنی جان بجائے کی کوششن کرے گیا بینی اپنی چسمانی حِفاظت کا خیال آو کرے گر دُوح کا خیال مذکرے ہے وہ اُسے کھوئے گا۔ اِس کے برعکس " جو کونگ اُسے کھوئے " یعنی اُس مُصیبت کے ذمانے میں خُدا وند کے ساتھ وفا دار رہنے کے باعدے اپنی جان کا نذرار نہینش کرے " وُہ اُس کوزندہ دکھے گا' یعنی اُبدی زِندگی پائے گا۔

١٤: ٣٣ - ٣٩ - فُداوندكي آمدكا وفت جُدايِّون كا وفت يوكا - " دَوَّ آدى إيك بيايا في رسونة بون عي أن ين سي ايك عفنب كم سافع "في ليا جائ كار ومراج إيا ندار الله السيري كى بادشاہى ميں داخل مونے كے لئے "جمع در دبا جائے كا - إسى طرح ور وقا عُورِينِ إِبِ ساتِد حِينٌ بِيستى برول كَي - أَن بين سن إيك " بويد إيمان بوكى الحده خداك غفي ك طُونان بين "لے لى جائے كى - جبكة "دوسرى" جو خداكى فرزند بوكى جيمور دى بائے گی": ناکریچے کے ساتھ ہزار سالہ برکانٹسے تُطف اندوز ہو سکے - اِنفاق سے آبات ۳۲ اور ۲۵ گُرّه و زين كى كولائى سە شطالقت دكھتى بي - زين كه ليك يعق يل الت اور دوسرے مين دن بوتا سے -جوسرگرميان يمان بنائي كئين ، وه إسى حقاقت ادرسانسى ولم كوظامركر في يس جبكه بيحقيقت سيفكرون بس بعد دريافت مح في تفي -<u>٣2:١٤ - شَارُد دُيُري عرص مجمد كَتْ تَحْدِ كُمْنِي كَي دُوسي آمد إس برَّسْن زُدُ بنا بِراُسمان ·</u> سے ازل ہونے والی آفت کی مائند ہوگی - جِنائیچ آنہوں نے تھدا وندسے میوال کیا کہ پیکماں ہوگا ؟ ینی ببعفنی کمان نازل ہوگا ؟ فعدا وند کا جواب تھا کہ جمال مردارہ وال گدر مھی جمع المواسك " كره النه والع غفرب كى علامت بين - بينا يخر جواب كا مطلب سيد كرجها ل بھی بے اعتیقاً دی اور خُراکے خِلاف بغاوت ہوگی، وہاں عَضب جھیٹ کرنا زِل ہوگا۔ باب ١٤ مي فُداوندنے شا كردوں كو خبرداركياكم مقيبت اور إبدا رساني بيش آئے گُ - اُس کے بَلالی ظهورسے پیشنزان کو بڑی سخت آذما ٹِشنوں میں سے گزرنا ہوگا-اب تیادی كفاطر نخات دمينده وعاكم مادم مين مزيد بدايات ديتاسيد- اللي آيات مين وعاكوبيوه رُعالُوزلیسی ، دُعاکُومِصُول بلینے والے اور دُعاکُو غریب آدی کا بیان ہے ۔

ز۔ إصرار كرنے والى بيوه كى تمثيل ١٠١٨م

بر رصف می می مناور ایس می می می می می ایس می براش کا بگھ اثر نہیں ہونا تھا۔ اگرچہ ببوہ کا محقد مرجا بُرُ اور درست تھا مگر فامنی پراس کا بگھ اثر نہیں ہونا تھا۔ ان غیر منصفانہ سگوک کے خلاف بھے کرنے پر مجبور ہوگیا۔ اُس کے اصراد، مِنَّت وزاری اور باربار آتی رہی ۔ بالاَخر وُہ فاضی بُھھ کرنے پر مجبور ہوگیا۔ اُس کے اِصراد، مِنَّت وزاری اور

مستنقل مزاجی سے باعث فاضی کوائس کے حق میں فیصلہ دیتا پڑا۔

۱۱۰۸ ، ۵ - بچیر تفکاوند نے اپنے شاگردوں پر واضح کیا کہ اگر ایک بیوہ کے اصرار اور مستنقل مزاجی کے باعث ایک بچیر اضاف نافی " اقدام کرنے پر آمادہ کیا جا سکتا ہے تو کیا " مستنقل مزاجی کے باعث ایک بچی انصاف فاصی " اقدام کرنے پر آمادہ کیا جا بھال برگزیدوں کا انصاف فاکرے گا ج بھال برگزیدوں کا انصاف فاکرے گا ج بھال برگزیدوں کے سے خواصی مراد بڑی مصیدیت کے ونوں ہیں بچے دیا ہے دوال بہودی بقید ہوسکتی ہے ۔ فوا

کے اننے عرصے سے مداخلت سٰکرنے کی وجہ بہرہے کہ وہ اِنسانوں کے ساتھ نحی سے پیش آنہے کیونکہ وہ کسی کی ہلاکت نہیں جاہتنا۔

١٠١٨ - ليكن وه دن آر الهي جب اس كاروع إنسانون سيم زير مزاحمت نهيس ك كا- بيه وه أن لوكون كوسرا عنه بيرو السرك بيروو كوستات بيل - تمشيل كا إفتام فداد له يسوع في ايك شوال كر ساته كميا له نوجه بيروو كر بيس التحالي الميان بيائة وم آسكا توكيا زمين برايان بائ محلي في فالبائل سي معاد أس التحالي الميان بيائة وم بيوه كي باس تفا - مكراس كا مطلب بيه بي المحابي عال معالي بيم بي كاب في الدر الميان من الميان من الميان من الميان من الميان من الميان من الميان ال

ح۔ فربسی اور محصول لینے والے کی تمثیل ۹:۱۸ -۱۲-۹:۱۸ ۱۱-9:۱۸ - ۱۱ - اگلی تنثیل میں اُل لوگوں کو تخاطب کیا گیا ہے جوا پنے آب کو آواستبان اُل اور تحقیر جانتے ہیں - پیطا اُدی کو فرلین کا نام دے کرفداوند نے ا به ۱۸ - خداوند نے اپنے سامعین کو یا ددلایا کہ توب کی یہ روح ہے جو خداکی نظرین مفول کھے مار کا دولایا کہ توب کی یہ روح ہے جو خداکی نظرین مفول کھنے مفول کھنے مفول کھنے دالا "داستباز کھنے کو کہائے گھر گیا "۔ خدا حلیموں اور خاکسادوں کو سرفراز کرتا ہے اور جو خود کو مرفراز کرتا ہے اور جو خود کو مرفراز کرتا ہے اور جو خود کو مرفراز کرتا ہے اور جو

## ط-ليسوع اور جيمو ٿے بچتے ١١:١١ -١١

ہمنے ابھی ابھی دیکھا ہے کہ فحدا کی بادشاہی میں داخل ہدنے کے لئے بی واقعیہ ابھی ابھی دیکھا ہے کہ فحدا کی بادشاہی میں داخل ہدنے کے لئے بی واقعہ بھی اسی بات کی تصدین کرتا ہے۔
مائیں اپنے نہنے میں ہے نہیں کولے کر فحدا و ندیس ع کے گرد جمع ہوگئیں ناکہ وہ اُنہ میں مراشد دے۔ اُس کے شاگرہ اِس مداخلت پر ناداخل مجمع ہوگئیں ناکہ وہ اُنہ میں برکت دے۔ اُس کے شاگرہ اِس مداخلت پر ناداخل مجمع باس جمالی اور فرمایا کہ فحدا کو اپنے پاس قبل یا اور فرمایا کہ فحدا کی باد شاہی ایسوں ہی کی ہے ۔ اکر سوال پو چھا جاتا ہے کہ مرف کے بعد چھوٹے ہوئی اُل

کاکیا ہوتا ہے ؟ آیت ١٦ راس شوال کا جواب دینی ہے کر وہ آسمان پر جاتنے ہیں - خُدادنے صاف صاف کما سے کر میں ایس ایس ایسوں ہی کی ہے ''

بیتے بھت چھوٹی عگریں نجات کا تجربہ عامل کرسکتے ہیں۔ اِنفرادی طور پر ہر بچہ کی مُر زن برسکتی ہیں۔ اِنفرادی طور پر ہر بچہ کی مُر زن برسکتی ہے۔ مگر برحقیقت اپنی عگر نائم ہے کہ بچہ رکتنا ہی جھوٹا کیوں نہ یو، اگر وہ فُداونک پاس آنا جاہے ۔ اُسے روکنا نہیں جاہے علیہ اُس کی توصلہ افزائی کرنی جاہے۔

جَمُورُ لِي بِيَّلُ كُوسُونَ بِالْفِي بِي لِي بِي اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ المُلْمُو

## ی - نوجوان دولمندسردار ۱۸۰۱۸ س

ا ۱۸:۱۸ - 19 - إس جصة بين ابك ابنية آدى كا دا قد بيش كيا كبا بيد بو فداكى بادشاى كو چهد فريق كو فرح قبول نهين كرنا چام نا - ايك دن ايك مروار في فواوند بيتون كياب آبا - أي جهد فريق كو فرح قبول نهين كرنا چام نا - ايك دن ايك مروار في فواوند بيتون كا دار بي جهاكر من كياكرون ناكه جيش كي زندگى كا دارث بين أن أله جيش كي زندگى كا دارث بين أن أله جيش كي زندگى كا دارث بين أن أله جيش كي فريت كي وراستاهال كيا مي استاد كا كف كي بين استاد كا كف كي وراستاهال كيا حيث كي يسوع قباك كي استاد كا كف كي وراستاهال كيا حيث كي يسوع قباك مي الله دي الله الله دي الله دي

۱۰:۱۸ اس کے بعد بیسوع نے اُس کے سُوال کا بواب دیا ۔ سُوال تفاکھ کی کیا کروں تاکہ بھیشہ کی زندگی کا وارث بنوں ؟ " ہم جانت یں کہ ہمیشہ کی زندگی ورشیں نہیں بلتی ۔ اور منہ وہ نیک کام کرنے سے ہی حاصل کی جا سکتی ہے ۔ ہمیشہ کی زندگی تو فلا وندلیوں مسیح کے وسیلے سے فحدا کی بخشش ہے ۔ فلاوند اِس سردار کو دکش محکموں "کی طرف متوج کرنا ہے مگراس کا سرگز مطلب نہیں تھا کہ سرداد شریعت برعمل کرنے سے بات باسکتا تھا بلکہ فحلافند شریعت کو اِستعال کر کے اُس آ دی کو اُس کے گئ ہ کے بادے بی باسکتا تھا بلکہ فحلافند شریعت کو اِستعال کرکے اُس آ دی کو اُس کے گئ ہ کے بادے بی قائل کرنے کو کو شریعت کی وہری ایا جن کا تعلن این ہے میکم شریعت کی وہری اور کا تعلن این ہے ہم جنس اِنسانوں کے ساتھ ہما ہے فراقد کیسوع نے آن یا بی می محکم شریعت کی وہری اور کا ایک کا بیا ہے ہم جنس اِنسانوں کے ساتھ ہما ہے فراقد کیسے سے ۔ یہ محکم شریعت کی وہرمری اور کا ایک کا کھونہ کو کو کو کو کھونہ کی کو کو کھونہ کی کھونہ کے کھونہ کی کو کھونہ کی کھونہ کی کو کھونہ کی کھونہ کے کھونہ کی کو کھونہ کی کھونہ کو کھونہ کی کو کھونہ کی کھونہ کی کو کھونہ کی کو کھونہ کی کھونہ کی کھونہ کی کھونہ کو کھونہ کی کھونہ کے کھونہ کی کھونہ کی

ير دُرج تھے۔

۲۲:۱۸ فیلوند کیسوع <u>نے اُس کو دیجه کر کہا کہ طولتمندوں کا خُلاکی باوشاہی ہیں</u> دا قِل ہونا کیسامشکل ہے! مشکل بہ ہے کہ جن کے باس کو الت ہوتی ہے وہ اِس زَبر دَست خطرے ہیں بین کراسی سے محبیّت کریں اور اُسی پر مجروسا کریں -

پاک کلام کا بہر حصد ایمان داروں اور خیر ایمان داروں کے لئے کئی بریشان کُن سُوال بَیدا کراہے ۔ کِس طرح کھا جاسکتا ہے کہ ہم اپنے بطروسی سے واقعی محبّت رکھتے ہیں جبکہ ہم آدام واکساکش میں مگن ہوں اور ڈوسرے لوگ بلاک ہورہے ہوں اِس لئے کہ بیج کی ٹوٹنجری اُک تک نہیں بہنچتی ؟

دُولت مند کے طور پر واض ہونا چا ہم اسے -جب کی وہ دُولت کو اپنا فُدا بنا لیتا ہے اور اُسے اپنے اور اپنی رُوح کی نجات کے درمیان حاکل ہونے دینا ہے اور جب کک بیر صورتِ حال سے کی وہ فُدا کی طرف رجُوع نہیں ہوسکتا ، ایمان نہیں لاسکتا۔ سا دہ سی حقیقت بہے کہ بہُت سے دُولت مُندا فراد کجات نہیں پانے -جو پانے بی ، ضرور ہے کہ بیلے وہ فُدا کے حفور شکست دل ہوجائی ۔

۱۹:۱۸ - ۲۷ - ۲۷ - برب شاگرد إن سب باتول پرغور کر رہے تھ تو جران تھے کہ بھر کون کخات باسکنا ہے ہے گئے وہ جمہ شدسے دولت کو خُداکی برکت کا نبشان سمجھتے رہے تھے (استشنا ۱۸:۱۸) - اگر دولت مند بھودی کخات نہیں با سکتے تو بھر کون باسکتا ہے ؟ خُداوند نے واب دیا کہ جو انسان سے نہیں بوسکتا ، وہ خُداسے بوسکتا ہے ۔ دُوسرے کفظوں بی خُدا کا بھی ، دولت برناگ بن کر بیٹھ جانے دالے ، یہ پروا مادہ برست کو لے کرائس کے دلسے سونے چاندی کی محبّت کو خارج کرسکتا ہے اور اس کی جگہ خُدا وندی خالص محبّت بیراکرسکتا ہے ۔ یہ نُدا کے فَضُل کا مُعجزہ ہے ۔

بهان بهی ایسے سوال پیدا ہونے ہیں جو خُدا کے فرزند کو بریشان کردیتے ہیں - نوکر اپنے مالک سے بطانہ یس ہوقا۔ خُدا وند بھو ع نے اپنی آسمانی دولت کوجھوڑویا تاکہ ہادی گُناہ آگودہ گرووں کو نخبات بھٹے ۔ مُناسب نہیں کہ جس کُونیا میں وُہ غریب بن کر رہا ، ہم اُس ہیں دولت مند بن کر رہیں - ہمیں مُوموں کی فدر مہونی چاہیے ۔ ہمیں یا در دکھنا جاہے کہ میں کی وُوسری آمد بالکل قریب ہے ۔ مسیح کی مجبّت مجبور کر دینی ہے کہ اِن سادی باتوں کے باعث ہم اپنی سادی مادی دولت فُدا و ندے کام میں نگادیں ۔

ماندام بسر مربی اور خاندانوں کو جھوڑ کر اس حقیقت کی طرف مبذول کوائی کہ شاگرد اپنے گھروں اور خاندانوں کو جھوڑ کر اس کے بیچھے ہو لئے ہیں تواس نے جواب دیا کہ ایسی فریق اور ابٹار کی زندگی کا اجر بطری فراغد لی سے اسی زندگی میں بل جانا ہے ۔
مزید براک ابدی زندگی میں بھی اِس کا اُور زیادہ اُبر بطلے گا۔ آیت ، س کا آخری حصر بہت تا باب خور ہے گئے اُس کا خری حصر بہت کہ آئے والے عالم میں بہیشر کی زندگی۔ اِس کا برگز ببہ مطلب بنہیں کہ ابدی زندگی سب کی آسمان کے جلال اور برکات میں تبطف اندوز میونے کی صلاحیت میں اضافہ ہوناہے اور آسمانی بادشاہی میں زیادہ سے تعطف اندوز میونے کی صلاحیت میں اضافہ ہونا سے اور آسمانی بادشاہی میں زیادہ

لُوّا ۱۸ اَرِ بِي مِلْنَائِے = إِس كامطلب سِے أُس زِندگى كى بُورى مورى جوايمان لات وفت حارصل بُونُ عَلَى بِعِنْ عِمر تُورِنِدُي الكابل زِندگي "

# ک بیوع اپنی مون اور جی اُنگھنے کے بارے بی دوبارہ بیت بن کوئی کرنا ہے ۱۱:۱۸

١١: ١٨ - ١١ - يرتيسرى وفعريدكم فكاوند أن باره كو فاصطوري فخاطب كراسي -وُهُ اُسْبِين خِردار كُمْ الله اور جِرِ كُيُور أُس كوبريش آنے والا تھا أنسس كي نفصبيل سے آگاہ كرمات (د كيه عليه ٢٠٠١) - أس في بيان كياكه ميرا وكده أطفانا أن باتون كي مطابق سي حو نبيول كي فرت لکھی گئی ہیں " ہوانے عدنا مریں بہ ساری نفاھیل موتود ہیں - اللی بیشس بینی مے ساتھ میے نے رسسكون كساخد نبوت كار إن آدم . . . غير قدم والداك سواله كيا حائ كا " برجعي إمكان تھاكەائسے خفىيەطور برفتل كرديا جانا- باكسى مبوے بيئسنگسادكيا جانا-ليكن ببيوں نے بيلےسے بناد**یا تعاکروہ وصوکے سے بکر وا یا جائے گا - اور" لوگ اُس کو تصفی**صوں میں اور این کے اور بے مِنْتُ كُرِينَ كِي الْمُدانُس بِر خَفُوكِينِ كَيْ يَجْا بِجِرَ أَبِسابِي بِونَا صَرُور خَفا-أسيكُورُب تَكَامَيْ مِالْم كَ ادر قل كياجائ كاليكن " وه تيسرك دِن جي أي كا

بقيراداب من وه سادے واقعات سامنے آسندين بن كوؤه عجيب طورسے بيدي جانيا تفااور حن كي تفعيل عبى أس في يعلي بيان كردى تعى:

د کیمویم پر وشکیم کو جانے پی (۱۸: ۳۵ - ۱۹: ۴۵>-

رابن آدم -. فیرقدم والول کے حوالہ کیا جائے گا "(۱:۲۳-۲۲)-اُوگ اُس کو مصفوں میں اُڑائیں گے اور بے عِزّت کریں گے "(۲:۱-۳۲) -

اور قتل کریںگئے (۳۳:۲۳ -۵۷)-

وة تيمري ول جي أنطق كالأرم : ١-١١) -

١٨: ٣٣٠ - بطيعة تعييب كى بات ب كه شاكرد "إن بس سے كوفى بات نه محقد بالے أُس كى باتوں كامطلب أن سے يُوشِيدة ركھا كَيا تھا- ہمادے لئے برسجھنا بهُن شكل سے كرو اتنے كند ذہن كيوں تھے - مكر غالباً إس كى وجربيتقى : ــ اكن ك دميوں بي ايب دنیا دی نجات دیبندہ کا خیال اِس فکرسمایا پھڑا تھا کہ وہ اُنہیں دویوں کے بُوَت سے خلاص دے گا اور فوری طور بربادشاہی فائم کرے گا کہ وہ کسی اُور پر دگرام کے اِمکان پر خور کرنے کو تباری مذتھے ۔ اکٹر ہم اُن ہی بانوں پر ایمان لانے ہیں جن پر ایمان لانا جا ہے ہیں ۔ اور اگر سچائی ہمارے ذہن میں بیلے سے سمائے ہوئے تصور کے مُطابق ندیو تو ہم اُس کی مُراَّ کرتے ہیں۔ اُسے تسلیم کرنے سے اِنکار کر دینتے ہیں۔

#### ل - أند صفقير كوشفا دينا ١٠٠١٨ ٢٥٠١٨

اب فلاور سوع بہر بہ کو جھوٹ کر دربائے بر دن کو عبور کر جہاہے۔ کوفا کہتاہے کہ بیس دافعہ کا بین اب بہان کر دیا ہوں ، وہ اس وقت بیش آیا جب بیتونا پیطان بیلا بر بی کو اس وقت بیش آیا جب بیتونا پیلا بیر بی کے نظر در تو بیش ایس دفت بر بی سے کہ میں اور مرقب کے مطابان بیسوع اُس وقت بر بی سے کہ میاں دو اندھے آدمی تھے جبکہ مرفس اور مرقب اُرک یہ کا دول کا اندھے آدمی تھے جبکہ مرفس اور کوفا آیک آدمی کا ذِکر کرتے ہیں ۔ ممکن ہے کہ کوفا نے مشرک اور می اور مقس کرانے شہر کے اور می اور میں کہ ایک سے زیادہ معجز سے جوئے ہوں ۔ نیز بیر بھی ممکن ہے کہ اِس مقام پر اندھوں کو بینائی دینے کہ اِک سے زیادہ معجز سے جوئے ہوں ۔ تفصیل و تشریح کچھے بھی ہو، ہمادا ایمان ہے کہ اُک ہمادا عامل ہمادا عمل نیا دہ ہونا نو بین طاہری نظار کا میں اور بین اللہ میں ایک سے نیا دہ ہوں ۔ تفصیل و تشریح کچھے بھی ہو، ہمادا ایمان ہے کہ اُک

۱۱۸ - اس اندھ نفررنے کسی مذکسی طرح پیچان لیا کہ بیتوع کی بیچ ہو تو دہے کیونکہ اس نے ایک اس کے موثودہے کیونکہ اس نے ایک اس میں اس کے ایک کار مجھے ہیں میری بینائی بحال کر دے۔

> تو ایک بادشاہ کے محفود آرہ ہے چنانچر طری بڑی ورخواسنیں ہے کر آ کیونکہ اُس کا نفسل اور فکررت ایسے ہیں کر پختنا مانکو اُتنا یسی کم ہے۔ (جان نیوش)

> > م - رَكَانَي كالبيان لاما ١٠٠١-١٠

مُنْجِیؓ نے اپنے آپ کوکسی کے گھرانے کی دعوت دی -

<u>۱:۱۹ - زگائی نے قداوندے کے سے ممطاب</u>ق کیا اور خداوندک<sup>و</sup> نٹوشن سے اپنے گھر لے گیا۔ ہم یفنین سے کہ سکتے ہیں کہ اُس کو اُسی وقت نخیات مِل گئی۔

الماری میں میں میں میں میں ہو بطار کینے گئے کہ وہ تو ایک گنہ گار تخف کے ہاں میاری کے ایک کہ کا تنخف کے ہاں ماری اس حقیقت ماری کے اس حقیقت کو فرامونش کر گئے کہ ہمادی اِس و تیا بی آنے کے باعث کی ایسے ہی گھروں بی جا سکا۔ بے گئاہ اُن ایک بھی گھرنہیں تھا۔

۱۹۱۸ - نجات نے اِس عمول یعند والے کی زندگی میں انقابی تبدیل ہیں اکر دی - اُس نے دیات دہ میں انقابی تبدیل ہیں انقابی تبدیل دی - اُس نے نجات دہ میں ابنا آدھا مال غریبوں کو دینا جُوں (اَب تک وُہ غریبوں سے زیادہ سے زیادہ مال بھورتا میا تھا) - وُہ بہ بھی جا بِسَا تھا کہ اگر کسی کا بجھے تاحق نے لیا ہے تواس کو پیرگئ ادا کا کر دُوں - بہ سریعت کے تفاضے سے زیادہ نھا (خروج ۲۲ :۲۰ :۲۰) احبار اللہ عموں کا غلبہ تھا جبکہ پہلے برص کا غلبہ تھا جبکہ پہلے برص کا غلبہ تھا جبکہ پہلے برص کا غلبہ تھا جبکہ پہلے برص

اس میں شک نہیں کہ زکائی نے بے اِنصافی اور بے ایمانی سے بھرت کچھ ماصل کیا تھا۔ دو پُسٹ آیت ۸ب کا ترجمریوں کرتاہے کہ " پیونکو کی نے ... ناحی مے لیا ہے ۔۔ اِس میں اگر "کا کوئی مقام نہیں۔

یوں معلوم ہونا ہے کو ڈکائی اپنی إنسان دوستی کا ڈھنڈورا بیبط رہا ہے اور نجات کے لئے اِسی بات برگز منیں بلکہ وہ کھر رہا ہے کہ بیج میں برگز منیں بلکہ وہ کھر رہا ہے کہ بیج میں بین برگز منیں بلکہ وہ کھر رہا ہے کہ بیج میں بین ہے کہ بی اپنے مافئی کا بحوض شمعا و هنہ کووں ۔ اپنے مافئی کی "نلانی کروں ۔ اور خُداکی طوف سے مِلنے والی سجات کی شکر گڑا دی کرتے بڑوسے وہ جا بڑنا تھا کہ ابنی دولت فُداک جُلال اور نجی بدے لئے اِستعمال کرتے ماکہ اپنے بطور سیوں سے لئے اِستعمال کرتے ماکہ اپنے بطور سیوں سے لئے باعث برکت ہو۔

نلانی بالمحعا دھنے سے مُوضُوع بر آئیت ۸ پُوری بائبل مُقدِسٌ بی سب سے زوردار آئیت ہے۔ نجات کا مطلب بینہیں کہ اِنسان اپنی ماھنی کی غلطبوں کو درُسن کرنے سے آزاد ہوگیا -جوقرض اِنسان نے نجات بانے سے پیلے اُٹھا ہے ، کوہ ننگ پُیراکش سے بعد منسوخ منیں ہوجائے۔ اگر نجات بلتے سے پیکے کچھ جوری کیا تھا ، او خدا کے فقل کا تھنیفی احساس انفاضا کرنا سے کر وہ اصل مالک کو لوطابا جاسئے۔

ن- دس اشرنبون کی مثبل ۱۱:۱۹ میر

ازد المراق المراق المواقي المواقي المراقي المراقي المراقي المراقي المراقي الدوه المراقي المرا

وقت بُورا ہونے بر بھرآئے " اور زمین بر اپنی یا دشاہی " فائم کرے ۔ دش نوکر اس کے تمارود کی مثال ہیں - اُس نے سب کوایک ایک انٹرنی دے کر کہا کہ میرے وابس آنے تک لیں ہیں كرنا" بيتك فكدا وند كه فا دمول كى ليا فتول اورصلاحبّنون بين فرق بوناسي (ملاحظ كيجيم نورون فنمثيل متى ١٢:٢٥ - ١٨) مكر مجم بانين ضرور مشترك بونى بب - مثلاً إنجيل كي گخشخبری میں دُوسروں توشریک کرنے کا استحقاق <sup>اسبرج</sup> کو ڈنبا کے سامنے بیش کرنے کا اعزاز اور دُعا مانگنے كى توفيق وغيرو - بلاكتيب اشرفى ايسى مى بانوں كى نمائند كى كرنى ہے -١٢:١٩ " شهركة آدمي يهودى قوم بن - أنهوى في مرف خداوندكورد كبا بلكراس كے عبانے كے بعد البجيوں كى زبانى كهلا بھيجاكد مي منبي جباستے كر بريم بربا دشابى کرے ۔ الیجیوں سے ٹراد بہو دیوں کا وہ سکوک ہے جوا نہوں نے میع کے تناگردوں کے سانفدروا مكفا - مثلاً سننفنس اوركرًى دِيمُومِ فاسبين كوشبهيدكر ديا -11: 14\_ بهاى فَدادندكوابَ الله المعاور مروكِها إكيابي عودابِس أنابية الدينايي

تَامُّ كرے - أس وفت وه ان لوگوںسے جماب لے گا ترجن كو رومبر ويا تھا "

جهال يك موجَّده نما في إيما ندارون كي خدمت كا تعلق سيدميح ي نخت عدالت ك سلمن أن سيرساب لياجائ الاس عدالت فضائي إستقبال ك فوراً بعد أسمان میں ہوگی۔

بہودبوں کا وہ ایمان دار بقیہ ہو بڑی مصیبت سے ایام میں یے کا گواہی دینادہے گا، اس کارساب میری کو وسری آمدے موقع پر ہوگا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کام سے اس جصے میں نربادہ نربہی عدالت بیب فرسے -

11:19- يبط نوكرف إين استرني سے "دش استرفيات" بيدا كر لى خفيى - أس كو شْعُورْتُعاكم بى روبد ميرانىيى ( وَهَ كُمَّاجِ" تيرى اشْرِفي ) - يِخْانِج السَّ في اس اللَّم في كو أي مالك كي بمنزين مفاد مي إستغمال كيا تفا-

<u>11:14</u> مالک نے برکہ کرائش کی تعریف کی کرائن... نُونها بیت تفو<u>ر سے بس دیانت دار</u> فركا- برالفاظ بمين باد دلات بب كمايني بورى كوشش كرنے ك بعد على مم بكت نوكر بب اس نور كو أجريب وفي شهرون براختيار ملا- السامعيم مونا سي كر ديانت دادا منفد کے اجر کا تعلق میرے کی با دشاہی میں حاکما مذاختیارے ساتھ ہے۔ ایک شاگرد کوکٹنا اِختبار

ملّاب، اس كا الخصار إس بات برسيه كرقه كس فدر جان ننار تها اوركتني محنت سه كام كرّاً تنها -

ا میں۔ اور اور اور ایک انٹرنی سے "بایج انٹرنیاں" کمائی تفیں۔اُس کواکر میں بانچ شہروں کا حاکم" بنایا گیا۔

ہ و در اسرے الفاظ کو وُمِرانے میں یسوع نے بیسلیم نہیں کیا کہ وہ مبنی بھیفنت تھے۔ یہ نو نوکر کاگناہ اُکودہ وِل تھا جو اِبنی کا بلی کے لئے مالک کو الزام دے رہا تھا لیکن اگرائے اِسس بات کا یفین تھا تو اِس سے محطا پن عمل بھی کرتا ۔

الاسے اِس بات کا یعین کھا لواس کے مطابی میں جی رہا۔

الاسے اِس آیت کا مطلب ہے کہ ہم اپنا سب جھے یا تو فگر اوند کے کام ہی لگادیں یاکسی ایسے خص کے بیٹر دکر دیں جواسے فکر اوند کے لئے اِستعال کرے۔

19: ۲۲-۲۲ مالک نے تغیرے نوکر کے خواف پر فیصلہ دیا کہ " دہ انٹر فی اُس سے لے لواور دین انٹر فی والے کو دے دو"۔ اگر ہم اپنے مواقع کو خگر اوند کے لئے استعال نہیں کرتے تو ہم سے لے لئے بھا بیس کے ۔ اِس کے برعکس اگر نہا بہت تھوڑے یہ بہت کہ اس کے اس کے برعکس اگر نہا بہت تھوڑے یہ بہت دار ہوں تو فعدا دھیان دیکھے گا کہ ہمیں ذرائع اور مواقع کی کھی کمی نہ بیوناکہ بہائی اور زیادہ فیریت کرسکیں۔ نثایہ بعض لوگوں کو بہبے اِنصافی معلوم ہوکہ وہ ایک " انٹر فیاں تفین گر ایک " انٹر فیاں تفین گر ایک " انٹر فیاں تفین گر میس کے باس پیلے ہی " دیئی " انٹر فیاں تفین گر مواقع عطا کئے جاتے ہیں۔ جو شخص کرنے انٹر فیاں تفین کو ایک گور نہ ہے کہ جو لوگ فدا و ندسے دِلی مجتنت دکھتے اور سیتے ہیں۔ جو شخص کرنا کا وہ میں بیلے ہی " دفیق ان کا باعث ہونا ہے کہ مواقع عطا کئے جاتے ہیں۔ جو شخص مواقع کو مقبل کے جاتے ہیں۔ جو شخص مواقع کو کہ میں کا باعث ہونا کو کر نہیں۔ مواقع کو کو کو کہ کا باعث ہونا کو کہ نہیں۔ مواقع کو کو کو کہ کی باعث ہونا کو کہ کہ کہ میں بیلے گئی کر نہیں۔ مواقع کو کو کو کو کو کہ کی کو کہ کو کہ کو کہ کی کو کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کہ کو کہ کر کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کر نہ کی کے کہ کو کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کر کو کہ کہ کو کہ کو کہ کو کہ کی کو کہ کو کہ کی کو کہ کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کہ کو کہ کہ کہ کو کہ کہ کہ کو کہ کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کو کہ کو کہ کہ کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کہ کو کو کہ کو کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کہ کو کہ کی کو کہ کو کو کہ ک

غالبًا اس کی تجان کے بادے میں کوئی سوال پیدانہیں ہونا۔

اد: ۱۹ می شهر کے لوگ جو نہیں جا پستے کہ وہ امیراُت برمائم ہو، اُن کو وُنٹن ُزار دے کر رُدّ کیا گیا۔ دے کر رُدّ کیا گیا ہے ۔ اُن کا حشر "موت "سے - بدائس فوم کے بارے میں کبسی افسوس ناک بیبشیں گوڈ کے در در کر دیا ۔

# ١٠- إبن أدم برقتيم من ١١٠١١ ٢٨٠١١

#### اله فاتحانددافِله ٢٨٠١٩-

المنافع المنا

سادی - بہت سے لوگ اُس کے آگ آ پینے پرطون سے بیسوں کے لئے ایک گرسی یا کافگی بناوی ۔ بہت سے لوگ اُس کے آگ آ پینے پرطے راہ بن برجھانے جاتے تھے ۔ وہ کوہ زیبوں کی مغربی ڈھلان سے پرطھنا بول پروشلیم کی طوف بطھا - بھر لیسوع کے بیچھے آنے والے آئ سب مجزوں کے سبب سے جو اُنہوں نے دیکھے تھے " یک دِل ہو کو مبلندا واز سے فراکی حمد کرنے لگے ۔ وُہ اِن الفاظ سے اُس کا بھر مقدم کرنے لگے کہ مبادک سے وہ بادشاہ جو فرا وندے نام سے آتا ہے ۔ " گویا وہ اُسے فراکی طوف سے بادشاہ مان رہے تھے ۔ وُہ نورے لگا رہے تھے کہ آسمان پرھیلی اور عالم بالا پر جلال!" بربات مان رہے تھے ۔ وُہ نورے تھے کہ آسمان پرھیلی اور عالم بالا پر جلال!" بربات ایم ہے کہ وُہ وُہ بی درمین پرھیلی نہیں میں ہے کہ وہ وُہ بیکا درہے تھے کہ آسمان پرھیلی اور عالم بالا پر جلال!" بربات

پُوسَنَى تَفَى كَيوِ كَلَهُ لَى تَسْرَاده كورة كردباگيا تفا بكد بهُت بَعلداً مسے صليب برج طعايا جانا تفا - مگر كلورى كى صليب برعنقريب بونے والى مُوت اور بِهر آسمان پر جانے سے بائٹ "آسمان برصلح" ہوگی -

ا: ١٩- ٢٠ - قريسيون كواس بات برسخت عُصّه آيا كه يسوع كى يُون علائي تعظيم المورى كي يون علائي تعظيم المورى من و المنظيم المورى من و المنظيم المورى من المنظيم المرائل المنظيم المرائل المنظيم المرائل المنظيم المرائل المنظم المرائل المنظم المرائل المنظم الم

ب - ابن آدم برقیم برروما ہے ۱۱:۱۹-۲۲ ككينكم الس في إيكسنهرى مُوقع كلو ديا تقا- الركوك اس كوسيج مُوعُود قبول كريسة تو شهرك ليط السلامتي" موتى - مكروه بهجانة مى مذتف كدليبوع السلامني كاسر جشم ب- اب وفت كُز رفيها تفا - وه فيصلر كي تفركه بم خُدا كربيل سع كياسكوك كري ك - يونكه أنهون في أتسه رو كرويا تفاإس لية أن كي أنكهين اندهى يوكي تقيير - بونك لُوالْسے دیکھنا نمیں جاہتے تھے اس لے أب دو اسے دیکھے بنیں سکتے تھے۔ ذَرا وك ومنجي كة أنسودى برغور كرب وجس طرح وليليوا بيح كرفي أمس في کہاہے آئیے ہم یے کے قدموں میں میطھے رہیں - حتی کر آنسوڈی کی حقیقت کوجان لیں اورشهرا وردبهات مے گما موں اور و کھوں کو دیجھ کر ہم بھی آن بر آنسو بہانے لکیں ۔ ١٥ : ٢٧ ، ٢٧ - يسوع نے طفس (برنيل) كى طوف سے بروشليم مے محاصرے كا فتصر بيشكى منظر بيش كياكرك وطرح" تيري وشمن تيري گرد مورد بانده كرتبي گھیرلیں گے" اور سر چھوٹے بڑے کا قبل عام کرس گے- دبواروں اور عمارتوں کوزمین الله كروس كرد يهال مك كه يروشكيم من كسي يتقرير كيقر ياتى ند رہے گا - ياسب بُگُواس لئے ہوگا کہ بروشکیم نے ''اس وقت کوتہ پہچانا جب بچھ (یروشکیم) بر رُگُاہ کا گئی''۔ خدا وند نجات کی پیش کش سے ساتھ ایس شہریں آیا، مگر لوگوں نے اُسے

قبول مزیبا-اُن کے پاس فُداوند کے لئے کوئی گھرنرتھی - وُہ ا پینے منصُوبوں ہیں اِنتے مگن تھے کہائس کی طرف دکیھنے کے رُوا دار نہ تھے ۔

#### ج- اسکل کو دوسری دفعر پاک صاف کرنا ۱۹:۵۹-۲۹

بسوع نے اپنی عام خدمت کے آغاز میں سیکل کو پاک صاف کیا تھا (گویکٹا ۲: ۱۳۱۱ - اکب انس کی خدمت اختنام پذیر ہو رہی تھی۔ وہ ایک دفعہ بھراس کی مقدس مگود میں داخل ہوًا اور اُن سب کو وہاں سے نکال باہر کیا ہو دعا کے گھر کو ڈاکوؤں کی کھوہ ہنا رہے نقے۔ بہ خطرہ ہم پیشنہ مُوجِد درشناہے کہ فَداوند کی باتوں اور کا موں کو کاروبار اور تجارت بنا دیا جائے۔

مسے نے اپنے اِس عمل کی حمایت میں پاک کلام (بیسعیاہ ۵۱ : ۱ اور میرمیا ہ ۱:۱۱) کا اِقتباس ہیش کیا۔ کلیسپا میں سرقِسم کی تبرائی کی اِصلاح خدک کلام کی تبلاد پر ہونی چلسے۔

#### د- بيكل بن مرروز تعليم دينا ٢٨٠٠٢٠١٩

یسوع بیمیل کے اندر نہیں بکہ اُس اُے صحنوں بی "ہرروز تعلیم" دبنا تھا کیؤکر صحنوں میں عام لوگوں کو آنے جانے کی اجازت ہوتی تھی - مذہبی رامِنا تولپ رہے تھے کہ اُسے ہلاک کرنے کا کوئی بہانہ ہاتھ آئے ، لیکن عام لوگ اُب: کے جوزے دکھانے والے اِس نا صری کے دلدادہ تھے - ابھی اُس کا وقت منہیں آیا تھا - لیکن بہرن جانہ دہ گھڑی آنے والی تھی - اُس وقت "سروار کا ہن اور فقیہ" اور فریسی اُسے مار ڈالے کوائس پر ہاتھ ڈال سکیں گے -

زبرنظر واقعرسوموارے دِن بیشن آیا - ایکے دِن بعتی منگل کے دِن کا ببان ۱:۲۰ میں ورج سے -

ابن ادم کے اختبار براعتراف کی جانات ۱۰۲۰ میں است میں اور ۱۰۲۰ میں ہے۔ ۱۰۲۰ کی است اور عظم "بیکل کے ساتے ہیں بے تکان

وشخری شنار با ہے اور بنی إمرائیل کے ببطد برلی گستا خی سے اُس کے تعلیم دینے سے می کو بِيَلِيْ كُرنے بِيں - اُن كَى نظروں بِيں بيسوع نافترت كا ايك ہے اوب برطفتى تفا - اُس نے كوئى خاص رسی نعلیم نہیں یائی نفی ۔ مذاکس کے پیس اعلیٰ نعلیمی ولگریاں تھیں ، مذمیسی مذہبی جماعت نے اُسے اِختیاد نامہ جادی کیا تھا۔ اُس کے پاس کیاستدیقی ؟ اُس کوکس نے اِختیار دیا تھا كرمنادى كرم اوربيكل كو باك صاف كريد ؟ فيقيد اور فردك بيسب مح عرج منا جابيت تحفى! ٢٠ ٣٠٨ - ببسوع نه جواب من "أن سے ايك سوال يُوجيها - اگر وه إس سوال كا در بواب دينة توانتهيں اپنے سُوال كا بواب مِل جانا - يسوع كا سُوال يه تفاكه كيونيا كا بيتسم اس كطف ستما يا إنسان كى طوف سے ؟ أب وه يعنس كير اگروة نسليم كرنے كربوت اللي سم ك سانفه منا دى كرنا تفا تو بير اُنهوں نے اُس كے پيغام كو فبول كيوں مزكيا ، نوب كيوں مذكى اور جَسِ بِيجِ موعُود كا وُه اعلان كرمًا تَعَالُس برايمان كيوں منلاستے ۽ ليكن أكر وُه كننے كه گِوَشَنَّا بھی اَیک ببیشروَر منا دی کرنے والا تفا نوعام نوگ سحنت نادامن ہوجائے کیونکہ وہ نو مانة تص كر يُوحَنّ " خُداك ني عفا - بينانچران مدبى ليدرون في وار ديا مم نهين جانت "كر يُوكِنا كا إفتياركِس كى طرف سے تھا۔ اس يريسوع نے كه كي تي تھي تمهين نہیں بتاتا کہ اِن کاموں کوکس اِفتیارسے کرنا ہوں "۔ اگروہ یوس کے یارے میں اِنٹی می بات نبین بنا سکتے تھے تو وہ اُس بہنی کے اِفنیار برکیوں اعراف کرتے تھے ہو کو کا ا بھی بڑا ہے ؟ اِس توالرسے بیسبق حاصل ہونا ہے کرفداے کلام کی تعلیم دینے کے لئے بنیادی اور صروری شرط روم القدس کی معموری سے یعس کو بیا بخشش حاصل مدد ، وقه اُن لوگوں برعالب اور فانتح رہے گاجن کی طاقت اور تُوتت إنسانی القابات، إعزازات اورڈِ گریوں میں لیٹی ہوتی ہے۔

" آپ نے فی بلومہ کہاں سے حاصل کیا ؟ آپ کی محصّ مِسْت کِس نے کی ؟ یہ مُبِرانے سُوال یُں جو غالباً حُسد کی بَیدا وار بی ۔ مگریر سُوال آج بھی اُسٹھا سے جاتے ہیں ۔ فُونٹخری کا وُہ مناد جس نے کسی بڑی یونیور سٹی سے مذہبی نصاب کا اِمتان پاس نہ کیا ہو، یاکسی شہور سیمزی سے فارغ التقلیم نہ ہو، آج بھی اُسے جیلنج کیا جا تا ہے کہ اُس کی محصّوصیّت درست بھی ہے یا نہیں ؟ وُہ اِس خِدرت سے لئے مُوزوں بھی ہے یا نہیں؟ و- تثريبر باغبالون كي منتبل ٩٠٢٠-١٨

المرائيل قوم كاكبسام شقت من المرائيل من المدوند بهر بيان بكيا كيا سي كرف الاول المرائيل قوم كاكبسام شقت من المرائيل المرائيل القوم كوليلدون كو المحلي برديا (ديم من المرائيل القوم كوليا المرائيل قوم كوليا المرائيل قوم كوليان لان المرائيل كولين بين المرائيل كولين المرائيل كولين المرائيل قوم كوليان لان المرائيل كولين المرائيل كولين كولين المرائيل كولين كولين المرائيل كولين المرائيل كولين كولين كولين كولين المرائيل كولين كولين كولين كولين كولين كولين كولين كولين كولين ك

ابن تاریخ مرصداق "بغبانوں" نے مصمم إداده کرلیا کر وارث " کا خاتمہ کر دیں گئے۔ وہ چا ہے تھے کہ فرکر میں کے۔ وہ چا ہے تھے کہ فرکم کر دیں گئے۔ وہ چا ہے تھے کہ فرکم کی لیٹر اور معلم ہونے کا اختیاد ہما رسے اور اختیاد لیسوں کو پاس دیے۔ "کہ میراث ہمادی ہو جائے"۔ وہ اپنی مذہبی حیثیت اور اختیاد لیسوں کو دین فربنی حذبہی حیثیت اور اختیاد کو کوئی جیلنی دینے پر آبادہ مذہبی کے اختیاد کو کوئی جیلنی میں کرے گا۔ میں کہان کے اختیال میں خفا۔

۱۰: ۱۱- ۱۱ فی اس مُوقع برایسون الم و ناکستان سے باہر زکال کرفتل رکیا ہے۔ اس مُوقع برایسون نے ایسے سامعین سے بُوچھا کہ آب "اکستان کا مالک اُن (شرریہ باغبانوں) کے ساتھ کیا کہ سے سامعین سے بُوچھا کہ آب "اکستان کا مالک اُن (شرریہ باغبانوں) کے ساتھ کیا آف بدکاروں کو مُری طرح بلاک کرے گا ۔ اِس جواب سے اُنہوں نے تُو داپنے تیمن مُجمم اُلھراہا۔ یہاں قدا و ند تُو د جواب دیتا ہے کہ "وہ آگر اُن باغبانوں کو بلاک کرے گا اور ناکستان آوروں کو دے دے گا۔ اِس کا مطلب ہے کہ میچ کو دکر کرنے والے بیکودیوں کو بلاک کیا جائے گا اور وہ استحقاق کی جگہ دے گا " اوروں" سے مُرا دغیر قرمیں بھی بھو مسکتی بی اور اخر زمانے کے نئی بیدائِش حاصل کرنے والے اِمرائیلی بھی ۔ اِس باس پ

یہُودیوں نے پاٹ کھایا اور کہا 'فکرا مذرے' ۔ نشاوند نے نبخے بعنی مسے گورق کر دیا تھا۔ آن اپنی پیشین کوئی کی تصدیق کی۔ بیٹوری معاروں کے نبخے بینی مسے گورق کر دیا تھا۔ آن کے مفکویوں بن اس کی کی تصدیق کی کہ منابی اور کھنٹویوں بن اس کے لئے کوئی جگہ مذتعی مگر فکرانے پیکا ادادہ کر دکھا تھا کہ اسے نمایاں اور معزز نبکہ ملے گئی کیونکہ وہ اگئے کوئی جگہ مذتعی مگر فکرانے پیکا ادادہ کا دیے گا۔ یہ پینظراز بس مرودی سے مسلم کی بیملی آمد وہ ایسے کی دونوں آمدوں کا بیان ہے۔ اس کی بیملی آمد وہ "بینگھے ہے جوزمین برہے۔ لوگوں نے اس کی فرونی اور طبعی اور کیست حالی سے تھوکر کھائی اور اس کو رقم کو کردی کے ایک میں بینظران مان سے اللہ کا میں بینظران مان سے گرانا بیک اور کی بیملی آمد وہ اس کی بیملی آمد کہ اس کے دو سرے بیصتے بی بینظران مان سے رکھ کے اس کی بیملی قال آنا ہے۔

زية فيصر كاقبصر كواور في الكافي اكواد اكرنا ١١-١٩٠٢

باند به ۱۱:۲۰ می انهوں نے اس سے پُوجِها کہ کیا ہمیں قیصر کوخراج دینا رواہے انہیں ؟ مہیں تیصر کوخراج دینا رواہے انہیں ؟ مہیں سے مراد یمودی فرمسے - اگروہ کہ انہیں کا الزام لگا کہ اُسے دوی حکومت سے حالے کر دیتے - اگروہ کہ آتا تا آتہ ہیرودی اُس کے فالف ہوجاتے ( بلکہ یمودیوں کی اکثریت اُس کے فولاف ہوجاتی) -

٠٧: ٢٥، ٢٥ - إلى بريسون منه الس حكم سه أن كم منه بندكروس كر كريس بوفيه كاب في المرح فيه كاب المرح و في المرك المرح و في المرك و في المرك المرك و في المرك و المرك

#### ح -صدوقی اوران کا قیامت کا معا ۲۷:۲۰

٣٥:٢٠ - " بولوك إس لائق عصر س كے كه أس جهان كو حاصل كريں"-ان الفاظ

کا بیمطلب شہیں کر کئی لوگ ذاتی طور بر نجی آسمان برجانے سے لائن بیں یا ہوں گے ۔ كُنْهًا رَنُولاتُن بَوْنا ہے صرف إس مع كم عُدا وندليون يو اُس كولائق كرنا ہے - الأَن وُسِي تُمُار ہوتے ہیں جواپنا محاسبہ کرتے ہیں ۔ بورج کوسیّا مانتے ہیں اور إقرار کرتے ہیں کہ مارب لیافت ہے تومیرف میرے ۔۔ مردوں میں سے جی اٹھیں ۔ اِس جی اٹھنے کا تعلق جرف ایمان داروں سے ہے ۔ بہاں تصویر مردوں"میں سے جما گھنے کا ہے ، تمام مردوں کے جی اعظفے کا نہیں۔ ایک عام قیامت کا تصوّر ، بس میں نجات یا فتداور غیر الجات بافتر سادے مردے ایک ہی وقت لجی اعظیں کے ابٹیل مقدس میں نہیں یا یا جاما -۲۰: ۲۹ \_ آسمانی حالت کی بزری کا مزید بیان آیت ۳۷ میں موجودیے -وہاں مو نہیں ہوگی - اس لحاظ سے وہ فرشتوں کے برابر ہوں گے - علاوہ بریں وہ فراک بھی فرزُند ہوں گئے ۔ ایمان وار نو پیملے ہی فداے فرز کدیں - مگر فادحی طور پر اتھی السانظر نہیں آنا۔ آسمان میں قدہ دیدنی طور پر بھی خدا کے فرز ندظا سر ہوں گے۔ برحقیقت كرانهول نے پہلی قیارت بس حِصّہ لیا۔ اِس بات كويڤينی بناتی ہے '' اِثنا جانتے ہِں كہ جب وُہ دلیسوے) ظاہر ہوگا تو ہم بھی اُس کی مانند ہوں کے کیؤکر اُس کو ولیسا ہی دیکھیں ك جُيسا وُه ہے " (ا - بُوحُنا ١٠) - "جب سيح جو ہمادى زندگى ہے ظام كيا جائے گا توتم بھی اس کے ساتھ جلال مین ظاہر کے جا دیگ ( کلشیوں ٣:٣) -٣٤:٢٠ ـ ٣٨ - فيامت كاثبوت دينے كے ليغ كيج نے فرقوع ٣:٣ كا والد دباجا مُوسى في فيرا وندى بات ويرائ سبع كريم بريام كافيرا اورامنحان كافيرا اوريعفوب كافدا يمون - اب أكرصدونى ذرا غور كرت تو أن كومعلوم موجانا كه (١) فقرا مردول كا فَدَا نَسِي بَكَد زِندوں كاسبے"- (٢) اوريدكر" ابديم اورافغاق اوريعتوب"سب يُفِك تھے۔ اب لاذی نتیجہ بہی سائنہ آ آ ہے كرفھ اُکن كوض ورزندہ كرے كا -فحداً وندنے يه نهيل كما تفاكه كمي ابريام ... كا فحدا "تفا" بكديدكر" بيون" فداك ذات كاتفاضا ب كر قيامت بو كيونكه وه زندون كا ضراب -

فراوندليوع خُداس سُوال كاجاب نها - ابن آدم كى حيثيت بين دُه داود كي نُسل سے نها - مگردُه دادد كاخالِق مجى خفا - مگر صدونى إنن النه صے نفط كراس حقيقت كوسمجونه بين سكت تھے -

#### طر فقیول کے بارے می خبردار کیا جانا ۲۰:۵۶۰۰۰

یسوع نے توگوں کو علانیہ کھا کہ فقیہ وں سے خردار رہنا " و و آلمیے لیے جامے "پمن کرفداپرت معنے نکا تاثر دیست تھے۔ آن کوشوق تفاکہ لوگ ہمیں اچھے سے اچھے القابات سے نبکاریں - اور جی سے "بازاروں میں " چلیں پھریں تو ہر شخص اوب سے ہمیں سلام کرے - وہ محتیف بھوں سے "بازاروں میں " مماباں اور عزت وارمقام حاصل کرتے تھے ۔ ضیافتوں میں و ق شمدرشینی " ینی سبب سے ایھی جگہ بیٹھفا پک ند کرتے تھے ۔ لیکن بیواؤں کو آن کی زندگی بھرکی جمع گو تجی سے بحروم کر دیتے تھے ۔ ایسی دیاگانی کردیتے تھے اور اپنے سادے کر تو توں کو ڈھانیٹ کے لئے " نماز کو طول دیتے " تھے ۔ ایسی دیاگانی کی سرزا کور بھی سخت ہوگی۔

ى - بيوه كى دو دُمرط بال

یسوع نے "دولت مندوں کو دیکھا جواپی نذروں کے رویے ہیں کے خزار میں ڈال ہے ۔

وہ اُن "دولت مندوں" اور" ایک کنگال ہوہ کے درمیان فرق کو دیکھر بھت ممنا نز ایک کنگال ہوہ کے درمیان فرق کو دیکھر بھت ممنا نز ایک کنگال ہوہ کے درمیان فرق کو دیکھر بھت ممنا نز این دولت مند نوابنی دولت میں سے بیکھر رحقہ دے رہے تھے ۔ مگر اُس ہیوہ نے اپنی سادکا "دوزی" ڈال دی ۔ خُدا کی نظر میں اُس ہیوہ نے اُن سب کے مجموعی ندرانے سے نیادہ ڈال ۔

میں جننی روزی اُس سے اُنہیں کچھ فرق نہیں بیٹا تھا۔ مگر بیوہ نے اپنی نا داری کی عالت میں جننی روزی اُس کے باس تھی سب ڈال دی ۔ کسی نے کہا کہ "خُرشُول کو کے سوناال کے دیتے ہیں کہ اُنہیں اِس کی صرفی رست نہیں ہوتی ، خُدا اِس سوئے کو اُتھاہ گڑھے میں چھیتک دیتا ہے ۔ مگر وہ تا نیا ہو غریب دیتے ہیں، جس پر اُن کے خُون کے داغ ہوتے ہیں، خوا اُس تو کے موت ہوتے ہیں، جس پر اُن کے خُون کے داغ ہوتے ہیں، خوا اُس تانے کو گھومتا اور دائمی سونے ہیں بران کے خُون کے داغ ہوتے ہیں، خوا ہے ۔ گا

ک - آنے والے واقعات کا خاکم ان ۱۲:۵-۱۱ آیت ۲۳۰۹ بس زبردست نبوّتی باتی بائی خاتی بی - اگرچ یو منتگوئی الواب

یں پیروری کی دوسری بھیں کا احکول نظر آتا ہے ۔ خگاوندی پیٹینگوئیاں مستقبل قریب میں بیٹیننگوئی کی دوسری بھیں بھڑویں۔ میں بھڑوی کا متحد میں بھڑوی کی بھٹر کے تفقیل ۔ مجزدی تکمیل بیتھی کرفزل مجڑوی طور پر اورشنیم کا تحاصرہ کیا اور اُس کی اینٹ سے اِبنٹ بجا دی ۔ مزید اور کھی تکمیل طِنگ مقیدیت کے ایّام کے آخریں ہوگی۔

إس بُوري كفتكو كا خاكه مندرج ويل معلوم بونا يد:

ا- یسوع نے پروٹیکی کی بریادی کی پیسٹینگون کی (آیات ۲۰۵) -۲- شاگِدوں نے گیوچھا کر ہیکب ہوگا (آینٹ ۷) -

۳-یسوع نے پیسلے اکبی دگوسری آمدسے فوراً پیسلے بونے والے واقعات کی عام تھوپر بیش کی (آیات ۸-۱۱) -

م- اس کے بعد برفتلم کے زوال اور اس کے بعد کے زمانے کی تصویر بیسٹن کی

(آیات ۱۲-۲۲)-

۵- آخریں آن نیشانوں کا ذکر کہا ہوائس کی دوسری آمدے فریب کو نما ہوں گے۔اور
ایٹ بکیروڈن کو تاکید کی کرائس کی دوسری آمدے منتیفر دیس (آیات ۲۵–۲۷)۔

اب: ۱۰ : ۱۰ - "جب بعض لوک" بھیرو دیس کی تعمیرکردہ "بیکل" کی نشان وشوکت کی تعلیہ کردہ "بیکل" کی نشان وشوکت کی تعلیہ کردہ "بیکل" کی نشان وشوکت کی تعلیم کردہ تھیں تھی نہ رہیں کیونکہ کردہ تھے تو نویس تھی نے انہیں خبرواد کیا کہ مادی "بیرین کی نیک بیرین کی نواکس میں نہ رہیں گے تا ہو جائیں گی" جب بیکل بالگل برباد کر دی جائے گی۔

الے دیا ہوجائیں گی" و ون آئیس گے" جب بیکل بالگل برباد کر دی جائے گی۔

الے دول کو ایک دم تحریب مول گی آج اور اس وقت کا کیانشان ہے ہے "بید شک آن سے میوال کا تعلق صرف پروشکیم کی تباہی و بربادی سے بی بید شک آن سے میوال کا تعلق صرف پروشکیم کی تباہی و بربادی سے

<u>۱۲:۸-۱۱- ممنی کے جواب سے معلّوم ہوناہے کہ پیطے تو</u>وہ انہیں زملنے کے آخری ایا محاف کے آخری ایا کا کا جب آئری کے ایا کا کا جب ایس کی جائے گا۔ ایا کا کا جب آئری با دشاہی کے قیام سے فُرا ؓ بیط میکل بیر برباد کی جائے گا۔

جُمُور لِنَّهُ مِسِعِ مُوعُودُ وَالْحَدُ كُوطِ بِهِوں كَ اور حُمُوقُ "اقابِين" بَكِيلِين كَى " لِوَاتُون اور فسادون" كَى نَبْرِين الرَّاسُون الرَّاسُون كَا نَبْرِين الرَّاسُون كَا مِنْ اللَّهُ عِلْمَ اللَّهُ عِلْمَ فَدُونَى آفات بُنْ اللَّهُ عِلْمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَ

### ل - فاتم سے فراً بیلے کا دور ۱۲:۲۱-۱۹

الا: ١١- ١٥- گرفت بيصة بي يستوع في أن واقعات كا بيان كيا خفا بو زمان ك خاتم سي فوراً بيط رُون بي آيت ١١ كا آغاز إن الفاظ سي بونا سي كر ليكن إن سب با تون سي بيط ... بي بنانچ بم مانة بي كر آيات ١١- ٣٠ أس وود كا بيان كرتى بي بو اسب با تون سي بيط ... بي بنانچ بم مانة بي كرآيات ١١- ٣٠ أس وود كا بيان كرتى بي بو است با جاس ك نناگردون كو برط اجائه كا است با جاس ك نناگردون كو برط اجائه كا است با جائي اور ديواني عوالتون بي أن برم مقدم جوال عي جائي كا در المي قيدي في الا جائي كا وراه الفي ادر المي معلوم بوگا مگر دراه الفي ادر المي معلوم بوگا مگر دراه الفي الفي الله برسي كا اور المي كوان كوي مي في المن كوان كوي مي بي خوال كي آن كا جاس كي أن بي معلوم بي مقدا أن كوفاق مرودت نهي كري اي مي في المن كوفاق مرودت نهي كري الكران كي كلم كرون كوفاق مرودت نهي كري كا كران كي كلم كرون كا المرود كري كري بي خوالت كي كا كران كي كلم كرون كا كرون كرون كري كرون كا كرون كا كرون كا كرون كا كرون كران كي كلم كرون كرون كا كرون كرون كا كرون كا كرون كا كرون كرون كي كون كرون كي كون كرون كي كون كرون كرون كرون كي كون كرون كي كا كرون كرون كرون كرون كرون كي كرون كي كرون كي كون كرون كي كون كرون كي كرون كرون كي كرون كي كرون كي كرون كي كرون كي كرون كي كرون كرون كي كرون

۱۹:۲۱ مرآیت ظامرکرتی ہے کرچننے لوگ سے کی خاطر صبرسے برداشت کریں گے۔ اور آس کو ان کا دور سے برداشت کریں گے۔ اور آس کا تارین کے دور آس کا تارین کا

جَن لوگوں نے حقیقت بیں نجات بائی ہے ، وہ سرنفرت پرسیتے اور دفادار رہیں گے - إسى لئے كهاكيا ہے كذابينے عكرسے تم اپنى جانيں بجائے دكھو كے"-

م - برونیم کا حشر ۱۱: ۲-۲۲

اب فداوند وافع طورس "برقیلیم" کا تباہی کے مُوضُوع پر بات کر ناہے - بہ اب فداوند وافع طورس "برقیلیم" کا تباہی کے مُوفی فی بیس کا دُوی فی جیس "
بیٹ بن کوئ سے یہ بی بُوری بوئی - إس شہر سے اُجرط نے کی فشانی بیر ہے کہ دُوی فی جیس "
اس کو گھیر لس گی -

ارس در مرس و المراق ال

نیاعهدنامه غیرتوموسی <u>دولت "عیرتوکموس کا پوری بوری داخل بونا" اور غیرتوکو</u> کی "میبعاد" بیس امتیاز کرتاسیم -

۱- غِرَقِهُوں کی <u>دُولت</u> (رومیوں ۱۱:۱۱) سے مُراد اعزاز اور وَقار کا وُہَ مَفام ہے ج غِرَقِهُوں کومُوتِوده دُور میں هاصِل ہے جبکہ بنی إسرائیل کو خدانے وقتی طور مہا ک<sup>س</sup> طرف کر دنا ہے -

٧- غَرِقَهُوں كُالْ بُورى بُورى وا خِلْ مِوناً (روميوں ١١: ٢٥) سے مُراد فعنا نَّ استقبال كا وقت سے ، جب سے كى غيرقوم كولس كا مل موجل كى ، اورزين برست أنطان عامة كى اور فعل إسرائيل سے مُعاملہ كرنے كا دوبارہ آغاذك ا

#### ك - دوسرى آمد ٢١ - ١٥ - ٢٨

ران آیات می فطرت کی آس بیچل ، آنار جراسا و اورطفیان عظیم کا بیان ہے جو یے کا دوستاروں ہیں و و میں کا دورستاروں میں دوسری آمری اورجاند اورستاروں میں فرار مست بیچل جو گی جو ذہن سے نظر آئے گی - اجرام فلک اپنے اپنے مدارسے مسط جائی گے - ممکن ہے کہ اس سے ذہن اپنے مورسے بیط جائے گی - برای بڑی ممتدی اس

نشکی پرکی چیزوں کو پہانے جائیں گی - اِس منظرینی نوع اِنسان پر دیرشت طادی ہوجائے گی -مگر فُوا پرستوں کے منے مجمدیہ ہے -"اُس وفت نوگ این آدم کو فکررت اور بڑے جلال کے ساتھ بادُل بی آتے دیکیھیں گے - اور جب یہ یا تیں بھےنے لگیں توسیدھے ہوکرسرا ویرا کھانا - اِس لئے کہ تنجمادی مخلھی

دَوْسُرے درحتوں میں نومبیس مطلمانس بات می علامت ہے لہ دمیا ہے سے سری باسہ ملکوں مِن قَوْم بِرُسنی مِن جبرت الگیز زقی ہوگی اور اِن مِن بُسُت سی نئی حکومتیں آجھ اُسی گی۔ اِن نِشانوں کامطلب مِر ہو گاکہ سیج کی جُلالی بادشاہی قبمت جُلد قائم موجائے گی۔

<u>٣٢:٢١ ميسوع خ</u>كياك يب بمديرسب بتين د بولين ير نسل مركز تمام مز بوكي "

مر ينسل سے خدافندى كيا مرادتنى ؟

او بعض لوگل کا خیال ہے کہ اِس کا مطلب وہ نسک ہے جو اُس وفت موجود تھی جی فی اوند
 نے برباتیں کمیں ۔ اور یہ ساری باتیں یروشلیم کی بربادی میں بوری ہوگئیں۔ مگر اُلیا منیں ہوسکتا کیونکہ فداوند اُس وفت فکردت اور مبسے جوال کے ساتھ بادل میں والیس نہیں آیا تھا۔

۲- بگھ دُوگوں کا خیال ہے کہ " یہ نسل سے مُراد وُہ نوگ ہیں جوائس وقت موجود ہوں گے۔ بحد نوگ اِن واقعات کے آغاذیں بحب یہ نشان واقع ہونے نثروع ہوں گے ۔ اور جو لوگ اِن واقعات کے آغاذیں موجود ہوں گئے ، وُہ میچ کی دُوسری آمد دیکھنے کو زِندہ رہیں گے۔ نبوتت کے سادے واقعات ایک نسل میں پُورے ہوجائیں گے۔ یہ ایک فیمکن نشر کے ہے۔ س- ایک اَدر إمکان بر سے کر "برنسن" سے مُراد میں کورکرنے والی برگودی قوم م ہو -خوا وند کھد رہا تھا کہ برکو دی نسل بر قرار رہے گا - براگندہ ہوگا لیکن تباہ نہیں ہوگا اور إن ساری صدیوں میں میرے متعلق آن کے رویتے میں تبدیلی نہیں آسے گا یشابد نمر ۲ اور فرس وونوں تشریحیں ورست ہیں -

ا ۱۳:۲۱ - برستاروں والاآسمان طی جائے گا - زبین بھی ابنی کو چودہ متورت بن الم مرکز رخطین گئ بلکہ عالم من رہے گئے میں میں جائے گا - مگر می اوند کی بربیت بن گوئیاں " برکز رخطین گئ بلکہ یفنینا کوری بور گی -

# ع ما كن اور دعا ما نكن رين كي ماكبد ٢٨-٣٨-١١

سر الدنه ۱۳۵۳ - ۱۳۵۳ و اس سادے عرصے میں اُس سے شاگر دوں کو ہوسشیار رسنااور دھبان کو کھنا کہ کا کہ کھانے بینے اور و نبیا داری کی فورس میں ایسے مذکھو جائیں کہ اُس کی آمان پر ناگہاں ہوئی غیر متوقع آ پیوٹے ۔ جو لوگ اِس نمیس کو اپنی مستنقل سے ترت گاہ سمجھتے ہیں ، اُن میں برید و فنت و اِس طرح آ پر طب کا ۔ یعنی اُن کے لئے میری کو وسری آرڈ ناگہاں "

ا ۱ : ۲۱ - سیخ شاگردوں کے لیع صرور سے کہ" ہروفت جاگے اور دُعاکرتے دیں - اِس طرح نو دکو بے خدا و نیاسے الگ رکھیں کیونکہ بے دین دُ نبا کے لئے خدا کا عفر بر مقور ہو میکا ہے ۔ شاگردوں کے لئ الام ہے کہ اُن کے ساتھ ہوں جن کو" ابن آدم کے حفور کھولے مونے کا مقدور ہے ۔ یعنی مع ہو ابن آدم کے حضور مقبول ہوں گے ۔ میرنے کا مقدور ہے ۔ یعنی مع ہو ابن آدم کے حضور مقبول ہوں گے ۔ کے پہاڈ پر بسر کرنا تھا ۔ وہ ابنی ہی تخلیق کردہ دُشا میں بے گھر تھا ۔ اور سیح سویر ہے سب لیگ اُس کی بائیں سننے کو دوبارہ اُس کے گرد آجی ہوتے تھے ۔

# اا-إبن آدم كا دكه أطهانا اورموت الابه

الكرسات وون يك جلنا تفا - إن سأت ونول من خيرى روفي مركز نديس كما في جاتى تفي - رهيد نسح بنسان میبینے کی بچودھویں تاریخ کو منائی جاتی تھی ۔ یہ پہودی سال کا پہلامیںنہ ہے - اِس سِين كى بندرصويں سے اكيسويں تك مے ساتت ونوں كو "بے خيرى دوئى كى بيد" كه جا ما تقا مگر زبرنظر آمیت یل مراد پوا تهوارید - اگر توقا بنیا دی طور پر میخودیون کمسلط مکمفا تواسی مبد نطیر" اور عیدنسی کے باہی تعلق کو بیان کرنے کی مرورت نہوتی -

٢٢: ٢٢- سرداد كامن اورفقيه منوانر سازشين كررسيد تف كرفدا وندليتوع كو ملد وللي"- مكر أنهي إحساس تفاكريمين يه كام إس طرح كرنا بو كاكه ملوه مد بوجاسط كبونكه بھت سے لوگ فیداوندی بڑی عزت اور قدر کرتے تھے۔

#### ب مرسر کی غداری ۲۰:۲۲

٢٢: ٧- "يهوُوآه "رجس كالقب" اسكريوني " خفاء بالله متثاكردون بين شابل تخفا-ادرشيطان موقوه ميسابا - فرخما ١٠ : ٢٧ من بيان بنواب كر عيد في كال يران برا سيركر عيد في كال في بوت نے میوداہ کو نوالہ دیا - اس کے بعد شیطان اس میں سایا- ہم اِس نتیجے پر مینجے ہیں كريرهل تدريجي مراحل بين فيؤا- يا كونتا ورست وفت پر نيين بكد إس تفيقت پر زور

۲۲: ۲۲ - برصورت يموداه في سرداد كامنون اورسياميون سي واكليا-سیامیوں سے مراد میمودی میکل کے تحافظ دستر کے سرداروں سے ہے۔ اُس فے بڑی اختیاط سے منصوبہ بنایا کہ کسس طرح بسوع کو ان کے توالہ کرسے" کرکسی قسم کا بلوہ بھی مر ہو۔ بیر مفكوب بالكُل قابل قبول تقا- يتناني أنهول في أكسة مُوبيد دين كا إقرار كيا" كتاب مُقدّس بنانچر میموداد ماراینفداداند منصوب کی تفاصیل بنانے لگا -

مج - عبد رسم کی میاری ۲۲:۷۳ ا ران آیات بین کی مختلف وُنفون کا ذِکریم جن کی وجرسے تنزیح می خاص میشکل برئش ان ہے۔ تعید فطیر کا دِن ' عام طورسے نیسان جینے کی تیرھویں ادری کو ہوما تھا جب يبوُدى گھرسے ہرفسم سے خیرکو دُورکیا جا تا تھا مگر بہاں بیان ہؤا سپے کہ بے دِن وُہ تھا جس مِس فَسَع وَنَك كُرنا فرض تَمَا " إس طرح بير نيسان كي يودهوي تاديخ بوتى سب - كمي علما كنة بين كرعيد فيرك لخ وقر قسم ككيلندر استعال تون تنه - ايك مركاري ، ووسرا وه جس كمطابن ليسوع اور دوسري لوگ نهوار منات تنه - بمارس منال كم مطابن بها سے آخری جُعارت کے واقعات شروع ہوتے ہی اور آبیت ۵۳ سک عطتے ہیں ۔ ١٠ - ٨:٢٢ في المنسف كلس اور البيط "كو بروشليم من بهيجاك فسي كي تبارى کریں - اُس کی مِلطِیت سے نابت ہوناہے کہ وہ عالم کُل ہے ۔ اُس نے اُس بی بنا دیاکہ شہر ين داخل بوقة بى تمين أيك آدى يانى كاكه طوالة بتوسة بط كلنبوالكل يزم موالمنظ تَفَا كيونكه عام طورير بإنى ك كفوس عورين أطفاتى بين - بدآدى رُوح القرس كى بلى عمده تصویریش کرا ہے ہومتلاش روسوں کی خداوندی رفاقت مک رابنائ کرا ہے۔ ٢٢: ١١-١١- فَرُونْدُواْسُ شَخْص ك مقام اور است كا يبط سے علم تھا۔ أس ير يهى علم تفا أيب " كفركا مالك" إبنا " برا الله فائه أراستدكيا بروا " محصه اور مير \_ شاگردوں کو دسے دسے گا۔ تناید یہ آدمی صوف نرکوجا ننا تھا اور اپنی ذات اور اپنے مال مناع كوانس كه يع وقف كريج كاخفا "مهان خانه" اور" برا بالاخان آواسنذكي فيوا یں فرق ہونا ہے۔ یہ فراخدِل میزیان شاگردوں کی توقعات سے بڑھ کرسہولیات فراہم كرمام - جب يسوع بيت لحمين بكيا فيؤا توسرائ (فينان الكاما وما) ين جكه مذ تَقى- يهاں تُحداوندنے شاگردوں سے كها كرچاكر مهمان فايز" ( يُوْاني كا مَا دِماً ﴾ يُوجِهنا عمر

اُن كوبهتر بِيرِ دى گئى يعنى "اَلاستركيا تَهُوا بالا فانه"-سربات اُسى طرح بيُونَى بَجيسِه خُداوند ف بِيسك سه بنايا تفا-چنانچه شاركردول ف مُنع تيادكيا"

### د- انزی سے ۱۲:۲۲ د

۲۲: ۲۲ فیدیوں سے یہ ودی عید فیج مناتے اسے تھے۔ یہ یادگارتھی کہ ایک بدراغ برہ کے ٹوکن کی معرفت اُن کو برتھر کی قُلامی سے شاندار رط بی حاصل ہو تی تھی۔ جب یسوع ایتے "رسولوں" کے ساتھ کھانا کھانے بیٹھا" یعنی عید فیج کا نہوار منانے لگا تو اربخ كريهاص وانعات كين صاف طورسه اس كرذبن مي آئ بول كدا و و فَرَح كافقيقى برائد الميان برايمان برايمان المرتبطة المرايم المرايم الميان المرتبطة المرايم الميان المرايم الميان المرايم الميان المرايم الميان المرايم الميان المرايم المرايم

المان المان

ادرنناگردوں میں انسلیل میں میں میں مطابق اُس نے "بیالہ ہے کو مشکریمیا اُدرنناگردوں کو دیا کہ آب اُلے ہیں انسلیل ساتھ ہی اُس نے اُس نے اُس نے دیا کہ آبکور کا بھیرہ اُب سے کمھی نزیبوں کا جب بحک ہزارسالہ بادشاہی مذا کھائے۔ آبیت ۱۸کے ساتھ عیدِ فسکھ کے کھائے کا بیان ختم ہوجاتا ہے ۔

#### لا- بهلی عشائے ربانی ۱۹:۲۲

ابن المراق المر

مرهم جواميان داريين أس كي نعمنون مين انهي داخل بويت يين -

المیں کھنے کی صرفورت نہیں کہ روفی اور شیرو اُس کے بدن اور خُون کی علامت ہیں ۔اُس کا بدن اہمی دیا منہیں گیا تھا، مذاُس کا خُرن اہمی بہایا گیا تھا۔ اِس لیے بیکنا یالگی هنحکر خزر بات ہے کہ یہ علامتیں مُعجر انظور پر جینی بدن اور حقیقی خُون میں بدل گئ تھیں ۔

یکودیوں کوخون کھاماً منع تخفا- اِس لئے شاگردوں کومعلوم تنفا کہ ضُاوند کُفظائ عنوں \* رہے ہوری

یں نون کی بات نمیں کر رہا بلکہ اس جیزی جواس کے فون کی علامت ہے۔

السامعلوم بوتاب که يهوداه إسكريون آخرى فسح كه موقع پرموبود نه اسكريون آخرى فسح كه موقع پرموبود نه - تفاد البنة گيرت باب ۱۱:۲۲ السامعلوم بوجا آب كه يسون نه نواله شورب بس المود البنة گيرت باب بات بونكه به بات بونكه به بات بونكه به بات بونكه به بات بونكه دبانى كارم مُقر بود كه بات بونكه به بات بونكه به بات بونكه دبانى دم مُقر بود كه بود به بات بونكه به بات بونكه دبائى در مُقرار مُقرار مُقرار مُقرار مُقرار مُقرار مُوت بود به بات بونك مرب دولى اور شيره دباكيا تو دم مال موت در تفاد

۲۲: ۲۲ فداوند کے مع محکم اعظا کر مُنا تومُقرد ہو میکا خفا۔ مگر بہودا ہے اپنی پوری مرضی سے اُسے دھو کے سے بکڑوا دیا ۔ اِس کے کیسوع کہ آ ہے کہ مگرائس شخض پر افسوس ہے جس کے وسیلر سے وہ بکڑوایا جا آ ہے " اگر جد بہوداہ باڑہ شاکہ دوں میں شامِل تھا مگر وہ سیّا ایمان دار نہ تھا۔

و- وندمت می عظمت ہے ۲۲:۲۲ - ۳

٢٧:٢٢ مره فلاوند كي بيروو من السانيين بونا بكران مي جو بطابونا جايخ

اُسُ کُرِ جِمُولِے کی مانند " بناسے اور ہو سردار" ہونا جاہے وُہ کھک کر دوسروں کی ادفی استرین خدمت کرسے ران اِنقلاقی فرمانوں نے روایتی سوچ کو بالکل بدل طوال کر جھجو ابرائے سے کمر ہونا ہے اور کہ بڑا ہوہی موتا ہے جو حکومت جنائے ۔

۲۷:۲۲ - اِنسانوں کے اندازِ فِکرکے مُطابِق کھانے پر مہمان ہونا خِدمت کرنے سے زبادہ عظیم بات ہے ۔مگر خُراوندیسوع اِنسانوں کا خادم بن کر آیا - اِس لئے بِصِنے اُس کے نیجھے آتے ہیں آن پرفرض ہے کہ اِس مُعلمے ہیں بھی اُس کی تفلید کریں ۔

سبحال کر بود کو در این اور این المحق این المحق الکودن کا تعریف کی گریم المحق المحق

فريطس كإنكاركرنے كى بيشين كوئى ٢٢-٣١٠٢٢

اب إنسانی تاریخ سے بین تاریک الواب بس سے آخری باب کا آغاذ ہوتا ہے ، بہلا باب تھا یہ وہ آہ ہے ، بہلا باب تھا یہ وہ وہ این کی خود فرضانہ ایک اور نیسرا باب سے یکوس کی مجدد کی ۔ اُمٹنگ اور نیسرا باب سے یکوس کی مجدد کی ۔

۳۲-۳۱-۳۲ - نیسوع نے کہا شمعون اِشمعون! آم کو بُوں دُہرانے سے ظاہر ہوآ ا سے کر بیچ کے دِل میں اُس ڈانواں ڈول شاگر دکے لئے کِتنا بیار اور کِتنی شفقت تھی! شیطان نے سادے شاگردوں کو '' مانگ لیا' تفا ' اکر اُن کو گیہوں کی طرح بھیلگے''۔ فُلُوندنے بِطِس کوسب کے نمایندہ کی جیشیت سے مخاطب کیا اور تبایا کہ میں نے تبرے سے دُعاکی کر تیرا ایمان جا تا نہ رہے'' ( مُی نے تبرے لئے وعاکی''۔ بیکیے زبردست لفظائی !) ، فُداوندنے اُسے ناکیدی کر جب نُورجُوع کرے نواپنے بھا بیُوں کو صنبوط کرنا ۔ اِس دیجوع کرنے سے ۔ مراد نجات کی طرف والبس آنا نہیں بلکہ مسست پیر جاتے یا پیچھے بہط جانے سے ہے۔ ۲۲: ۳۳ – ۲۰ – ۱ مُماسب نُود اِعقادی کے ساتھ کیلائی نے میچے کویفنین ولانے کی کوششن کی کر اُسے فُول وند ! تیرے ساتھ کی قید ہونے بلکہ مُرنے کو بھی تیاد ہوں ۔ مگر فُداوند نے اُس بیر واضح کر دِیا کہ صُبح کی دوشنی ٹمو دار ہونے سے پیط تُو تَرْتِینَ بارم براانجاد کرے گا اور کے گا کہ بکر اُسے جا تنا ہے۔ ہیں ۔

مرقس ۱۱۰ میں بیکھا ہے کہ خُداوند نے بیکھاتھا کہ مُرغ کے دَوبار بانگ دینے
سے پہلے بُطِس بین دفعہ اِنکار کرے گا-متی ۲۲:۲۹ ، گوفا ۲۲:۲۳ اور گُوئی ۱۳:۱۳ کیا۔
میں بکھا ہے کہ اُس طاہری نفاد کوئل کرنا مُشکل ہے ۔ مُمکن ہے کم مُرغ نے ایک سے
ماننا پڑنا ہے کہ اِس طاہری نفاد کوئل کرنا مُشکل ہے ۔ مُمکن ہے کم مُرغ نے ایک سے
زیادہ دفعہ بانگ دی۔ ایک دات کے دوران اور وُوسری طافوع آفنا ب سے پہلے ۔ بہ
بات بھی یا در کھنی چاہیئے کرانا جیل میں پیطرس سے کم جیلے اِنکاروں کا فرکر مِلنا ہے ۔
ا۔ ایک کونٹری کے سامنے (میں ۲۹:۲۹ میں)۔
۲- وُدمری لونڈی کے سامنے (میں ۲۹:۲۹ میں)۔

۱- ویال کھوشے کوگوں کے سامنے (متنی ۲۰:۲۱،۲۱) -

م-ایک آدمی کے سامنے (فنقا ۲۲:۸۸)-

۵- ایک اور آدمی کے سامنے (گوفا ۲۲: ۵۹-۲۰) -

٢- سردادكاين ك نوكسك ساعف (كيوسنا ١٨: ٢٧-٢١) -

بدآدمی غالباً دُوسرے آدمیوں سے جُمخنف ہے کیونکدائس نے کہا کہ کیا کی میں نے تجھے اُس کے ساتھ باغ میں نہیں دکیما (نفا) ؟ (گیرکتا ۱۸:۲۸) -

تخص

٣٦:٢٢ - مگراب فَداوندان سے عُدا بونے کو نفا -اب وَه اُس کی فاطر فِدِمت کے ایک نفا -اب وَه اُس کی فاطر فِدِمت کے ایک نفظ مرصلے بیں داخل بونے کو تھے - اب اُن کو اختیاج ، عُقوک اور خُطروں کا سامنا ہوگا - اور ضرور تفاکہ وُہ اپنی روزم ہ فرور بات کے لئے بندولبت کرلیں ۔ چنانچر سامنا ہوگا - اور اُر تُخون اور این جھولی کے لے - اور اُر تعلی ہندی ہوشاک بیج برتخص ابنا "بڑوہ" اور این جھولی کے لے - اور اُر تعلی ہوشاک بیج کر تاموار تربی ہے کہ بیمقصد کھا ج بیات توصاف ہے کہ بیمقصد کو برگز نہیں تفاکہ شاگر و تعلوار کو دُوسروں کے خلاف کھ کرنے کے لئے اِستعمال کریں - بہ اِت تواسی کے سراسر خلاف تفی - دیکھئے :

یُومّنا ۱۸:۱۸ "میری بادشاہی اِس مونیا کی نہیں۔اگر مبری بادشاہی و نیا کی ہوتی تو میرے خادِم لڑتے <u>"</u>

متى ٢١: ٧٥- "بوتَ الواركينين بن وه سب تلوارس بلك كِر مامي كَ - متى ٢١: ٧٥- البني كَ - منى ٥: ٢٨ - "

متی ه : ۳۹ اور ۲-کزیخیبوں ۱۰: ۲ - "جوکوئی تیرے دسینے گال پرطمانچر مادے ووسرابھی اُس کی طرف بھیر دے "

نو پيه سنوار سے خُداوند كاكيا مطلب تفاج

ا-بعض لوگوں کا خیال ہے کرائس کا اِشارہ ورح کی تلوار کی طرف تھا جو فُدا کا کام ہے (اِفسیوں ۱۷:۱۱) - بیمکن ہے -مگر بھر بٹوہ اور جھولی اور بیشاک کے جھی رُدعانی معنی متعین کرنا ہوں گے ۔

۲- ولیمزکا خیال ہے کہ الموار کا مطلب با قاعدہ حکومت کی محافظت ہے ۔ وہ کمتا ہے کہ رومیوں ۱۳ : ۲ بین الموار مطلب با قاعدہ حکومت کی محافظ ہے کہ رومیوں ۱۳ : ۲ بین الموار مفاکم کی طاقت اور اختیار کا بیان کر قلہ ۱۳ - لین کسٹ کی دائے ہے کہ تلوار اِنسانی دشمنوں سے خواف دِفاع کے لئے ہے مگر حملہ کرنے نظر منہیں ہے ۔ لیکن منی ہے ۔ ہی مہیں ہوتا ۔ لئے بھی تلواد کا اِستعمال جائم معلوم نہیں ہوتا ۔

۴- بعض عملا کا خبال ہے کہ نکوار میرف جنگی جانوروں سے بیجاؤے کے لیے تھی۔ یہ بات ممکن معلوم ہونی ہے۔

جاس "دا کرد فرا و ندی بات کو بانگل علط سیجے و آنموں نے جواب دیا کہ ہا کہ اس میں اس کو بانگل علم سیجے و آنموں نے جواب دیا کہ ہا کہ باس "دو تعوادی سے بیش اللہ کا کہ اس کے انتخاب میں کافی ہوں گی ۔ فیا و ند نے مرف إننا کہ کر کہ "برشت بی " گفتگو کو خم کر دیا ۔ لگا ہے کہ شاکر دوں کا خیال نما کہ و شمنوں کی فیا و ند کے فیال نہیں تھا ا

ط-گنشمنی میں جاں گنی ۲۶-۳۹:۲۲

مانگنے اکثر وہاں جایا کہ اتھا۔ غذار بیٹود کے پہاڑ" کی مغربی فرھلان پر واقع تھا۔ بسوع دُعا مانگنے اکثر وہاں جایا کہ تھا۔ غدار بیٹود آہ اور باقی "شاگرد" اِس حکم سے وافف تھے۔

<u>۲۷: ۲۰ - ف</u>راوند کی عِشا کے بعد لیہوع اور شاگرد بالا خانے سے نیکل کرگنشمنی باغ یں آئے - وہاں چمپنچنے برائس نے اُنہیں خبردار کباکہ دُعاکرد کہ آزمالیٹس میں نہ بیڑو۔ غالباً

ائس کے ذین میں وہ خاص آنمائیش تھی کہ تھوٹری دبر میں آن پر دباؤ یو کا کہ جب دُستمن گھیراطال لیں گے نویہ خُدا اور اُس کے میسے کو جھوٹ کر فراد ہوجائیں گئے۔

ہمارا ایمان ہے کہ گتسمنی باغ بن رجے کے وکھ اُس کے کفارے کے کام کا حِصّہ

نہیں تھے۔ فدید یا کفارے کا کام صلیب پر آن یم گفنٹوں کے دوران پُورا بِوَّا جِب سادی دُنیا میں اندھیرا چھایا رہا تھا۔ مگر گنسمنی باغ کے تحکد کلوری کا بیش خیمر تھے۔ گنسمنی باغ میں فراوندلیوع ہما دے گنا ہوں سے بالکُ ساتھ آیا ۔ اور یہ بات اسس کے لئے گرادگھ اور سحنت اذبیت تھی۔

عرال المرادة مراح المرادة المرادة المرادة المردون الم

کی ۔ تسوع کو غداری سے پکط وابا جا آ ہے ۲۷:۲۲ - ۳۵ مرد کا ہوں ، بزرگوں اور بہکل مرداد کا ہوں ، بزرگوں اور بہکل کے گا فظوں کا ایک گروہ ساتھ ہے کر اُسے پکھوانے کو آ چہنیا تھا۔ اُس نے فکا وند سے دُنتمنوں کو نشان دے دکھا تھا کہ جس کا ہم بوسہ توں ، فرہی یستوع ہے۔ اُسے گرفناد کر ابنا۔ سٹو آرم اِس بر یُوں نبھرہ کر ناہے کہ :

" یہ ہولناکی کی اِنتہا تھی ۔ اِنسانی ذلالت اِس سے آگے جامہیں سکتی، گر باغ کے اندر بہوداہ نے اپنے آفا کے ساتھ فداری کرتے ہوئے ممکا یا خنجر تہیں بلکہ پوسہ اِستعمال کیا ''

سین به بوسه و سعان بیات "لیسوع نے لامحدود سوز وگداذ کے ساتھ کو چھاکہ"اے پہوداہ ، کیا تو بوسر ہے کم

ابن آدم کو بکر وا ناہے ہی

اور وہ دِفاع علی معلوم ہوگیاکہ کیا مونے والاسے اور وہ دِفاع کو اللہ معلوم ہوگیاکہ کیا مونے والاسے اور وہ دِفاع کر مدرور کا ہن کے توکر ۱۰۰۰ کا کرنے کو تیار ہوگیء بلکہ اُن میں سے ایک نے ان کر اُن کی توکر ۱۰۰۰ کا

دہن کان اُڈادیا '' دُوسے عوالوں سے ہمیں پنتہ کہ تکوار چلانے والا پُطرس نھا۔ بسون نے اُسے رُوحانی جنگ ہیں جسمانی ہفیار استعال کرنے پرچھڑکا۔ اُس کا وفت آگیا تھا۔ ادر ضرور تھا کہ فدانے ہومنفر کہ نیاد کر رکھا تھا ، وُہ پُورا ہو۔ بڑی شفق ننہ سے بیسوع نے "اُس کے کان کو مجھوکر اُس کو اچھا کہ دیا۔"

اب به ۱۹۲ مه ۱۹۲ مه ۱۹۳ مه ۱۹ مه اب بسوئ به وی ایگردن اورسرداردن سے مخاطب موکرکهاکه الله می محکوله که ایک این می محکوله که می محکوله که می محکوله که محکوله که محکوله کا کو محکوله کا کو محکوله کا که محکوله کا که محکوله که که می محکوله کا محکوله که که محکوله کا محکوله کا محکوله کا محکوله کا محکول کا دفت تھا ۔ اب می محکول کا دفت تھا ۔ اب می کو کو تقریباً اور محل دات کا دفت تھا ۔

معلّم ہونا ہے کہ مذیبی علالت میں بیسوی برج مقد مرجلا باگیا اس کے زبن مراصل تھے۔ بیطے اس کو منتباہ کے سامنے بیش کیا گیا۔ دوسے مرطلے میں کارگفا کے سامنے اور تیسرے مرطلے میں سنبہ یکرن دیاں کی صدر عدالت) کے سامنے اس بردازام لگائے۔ اِس آبیت سے ۲۵ ویس آبیت یک بیان کردہ وا قعات جمعہ کی مشبح ایک نیچے سے مشبح بایخ نیچے کے درمیانی وقت میں بیش آسے متھے۔

# مک - بَطْرَس بِسُوع کا اِنگارگرنا اور زار زار روناہے

44-06:41

عربی کا ۱۹۲-۵۸:۲۲ تھوٹری دیربعد کیسی اَور نے اُس کی طرف اِشارہ کرتے ہی جیسے ' اِلزام لکایا کہ بریجی لیسوع ناصری سے ہیروڈں میں سے ہے۔" پیٹس "نے بھر اِنجار کبا – ''کوئی گھنٹے بھرسے بعد'' کمسی اَورنے پہچا اَکہ ''' کارلیا ہے''' اور لیسوع کا شاگرد بھی ہے۔" بِعَطِس" کیفے لگا کہ میاں، مِی نہیں جانما نو کیا کہتاہے"۔ مگر اِس مرتبراتی کے إنكاد كرنے کے ساتھ ہی مُرغ نے بانگ دی " اِس تاریک کھے میں خدا وند نے بِھر كرنچرس كی طرف ديھا" اور پيطرس كو فدا وند كی بیٹین گوئی "یا وائی" كہ" آج مُرغ کے بانگ وبیتے سے عرف ذریعا" اور پیطرس نظریت کا"۔ فدا کے بیٹے كی اِس ایک نظریت پیکرس نظریت اٹھا۔ وہ بات کے اندھ برے میں "باہر جا كم ذار دوریا"۔

# ل - سباہی ابن آدم کو تھے مول میں اواتے ہیں اسلامی ابن آدم کو تھے مول میں اوا تے ہیں اوا تے ہیں اوا تے ہیں اوا

یسوع کو گرفنار نوان بیا دوں اور افسروں نے کیا تھا ہو برقتلیم کی بہکل کی جفا بر مامور تھے۔ اب فدلے منفقس کھرکے بہ نام نہاد محافظ لیسوع کو جھٹھوں بی اُٹرانے اور مارنے گئے۔ اُٹ اُس کی آئی تھوں بر کبڑا یا ندھ کر اُس سے بو جھٹے تھے کہ نبوت سے بنا تھے کرسنے مارا ہ و آننا ہی نہیں بلکہ انہوں نے اور بھی بھت کچھ کہا۔ مگر وہ گنگادوں کی سب باتوں کو جن سے وہ اُسے جھٹل درہے تھے صبر اور نمی سے برداشت کرنا دیا۔

ان کا بیائے ہو آنہوں نے اس سے صاف صاف پُوچھا کہ کیا تو خُدا کا بیاسے ؟ اُن کا مطلب بالکُل صاف تھا - اُن کی نیت سمجھنے میں کوئی غلطی نہیں ہوسکتی - اُن کے نزد کیک

"فلاكا بليا" وبى بستى ہے جوفداكے برابرہے - فعا ونديسوع نے بواب دياتم فودكية ميروكورية الله ميں تقد - اُن عوري الله الله ميں تقد - اُن كوري الله الله ميں تقد اُن كا دعوى - اب انتظاد ميں تقد اُن كي برابر بوٹ كا دعوى - اب انتظار ميں مزيد گوابى كى براجا بہد ميروث كا دعوى - اب انتها موت تقى - ليكن بيكودى رومى ربي ہے" مگر ايك شكل تقى - اُن كوكسى قيدى كو مار والئے كا إختيار نهيدى تقا بہنا نجد اُن كوكسى قيدى كو مار والئے كا إختيار نهيدى تقا بہنا نجد اُن كوكسى قيدى كو مار والئے كا اختيار نهيدى تقا بہنا نجد اُن كوكسى قيدى كو مار والئے كا اختيار نهيدى تقوى يى دوكي يى كوكستوع كو بيلا اُس كے سامنے بيش كرنا پرا اور بيلا اور بيلا اُس كوكسى فيدى اُن كوكسى اِن اِن امان تراشينى برا اُن كوكسى آلا امان تراشينى برا ہے ۔

ن- بسوع کی ببلطس کے سامنے بیٹنی ۱:۲۳

نهيدن كے سامنے بيشى كے بعد سادى جاعت " يعنى سنهيدن مے جگدادکان ، لیسوع کو دیوانی محقد سے کے لئے جلری سے درومی گورنر پیلامس " کے پاس لے گئے۔ مذہبی لیڈروں نے اُب اُس پر تِین سِیاسی اِلزام عامد کئے ۔ اُڈل اِسے ہم نے ابنی قُوم کو به کات - بابا" یعنی قوم کی وفاداری کو روم سے مماتے پایا ہے - دوم قيصر كوخواج دين سعين كريت --- يا با" ورسوم " -- ابين آب كوسيح بادشاه كين با ٢٣: ٣- ١ - إبياط سف يسوع سع يُوجِها ، كيا تُو يبوويون كا ما دشاه ب وكيسوع نے بواب دِباکہ میں میوں - بیبلاط سے اس دعوے کوکسی صورت بھی شہنشاہ روم قیصر سے لئے خطرہ نہیں سمجھا۔ بھر پیلاطنس نے یسوع سے علیار کی میں گفتگو کی ( فَيْحَنَّا ١٨ : ٣٣ - ٣٨ لو)-إس بعد سرداد كايتون اورعام لوكون سه كها مي إس يس كي و تفور منين بانا يولوك اور يعي إمراد كرن كل اور اس بر كليل سے ا لر پروشلیم کے سادیے لوگوں کو حکومت سے پیوفائی کرنے پر انجھادنے کا إلزام لگانے لك -جب بيدالمس في لفظ كليلى شنا تواس نه سوياكه محص إس سادك مقتد اور جھنجھ سے جان چھڑانے کی راہ مِل کئے ہے۔ کلیل میرودلیس کی ملداری میں تھا - چا پنے بیاطکس نے کوشش کی کہ اِس فمقد مے میں اُس کا کا تھے بالکُل مذ رہے ادر يسوع كو بميروديس سے ياس بھيج ديا-إنفاق كى بات ہے كه ميروديس معي" ان

دِنوں بِرِشِلْبِمِ مِن عُفا-

رور المراجي ا

## س- ببرودیس کی حقارت امیز نفتیش ۱۲-۸:۲۳

<u>١٠٢٣ - بيرودلس ... بهت ثُوش بُوَّا كريسوع كو مير</u> ساحة بيش كياكيابي إس كة كراس فه يسوع كاحال شنا تمعا " اور ميرت سه ... اس كاكوئ مُعجزه وي<u>كيمة</u> كاأميدوار بن "

اب ہے۔ 11-9:14 ہیرو دَتیس مُنجی سے بھُرٹ کِچُھے گُوچِتنا دیج ہے۔ مگر فیڈا وندنے اُسے کِچُھے جواب نہ دیا۔ ہیرو دیوں کی الزام تواننی میں اور بھی شِرت آگئ مگر یہ توع نے اپنا مُنہ نہ کھولا۔ ہم رود ہیں نے سوجا کہ مَیں مِرف اِ ننا ہی کوسکتا بھوں کہ اپنے سپا ہیوں سے ما نفوں اُسے ڈلیل کراڈس سے بینوں سے ما نفوں اُسے ڈلیل کراڈس سے بینوں سے ماندی ہونئاک پہنا کر آس کو پیاٹیس گیا بھی ہے۔ کہا بھی ہے۔ کے باس واپس بھیجا ہے۔

ابن بال کئی۔ وہ دونوں فراوندیتون کی فخالفت میں ایک بی وشمی تفی ۔ اب بیروتشی دوسی اور بیلاطکس ... میں وشمی تفی ۔ اب بیروتشی دوسی میں بیل بدل گئی۔ وہ دونوں فراوندیتون کی فخالفت میں ایک بی طرف تھے۔ اِس بات نے اُنہیں منتحد کر دیا۔ اِس سلسلے میں تھیدو فالملیک مراسے کو کھے کے ساتھ کہنا ہے کہ مسیحیوں کے لئے کہنی شریعہ لوگوں کو اپنی وشمی ایک طرف کیسی تشریم کی بات ہے کہ نقصان کی منبیانے کی خاطر ابلیس تشریعہ لوگوں کو اپنی وشمی ایک طرف کو سکتے ہے۔ رکھنے پر ماغب کرسکنا ہے مگر مسجی بھلائی کرنے کے لئے بھی دوسنی قائم نہیں دکھ سکتے ہے۔

ع - ببالطس كا فيصل - بي فصور مگر مُعزا ٢٥-١٣:٢٣ - ٢٥ ١٣:٢٣ - ١- بي وكد دُه واست إقدام كرف اود اپنے شاہى قيدى كو بَرَى كرف مِن ناكام د أ تقالى لئے "بيلاطس" في ديجها كرآب مِن بَهِنس كيا بُون - وُه جلدى سے بيكودى مُذهبى البُروں كو بلاكر اَنْ كوسجها في لگاكة ... نه يَمِن في اُسَ مِن كُجُرَد قعنور بايا، نه بي توتس في ا يعنى ليتوع مِن حكومت سے به وفاق كاكوئى بُون نہيں مِلا - ". . وكيمو اُس سے كوئى السافعل مرز د نہيں بُوا جس سے وہ قتل سے لائن مظمرتا " بينا نِيراس نے مشورہ دِيا كم ليسوع كوكول لا كواكر چيمول دِيا جائے سے اُل رَف كهنا ہے كم

"بلا شبر یا افسوسناک مقاہمت قطعی خیر منطقی بھی تھی اور غیر منصفان بھی۔
ایک لاچار اور خوف کی مادی رُوح بیسوع کے بارسے میں اپنا فرض ادا کرنے اور
ساتھ ہی اُس بھوم کو خوش کرنے کی بھی کوششش کر رہی تھی ۔ مگر دونوں میں ناکام
دہی - اور کوئی نعج سب نہیں کر بیھرے بھوتے کا بی اُس کے فیصلہ کوکسی قیمت
برقبول کرنے کو تناور نہ بھوسے "

<u>۲۳ : ۲۸ – ۲۷ –</u> مرداد کامن اور نوم کے بزُرگ سب سیخ با ہو رہیے تھے ۔ وُہ پہتو ی کی مَونت اور بَدنام زمانہ جُرم "برایا" کی رہائی کا مُطالبہ کرنے لگے۔ برایا کو" بغاوت - نواون ورثون کرنے کے سبب سے فیدیں کحالاگیا تھا"۔

ببباط س نے دوبارہ کوشش کی کر بیسوع کویے قصور ثابت کرے لیکن بچوم کے ناجا مُرْکر بُرزور مُطالیے کے ساختے اُس کی ذرا ببش نہ گئے ۔ کوئی اُس کی بات سنتا ہی نہیں تھا۔ وُہ جُجے بھی کشا تھا مگر چھیٹ کا ایک ہی ممطالیہ تھا کہ فہ لے پیٹے کوٹھیلیپ دی جائے ''

۲۲:۲۳ - ۲۵ - اگرچه بیدانگس پیط إعلاق کرمچکا تھاکہ لیسوع بے گناہ سے مگرآب اُس نے فدا وندکو مُون کی مُزا کا تھم سنا دیا تاکہ لوگ فوش ہوجائیں - ساتھ ہی اُس نے "برایا کو" جے اُنہوں نے مانکا تھا" چھوڑ دیا"۔

<u>۳۰-۲۷:۲۳ میں تھے نوائس کے لئے ہے جاریے تھے نوائس کے</u> بہدرد لوگوں کا ایک گروہ اُس کے لئے رور یا تھا - اِس گروہ مِن عُورتُوں کو مسیح نے

"اُنے یرفتیم کی بیٹیو! کمدکر مخاطب کیا اور اُن سے کہنے لگا کہ میرے لئے عم زدہ مزہوبلکہ اپنے اور اپنے بیٹوں کے لئے ماتم کرد۔ اُس کا اِننا رہ سنے یہ بی ہونے والی بروشلیم کی ہولناک تابی وبربادی کی طرف تھا۔ اُن دُنوں " بیں محکھ اور صیب نی شندید ہوگی کر ہائچہ عور نوں کو ممبادک سبحھا جانا تھا۔ طِعلس کے محاصر کو ممبادک سبحھا جانا تھا۔ طِعلس کے محاصر کی دہشنت ایسی ہوگی کہ لوگ تمنا کرنے لگیں گے کہ پہاڑ مم پرگر بڑیں اور طبیلے ہم کو چھپالیں۔ کا دہشت ایسی ہوگی کہ لوگ تمنا کرنے لگیں گے کہ پہاڑ مم پرگر بڑیں اور طبیلے ہم کو چھپالیں۔ مائے بی اور ایمان کے ایسے کے ساتھ کیا ہے کہ فوہ نو د "برا ورخت کے ساتھ کا ایس کے بعد فیرا ویا ہے گا " وُہ نو د" ہرا ورخت " تھا اور ایمان کرنے بی نوش کے ایسے منظر کے با نوں کو ہولناک مرزاکیوں مذیلے منظر ماور اور ایمان کا در میوں نے فیرا کے بیارے پیارے کے کا تازنوں کو ہولناک مرزاکیوں مذیلے گی ہ

#### ص- صلیب دیاجانا ۲۸-۳۳:۲۳

اس افظ کامطلاً کھو بڑی ہے ۔ بائیل مُقدّس بی بھی ایک عَلَی سے جمال کلوری کا اس افظ کامطلاً کھو بڑی ہے ۔ بائیل مُقدّس بی بھی ایک عَلَی ہے جمال کلوری کا بیار نام آیا ہے (متی ۲۲: ۳۳ بی گلگنا ہے) ۔ بہمت سی کلیسیائی بھی اِس نام سے کملاتی بی ۔ بیارا نام آیا ہے (متی کھو بڑی کی وجر بیرہے کہ اِس بہا لڑی وضع قطع کھو بڑی کی سی ہے ۔ بیل ۔ اِس نام می کھو بڑی کی سی ہے کہ بیر جگر سزائے مُون کے لئے وقف نمی اور مُون کو دُوس الما اُس کھو بڑی کے دیت کہ اِس کیا میں مسلیب کے واقعہ کو جس الما اُس کھو بڑی کے نشان سے ظاہر کیا جا آئے ہے ۔ باک کلام بی صلیب کے واقعہ کو جس الما اُس میں کو اُس کی ہے ۔ بولناک نفاصیل سے بڑی کھد بھر سٹو آرٹ نے بڑے ۔ باکس سادہ سا بیان ہے کہ و ہاں اُسے معسلوب کیا ہے ۔ ایک وفعہ بھر سٹو آرٹ نے بڑے ۔ باکس سادہ سا بیان ہے کہ و ہاں اُسے معسلوب کیا ہے ۔ ایک وفعہ بھر سٹو آرٹ نے بڑے ۔ بات کی سے کہ :

مسیح مُدِعُود مَرِ وَاِئَ ، بِی کُ فَا بِلِ تعریف بات نه نفی ، مگر اکبی مُوت مُرید ، به تویقین مجھی نہیں آسکنا تھا - ہروہ چیز جِس کومیج نے چھوا سینمول صلیب — اُس کی شان بڑھا دی ، اُس کوجُلالی بنا دیا ۔ مگر ہم کہی رنہ دیا ، اور اُس کے رگر دخشن وجا ذہیت کا بالہ بنا دیا ۔ مگر ہم کہی رنہ

مجھولیں کہ اُس نے صلیب کوکیسی دہشتناک گرائیوں سے زکال کرائیں بلندی پر مجہ با دیا ہے ک

اس روز کلوری پرتین صلیبی گاطی گئی تھیں - بیتوع کی صلیب درمیان یں تھی اور دونوں طرف ایب ایک ڈاکو کومصلوب کیا گیا تھا - اِس طرح بیسمبیاه ۱۲:۵۳ کی وہ نوٹ بوری مجوئی کردوہ خطاکاروں کے ساتھ منٹھ کرکیا گیا ۔

۳۲: ۳۳ - لا محدُّود حبَّت اور رحم کے ساتھ صلیب پر لیکے ہُوئے یسوع نے میکادا "اے باپ! اِن کو مُعاف کرکیونکہ یہ جانتے نہیں کہ کیا کرنے ہیں "کون جانتا ہے کہ اِس دُعاکہ باعث باب کا کتنے شدید غضب کا طوفان ٹال دیا گیا ؟ مورکن خُداوندا درُمنجیّ کی مجبّث کے بارے ہیں کہنا ہے کہ

" يسوع مے ول ميں مُرخفگى تقى ، مدخصَّة ، مدان إنسانوں مے ليع مُرا كى كوئى خابسش جھيى مُوئى تقى جواس مے ساتھ إتنا گراسكول كررہے تھے -لوگ جسانى قوشت كى بلرى تعريفيں كيا كرنے ہيں - جب سے بمرس نے ليسوع كويد دعًا مانگنے شنا ہے جان كيا يُوں كداس قوشند سے ليا كيك ہى جگہ ہے يعنى جمع "

اس کے بعد سامیوں نے اُس کے بطرے " آبیں میں بانط لئے اور آن سے برائے ہوئے " آبیں میں بانط لئے اور آن سے رہن سے بوغے پر قرعہ ڈالا"۔

۳۸: ۲۳ - ۳۸ - بیرودی سروار صلیب سے ساحنے کھوٹے رئیوع کو محصوں بیں اُڑا رہید تھے ۔ اُسے بھیلنج کرتے تھے کہ اگر واقعی فی فُدا کا بیج اور اُس کا برگزیدہ ہے تو ایٹ آپ کو بچائے ۔ سپاہیوں نے بھی ایسا ہی کیا اور اُسے بیرکی بیش کرے اِسی طرح بھیلنج کرنے گئے ۔ عِلاوہ اذبیں اُس کے سرے اُوہِ ایک کتب لگا دیا کہ

#### 'بریبنودبول کا بادشاہ ہے"

ایک دفعہ بھر ہم سٹو آرک سے اقتباس بیش کرتے ہیں: "ہم اس حقیقت کی اہمیت سے چٹم پوشی نہیں کرسکنے کہ بیکنیہ تیمین ڈبانوں یونانی، لاطبنی اور عمرانی میں لکھا ہوا تھا۔ اس میں شک نہیں کہ ایسااس لئے کیا گیا تھا کہ اس بھیٹر میں ایک ایک شخص اسے بیلھ سے۔ مرمیح کی کلیسیا اُس کو جمیشه اور بهاطور بیراس بات کی علامت مانتی اُسی کے کہ وہ میرا فُدا وند اور مالک ہے۔ یہ بنینوں اُس زمانے کی عظیم اُر بانیں اور الگ الگ عظیم اور غالب نظریہ کی خادم نفیں ۔ یُونا نی علم وادب اور نهذیب و ثفافت کی زبان تھی ۔ وہ اپنی فلمرو میں کہ رہی تھی کہ یسوع با دشاہ ہے! لاطینی خانون اور حکومت کی زبان تھی۔ وہ کہ رہی تھی کہ یہاں بھی بیسوع با دشاہ ہے۔ بعرانی الهامی مذہرب کی زبان تھی ۔ وہ واعلان کر رہی تھی کہ بہاں بھی بیسوع بادشاہ ہے۔ بیانی الهامی مذہرب کی جب وہ وہ وہ اس لاکا می وا و م نوط رہا تھا تو بیت قیدت تھی کہ اُس کے سروبر بیست سے تا ج بی " (میکاشفہ ۱۹ تا) ۔

### ق- دوداكو ۲۳-۳۹:۷۳

۲۲: ۲۹ - ۱۷ - ووسرى اناجيل سے بيته چلنا ہے كه شروع بين دونوں ڈاكو يسوع كو لعن دِنسنيع كرري تحص - كراكروه واقعي ميع يع عن توجم سجعون كوكيون مليل بياج لیکن کچھ دیربعدایک ڈاکو کا دل برل گیا - امس نے اپینے ساتھی کو ایسی ہے ا د بی پُرچھڑکا كرا بقارى مزانو واجي سے كيو كداين كامول كابدلديا رسي بين " وه إس سُراك حق دار تھے ۔ نیکن اِس " آدی نے جو درمیا فی صلیب پراٹ کا بڑوائے کو ٹی ہے چاکام نہیں کیا " تھا۔ ٢٢:٢٣ - بيمروه والويسوع سع مخاطب موركيف نكالا اسرليسوع ، جي توايني اِدشابی مِن آئے تو می ہے یادکرنا ہے اکثر نشخوں میں سے کہ اے فکداوند! ٠٠٠ یہ خطاب رادہ زوردار اور میمعی سے ( یادر کھے کہ خداوند " کا مطلب جماب بھی ہوسکتاہے)۔ شخصی نام (پیسوع) کی پنسبت تعظیم لفنب (خگرا وند) اِستنحال کزنا زیاده منطفی حقی علیم بخاميد " بادشابي بي آسة سي مرادي كرجب تواس زمين بر والبس اكرابني بادشامي نَامٌ كرے - ايسا ايمان به مَد قابل تعربيف ہے -اُس مَرنے جُوسے وَاکْو كا إيمان مَنْفاكم ليس مروون بي سے جي آھے گا اور بالا تنم ونيا بر بادشاہي كرے گا-٣٢:٢٣ "بيتوع نے اُس سے ایمان کا اجراس دعدے سے دیاکہ آج ہی تو میرے اتھ فردوس میں ہوگا۔" فردوس" وہی ہے جصے ۲-کرنتھیوں ۱۲:۱۲ میں تمیسر اسمان

کهاگیاہے اور اس کا مُطلب ہے فُدا کی سکونت گاہ ۔ آتے ہی ... ! کیسی عُمدہ بات ہے! اور اس کا مُطلب ہے فُدا کی سکونت گاہ ۔ آتے ہی بنتال شاد مانی ہے! ہے! ایر سے ساتھ ... کیسی بنتال شاد مانی ہے! ہے! جاد لسن آرہ ارڈ مین رقم طواز ہے کہ

به وافد اس حقیقت کوآشکا رکر ناسیے کر سخات کا وارو مدار توکیہ اور ايمان برسي - مگر إس مي جَندا ورايم سبن عيم موجودي - يه إعلان كراسي كرنجات كالنحصاد سيكرامنون برنهين -أس طاكون مذنوببتسم لياتوا مركبهي عشائ رباني بين شريب بتواتها ... البته في الحقيقت أس في حالف اور دشمن بھیر کے سامنے بوی دلیری سے ساتھ اپنے اہمان کا إقراد كيا جبك سردار اودسیابی کھنے ماد رہے اور ابدی بادشاہ کی تفحیک کررہے تھے۔ الس نے دسی شعائر ہے بغیر مخات پائی ۔ اِس سے مزید ثابت ہؤناہے کہ نجا نیک کاموں پر متحصر نہیں۔ اور یہ بھی نابت ہونا ہے کر انسان کی روز ح سوتی نہیں ۔ بدن سوناسے مگرشتور کوت کے بعد بھی قائم دیننا سے ۔ مزید برآس بہ مِين ابت بونا ہے كر برزخ كاكوئى ويود نہيں - يہ نائب واكو كناه اور شرم كى نِندگى سے فوراً ايك شميارك حالت بي شمنتقِل بيوكيا -إس واقع كى بنياد برېم يه بجى كين يى كەسخات سىھول كونىيىپ نىيى بوكى - دال دَوْدُاكُو تَفْد مِرف ايك ف الجات يائى - آلزى مات يبركه مون ك بعديمك والی خُوستی کا بو برسیج کے ساتھ مشخفی رفانت وشراکت بیں ہے۔ مرنے بوئے ڈاکو کے ساتھ وعدہ کی مرکزی بات بہ تھی ک<sup>ہ</sup> قرمیرے ساتھ ۔۔۔ ہوگا ً۔ یہ ہمادا ممیادک یفین ہے کہ یہاں سے ورضصت بونے کا مطلب ہے میرے ک ما تھ جار ہنا' اور یہ جمت ہی بہتر ' بات ہے''۔

یست کے بیگویں ہونے ہوئے بھی ایک شخص فردوس میں اور دُوسرا دورخ بن جاسکتا ہے۔ آپ صلیب کے کون سے بہبو میں بن ج

ست ماریک کھو یال ۲۳: ۲۳ - ۲۹ میل دونوں بی - ۲۳ میل اور دونوں بی -

کولُ بھی ہوسکتا ہے )۔ "دوہرکے قریب سے نیسرے بہر بک تمام ملک میں اندھیرا چھایا رہائے اسی وقف کو "چھٹے گھنٹے سے نویں گھنٹے "نک" بھی کہ سکتے ہیں۔ آج کل کے ماب سے بالہ نکے دوہرسے بین کا کے سہ بہر بک کا دفت - ہراسرائیلی قوم کے لئے ایک نشان تھا۔ اب خدانے آن کواندھیرے ہیں ڈال دِبا، ایک نشان تھا۔ اب خدانے آن کواندھیرے ہیں ڈال دِبا، یا اندھاکہ دیا۔

المراس کے ایک کا بردہ رہی سے بھے لیا ۔ اُوپرسے لے کرنیچے تک دو الکوے ہے۔ اُوپرسے لے کرنیچے تک دو الکوئے ہوگیا۔ یہ واقعہ اِس حقیقت کی تصویر بیش کرنا ہے کہ فکراوندلیسو عمرے کی مون کے وسیبے سے اُن سب کے لئے جو ایمان کے ساتھ آتے ہیں فکرا تک رسائی کا داست کھل گیا

(یعبرانیوں -۱: ۲۰–۲۲)-

۲۲:۲۳ - ۱/۲ - ۱/۲ - ۱/۲ - ۱/۲ من بن نین گفنگوں کے دوران لیسوع نے صلیب بر اپنے ہوں کی سَرا اُعْفَالی - اِس وَ قَفْ کے اِفْتَنَام بر اُس نے اُبنی وُوح اُبنے بن بر اُس نے اُبنی مُوح اُبنی مُوح کے ایک رُوم کے اُبنی مُواک نے بات میں اُس نے ایک رُوم کے اُبنی میں اُس نے ایک رُوم کے اُس نے اُس نے

ر برغم وافسوس اور برخت وگراس نظاره کو آئے تھے " اُن سب برغم وافسوس اور برغم وافسوس اور برغم وافسوس اور برخم وافسوس اور برخم کی برخم و افسوس اور برخم کی برخم

ش - يُوسَف كي قبرين مُدفِين ٢٣٠٠٠٥

 برسے اُ تارکرمناسب طور بر دفن کروں ؟ ( بر تین عظیم بیرسے ا بیجے شام کے درمیانی وقفی بی میوا) - اُسے اجازت مل گئے - گوشف نے بلائد قف سارے اِنتظامات کئے اور ایسوع کی لاش کو جہین چا در بی ابیطا - بھر ایک فرک اندر رکھ دیا جو بٹیان میں گھدی ہوئی تھی ۔ وہ ابھی تک استعمال نہیں بگوئی تھی - بیسب بچھ مجھکھ کو وُقوع بذیر میوا - اور یہ تنیاری کا دن تھا ۔ جب کہا جا تا ہے کہ سبت کا دِن تنروع ہونے کو تھا " قرباد کھنا چاہئے کہ بہودی سبت جمعہ کو فروی آ قرباد

عوریں " بولیس ع کے ساتھ کیل سے آئی تھیں" گوشف کے "بیر پیے بیری قرار اور کے کر کھا آلو وہ وفا دار عوری " بولیس ع کوری " بولیس کے دوری کے کہیں اور اسے لائن کو قربی کہیں ہوری کے کہیں اور اسے لائن کو قربی کر قربی کوری کے دار بھیرزیں اور عطر تیار کیا "تا کہ دائیس آگراً سنتی کی لائن کو لکا کمیں جس سے انہیں والمان مجسّت تفی ۔ بیسوری کی لائن کو الم من موسے انہیں والمان مجسّت تفی ۔ بیسوری کی لائن کو مون کرنے بی ایک کی فائن کے ایسے آپ کو بھی دفن کر دیا۔ اِس عکل نے اسے اُن سے اُسے اُن سے میں میں میں میں میں ایک کو صلیب بر برطم او یا تفا۔

ہفترے روز عورتوں نے سبت مے حکم سے مُطابق آرام کیا۔ معہد مر

# ١٢- ابن أدم كي فتحمتري باسه

الم عورتنب إورخالي قبر ١٠١٠-١١

مها اور آنواد موسی سویری بی موتین قب کی طف دوانه میونی و و ایسوع کی لاش کی طف دوانه میونی و و ایسوع کی لاش کی معادی تقیب دی می می ایس کے لیے "خوش خودار چیزوں کو جو تیار کی تقیب " اعظامے آدمی تقیب کیا آئید می کا ایس کے بارے بی کیا آئید دکھتی تقیب کیا آئیدی علم نه تعاکدایک بھاری بتھ قبرے ممذ بر لا معکا دیا گیا تھا ؟ ہمیں بان باتوں کا بواب نہیں دیا گیا ۔ مرف بھاری بتھ قبرے ممذ بر لا معکا دیا گیا ۔ مرف اتنا علم ہے کہ فوہ اس سے بر انتها جرت رکھتی تھیں ۔ اور عجرت ابید محدعا کو بانے کے مشیکلات کو اکثر مجھول جاتی ہے ۔

اُن کی مجرّت طبیح سویرے حرکت میں آگئ (آیت،) اور اُسس کو بیش بہا اُجر مِلا (آیت ۲) - عبی سویرے بیدار بہت والے کے لئے زِندہ رہے آج بھی موجودیے (امثال ۸:۱)-

٢٠٢٧-١٠ وما كينجي توعوزنون في يتقركو قبر يرسه أط هما يُوا بايا وه أندركمين ترديماك في ريشانى كالن و بالموجود منين عداتك يريشانى كانداده لكانا بعندال مُشْکِل نہیں۔ وہ اِس اَمر کی نوجیہ کرنے کی کوئٹ ش ہی کر رہی تھیں کہ م<sup>ی</sup>و قریشنے (لوئٹ) ۲: ١١) فرا ق بوشاك بيض يموس طام بوس و أنهول في عور تول كويفن وللماكم ليتوع "زنده" ہے۔ اُس كوقر من تلاش كرنا بے فائدہ ہے - وہ جم اُنتا ہے" يہ بات اُس وعده کے مُطابن تھی جوانس نے اُن کے ساتھ کلیل می " رکیا تھا ۔ کیا اُس نے بیط ہی نہیں بنا دیا تفاكر فنورسے كم ابن آدم كنه كاروں كے ٠٠٠ والدركبا جائے اور مصلوب بو اور بيسرے دِن جِي ٱلصِّطِيرٌ (تَوْفا ٩ : ٢٢ ، ١٨ : ٣ س) - إس يربير ساري " بانبي أنهين يا د آئي "- وُه جَلري سے شهرکو کوشیں اور ان گباره ٠٠٠ کو ٠٠٠ خبردی " بسوع کے جی الحصفے کی بیط خبردینے والون بن" مرتم مكليني اور ليَّالَمُ اور ليَفوب كي مال مرتم " شامل تفيي -۲۲-۱۱:۱۳ شاگر دوں کو خورٹوں کی بات کا یقیق ند آیا - اُس کو بد یات الف لبلوی كها في معكُّوم فيمو في - نا قابل يقين إب بَيركي! أنَّ كا بانكل بين خيال تفا-حتى كرُّ بِطَرْسٌ نے جاکر فوڈ قبر کو دیکیھا۔ اس ٹے جھک کرنظر کی اور دیکھھا کرھرف کفن ہے گفن ہے۔ بر کفن آن پرطوں پڑشتمِل تفاہ و بٹیوں کی شکل بیں لانش سے گرد کس کر لیپیلے سے ع تھے۔ یہ نہیں بنایا گیا کہ اُن کو کھول دیا گیا تھا یا انھبی بدن کی شکل میں تھے۔مگر موزالنوك با ماننا زیادہ یقنین معلوم موتا ہے ۔ ایسالگانے کر خدا وند کفن کو یوں چھوٹر گرا جیسے استلی اپناكويا يچيوط جاتى ہے ـ يدحق قن كركف قبريس برا خفا نابت كرنى ہے كم لاش برائى نہيں كُنُ تَعَى- بِحِدوں كوكيا بِرِلى تَعْى كركفن أنادنے بي وقت ضائع كرتے - يَكْرَس " ابينے گھرچپلاگیا " ابھی وُہ اِس مُمِعاکوهل کرنے ہن البحدہ بی البحدہ این سادی بانوں کا کہا مطلب ہے ہ

#### ب - إ ماؤس كاسفر ١٣٠٢٥ ٥

<u>۱۳:۲۴ - اِماْوََں کو جانے وائے '' شاگردوں پی سے ایک کا نام کلیبا</u>س تھا۔ دُوسرے کی شناخت نہبں کرائی گئے۔ ہوسکتاہے اُس کی بیوی ہو۔ ایک روابین کے مطابن پر ویسے پر فود لوقا تھا۔ یقبنی بات صِرف اِننی ہے کہ بیشخص اصل کیا اُرہ شاگردوں ہیں سے نہیں تھا(دیجھے آبت ۳۳) - بسرهال و دونوں براے غم واندوہ کے ساتھ حمداً وندکی مُوت اور تدفین کے واقعات کو دُہرارہے تھے - یہ دونوں "بروشلیم" سے آماؤس" کی طرف جا رہے تھے۔ یہ نقریباً سات بیل "کی مُسافت تھی -

٣٠: ١٨ - ١٨ - وه يط جاري عقد كرابك اجنبي أكر أن كرساتف موليا - برجي ألحما . خُدُاوند نخصا- لبکن اُمنهوں نے اُس کو"" نه پهچیانا" وُه اُکن سے پُوچھنے لیکا که آپ لوگ کبا مونیکو کررہے ہیں۔ پیلے نو تھ عملین سے کھوٹے ہو گئے " وہ مابوسی اور در کا کا ایک تفويرنظر آدب نص - يعر كليباس فسخت جراني كا إظهار كرت را مع أجهاكم ميا نُو بروشَلْيم من اكبلامسافرے حس كو خبر شهين كدان دنون من بهال كيا وافعد يؤاسي؟ ٢٠:١٩ - ٢٧ - يسوع في أن كى جراني من مزيد إصافه كباكبونكه أس في وجهاكه كبا ہوًا است ہوں انہوں نے بواب ہی پیملے نو "بیسوع ناصری" کو خواج تحسین بیش کیا۔ اِس مے بعد اس مے مقدم، بیشی اور صلیب دے جانے سے واقعات کو درایا۔ یہ بھی بيان كياكركس طرح اُن كى المبدب خاك بي مِل كئ مخيں - اور بيھر تنايا كه اُس كُنْ لاشٌ ترسے غائب ہے مگر بَعِن وشتوں نے بقین وہانی کرائی ہے کہ وہ زندہ ہے۔ ٢٠ : ٢٥ - ٢٧ - ليتسوع نع برى مجتن سع أن كو دانتا كر وه إس بات ميم كم إعتقاد ثابت موسط میں کیونکہ برانے عرمدنا مرسے نبیوں نے میج موعود سے لیے بالکل اِسی راہ كى بيشين گوئى كى تقى - فداوندنے بيدائيش كى كناب سے شروع كريمسب نيشتوں يں مِننی بانیں بچ موعود کے حق میں کھی ہیں ، وہ اُن کوسمجھائیں کیسی عُمدہ باسل طبطی تھی! کاش ہم بھی آن سے ساتھ ہوت اور خود خداوندسے ساری یا نیں سنتے و گر ہاتے باس بھی وہ میرا ناعمد نامرید اور گروح الفدس سے جو مم کوسکھانا ہے۔ ہم بھی آکس کے مارے میں لکھی میوٹی باتوں کو سمجھ سکتے ہیں۔

با ۲۸:۲۷- و آتی دبری شاگرد این گھرے نزدیب بیننے - آنهوں نے اپنے اخلاق ساتھی مساقر کو دعوت دی کہ رات میمارے ساتھ رہ ۔ بیطے تو اُس نے بڑے اخلاق سے یوں ظام رکیا کہ اپنا سفر جاری رکھنا چا ہنا ہو ۔ وہ کسی سے ماں زبردستی نہیں جانا چا ہنا الیکن آنہوں نے آسے جبور کہا کہ آن کے ساتھ رہے ۔ اور اِس بات کا آنہیں بیش قریب صلد ملا ۔

سبن است است المعان كا كهانا كهان المهان المعان في المست المعان في الكر الحاظ المعان كا المعان المعا

اَبِهَا يُهُوَّاكُمْ اُسْ فَروقُ كَهُ بِكُتِ دَى اور تَوْرُكُراُن كو دِبِنِ لِكَا "نَوْانْهُول في السس كو پهجان ليا "- كياانهوں في اس كه المفون بي كبيلوں كے نيتنان ويكھ لئے تقع ؟ بهيں توفِرف إننا بتايا گياہے كم مجران طور بير اُن كى آ بحصين كھل گئيں "مكه اُسے بهجان سكيں - اُسى وفت وُه اُن كى نظرسے غائيب يوكيا "-

٣٢: ٢٣- أب وُه سفر عد دوران كى باتوں كو ياد كرتے لكے -كوئ بجرانى كى بات بيں كرتے دو اور ان كى بات بيں كرتے دوران كى بات بيں كرتے دوران كى بات بيں كرتے دوران كا بحد كمولة تقان كا أن كا كا كا أن كا أ

<u>۳۲:۲۳ - اِس سے بینشز کراماتی سے آنے والے شاگرداک سب کو اپنی خوشی میں</u> نشر کیک کرنے پر دنشکیم والے شاگر دوں نے بڑی خوشی اور نشون سے اُن کو خبر دی کہ <u>خداد ند</u> بے شک جی اُٹھا اور متم تحق کو دکھائی دیا ہے "۔

اب اما قس سے کوشنے والوں کی باری تھی۔ ہاں، ہم جانتے ہیں کیونکہ وُہ ہمادا شریب سفر تھا، وُہ ہمادے گھر میں آیا تھا-اور (وفی نورتے وقت اُس نے نوُد کوہم بیرظاہر کیا تھا۔

## ج - گیاره کو دِکھائی دیٹا ۲۲:۲۲ س

۳٬۲۲۲ میں میں این کرنے سے لئے کرئیں لیبوع ہی ہوں اُس نے آن سے جھلی کا فتکہ ہے کہ اُن سے رُوہُرو کھایا -

د- شاگردول کا ذہن کھولاگیا ہم ۲۲:۲۴

ا- كر مسيح وكم الخفائ كا " رزبور ۲۲:۱-۲۱ ؛ يستعباه ۵۳:۱-۹>-۲- اور نيسرے دِن مُردوں <u>من سے جی اُسطے گا "رزبور ۲</u>۱:۱ ؛ يُوناه ۱: ۱۱ ؟ بوسيح ۲:۲>-

٣- اور "يروشليم سي تروع كرك سب قر مون من نوب اور كن بول كى معافى كى

#### منادی اس کے نام سے کی جائے گئے۔

یسوع نے آن کا آذین کھولا ٹاکر کمناب می مقدش کو سمجھیں " دراصل یہ باب آئیسا ہے جس بی برئت سی چیز بی کھولی گیئی - مثلاً قر کھولی گئی (آبیت ۲۹)، گھر کھولا گیا (آبیت ۲۹)، آکھولی گئی (آبیت ۲۳) ، نبان کھولی گئی (آبیت ۲۳) ، نبان کھولی گئی (آبیت ۲۵) -

اس جلائی بیغام کے نیقیب بن کرنگلیں - مگر صرف کے گواہ " تھے - اُن کا فرض تھا کہ وُہ اِس جلائی بیغام کے نیقیب بن کرنگلیں - مگر صرفور خفا کہ پہلے وہ " باب کے وعدہ " کے بورے ہونے کا اِنتظار کریں - گروشے القدس دینے کا وَعدہ فدانے برانے حمد نامریں کیا تھا - دیکھئے اس میاہ ۲۰:۳؛ جرتی ایل ۲۰:۲ ؛ یوایل ۲۰:۲ - اُس وفت شاگرد" فوتت الله بائیں گے ۔ یہ وعدہ بنتگست کے دِن رُوم القدس کے نزول سے پورا ہوا ۔ اِ

كاراين أدم كاأسمان برجانا ٢٠٠٠م-٥٠

مبنے کا صنور ایسے میں کا صنور اُس کے جی اُٹھنے کے چالبی دِن بعد ہوًا۔ وہ اپنے شاگردوں کو ہیں تعدید میں اُسے مشاگردوں کو ہیں تعدید میں اللہ کے مشرقی طرف مشاگردوں کو ہیں تعدید کے میں است کے سامنے کے سامنے کے میں ہوگت دی کے اور ایسا کرتے ہوئے وہ اُسمان پر اُٹھا باکیا گ

قوقا کی انجیل کے آغاذ میں ہم فُرا پرست اور جاں نثار ایمان داروں کوہمیل میں دیسے ہیں۔ وہ مسیح موقود کی آمد کے لئے وہ ما مانگ رہے تھے۔ وَموں کو محمدتوں سے اُس کی اُسکا اِنتظاد نصا۔ انجیل کا اِختام بھی ہمیل کے بیان پر ہوتا ہے۔ مگراب جاں نثار ایمان در اِنتظاد نصا۔ انجیل کا اِختام بھی ہمیل کے بیان پر ہوتا ہے۔ مگراب جاں نثار ایمان درار فُری کے کام کو پُوراکیا۔ یہ نمایت دار فُری کی کام کو پُوراکیا۔ یہ نمایت بیارا فَقطع عُروح ہے۔ اِس لئے دیبان پُوفاکی انجیل کو خوی کورت برین کرماب کمناہے۔ بیبارا فقطع عُروح ہے۔ اِس لئے دیبان پُوفاکی انجیل کو خوی کورت برین کرماب کمناہے۔ بیبارا فقطع عُروح ہے۔ اِس لئے دیبان پُوفاکی انجیل کو خوی کورت برین کرماب کمناہے۔ بیبارا فقطع عُروح ہے۔ اِس لئے دیبان کوفاکی انجیل کو خوی کورت برین کرماب کمناہے۔ کامیک کو کیک کورٹ کرمان کمان ا

#### رُوحًا رُسُول کی اِنجیل نعارُف نعارُف

اے ۔ ٹی ۔ مایرسن

" و دنیا کی سب سے گھری کتاب "

المُستِيْدِكِنَا بِوِل مِن بَكِنَا مِفَام

گوتی بردن واضح طورسے بنا نا ہے کہ یہ کتاب نوعیت کے اعتبارسے تبلیغی " کننب ہے کہ تم ایمان لاؤ " (۲۰:۲۰) - کلیسیا نے اِس رسولی نمونے کی عُمدگی سے پیوی کی ہے - نبوت بہ ہے کہ گوشتہ صدی کے دوران کلیسیا نے گوتی کی ایجیل کی لاکھوں جلدیں تقسیم کی ہیں -

یواده اذیں گوئٹا کی انجیل بائیل کی کمابوں میں مقبول تربن کتاب ہے۔ جاں نثار اور بھٹر النے مسیمی اس کتاب کو دلی شوق سے بطعقتے ہیں۔ گوئٹا نفر رف ہمارے فگا وندی زندگا کے واقعات ہی بیش کرتا ہے بلکہ اپنے آقا کے طویل مکالیات اور اپنے ذاتی غور و کورکے نتیجے ہیں حاصل شکہ معلو مات بھی ۔ یا در کھنا چاہے کر گوئٹا وہ شاگر دہے جو گلیل میں نوعم کی معلو مات بھی ۔ یا در کھنا چاہے کر گوئٹا وہ شاگر دہے جو گلیل میں نوعم کی کے زمانے سے ایکر آئے۔ یک گوئٹا وہ شاگر دہا تھے ساتھ جائزادہا۔
کے زمانے سے ایکر آئے۔ یک گوئٹ میں نما بیت بھی اسی البخیل میں پائی جاتی ہے ۔ مادش تو تفریف کہا ہے۔ کہا گوئٹ کہا کہ کہا کہ کہا کہ کوئٹ سے میں بند ہے " دائو تھا کا ایمان )۔

اگرینے عہدنامہ میں صرف بُوتِمَا کی اِنجیل ہی شامل بیوتی تو بھی پاک کلام سے مطالعہ اور غور و ٹوض سے لیئے زندگی بھر کے لئے کافی ہوتی۔

الممصيف

ر پھھلے ڈیڑھ سُوسالوں سے دوران اِس سٹلے بر بھت بحث ہوتی رہی ہے کہ برخیل کا مُصنّف کون ہے ۔ بر بھت کہ برانجیل کھا دند میسوع کی دجریہ ہے کہ برانجیل کھا دند میسوع کی

الوہ بیت کی بڑی صاف اور واضح گواہی دیتی ہے۔ اِس صلے کامقصدیہ تابت کرناہے کے بہانچیل کسی عینی شاہد کا کام ہے بو کر برانچیل کسی عینی شاہد کا کام تہیں بلکرسی گمنام "کینا مذہبی ذہن" کا کام ہے بو تقریباً سوسے ڈبڑھ سو سال بعد ٹہوا۔ بوں برجے کے بارے بین کلیسیا کی سوچ کو منعکس کرتی ہے۔ اُن بانوں کو نہیں جو سے نے فود اپنے بارے بین کہی یا کی تقییں۔

نو دانجیل بھی اپنے محصرتف کے نام کے بارے بین خاموش سے ۔ لیکن برگت سی تھوس دمجو ہات بیں جن کی ٹینیا د پر ہم وثوق سے کہ سکتے بین کہ اِس کا مُصدِّف بَوَتَحَا رسُول سے جو بارہ شاگر دوں بیں سے لیک تھا۔

سِكندريد كالميمينس ببان كرنا ہے كر زندگى كے آخى دور بي اُوكنا رسول كے بگھ قريى دوست إفسس ميں اُس كے باس آئے اور اُس سے در نواست كى كہ ایک اِنجیل الکھ جو ان جيل متاب ہو - اِس طرح فُدا كے دُوح كنديد اِنْر يُوكنا نَه اِيك "دُوحانى" انجيل مَد خير مُداكى دُور كے نديد اِنْر يُوكنا نَه اليكن يُوكنا يَك المن انجيل مُو خير دُومانى " سمجھا جانا تھا ليكن يُوكنا يَك كي اور اُن اُنوں دم معجزوں) كے كرسے مفہوم برخاص زور دينا ہے - اِسى وج سے اِسى وہ سے اِسى وہ سے اِسى وج سے اِسى وج سے اِسى وج سے اِسى وج سے اِسى اِسْ جِسَانَ مِنْ اِسْ وَسِنْ وَسِنْ وَسِنْ اِسْ وَسِنْ وَسِنْ مُنْ وَسِنْ وَسُنْ وَسِنْ وَسِنْ وَسِنْ وَسِنْ وَسِنْ وَسِنْ وَسِنْ وَسِنْ وَسِنْ وَسُنْ وَسُن

#### خارمي شهادت

 انیسویں مَدی کے اوائل کے صرف الوگی جَیسالیک گُنام فرقہ الیسا تھا جو کہنا تھا کہ یہ انجیل کی تصنیف نہیں ہے۔ کہ یہ انجیل کی تصنیف نہیں ہے۔

یُوخیا باب ۲۱ کا بالگل آخری حقد غالباً پهلی صدی سے آخر میں اِفسس کی کلیسیا کے لیٹروں نے تحریر کیا اور بُون یُوئیا کی انجیل کو فبول کرنے میں ایمان واروں کی کوصلہ افزائی کی۔ آیت پو بیس آئسی شاکر دکی طرف اشارہ کرتی ہے " جس سے بیسوع مجت رکھناتھا "جیسا کر آیت ۲ اور اِس سے پیطے باب ۱۳ میں بھی کھا گیاہے۔ جمیشہ سے یہ بات مانی جاتی ہے کریہ الفاظ کوئیا رئیول سے متعلق ہیں۔

آزاد خیال علما عام طورسے بہتلیم دیتے تھے کہ چتھی انجیل دوسری صدی کے اواخر یک راکھی گئے۔ نیکن سام اور عیں گئے ہیں ہیں ہیں ہیں ہوئی ہوئی ہے کہ اس انجیل کی بلکہ ایک علاقائی قصیہ سے رحل اواخر صحیح ہے کیونکم افسی سے جو بی ترحر جینے ہیں اسے برائی ہی ہی ہی موجود میں ایک اور طرح کا ایک اور طرح کا ایک اور طرح کا ایک اور طرح کا ایک اور طرح کی ایک اور طرح کی ایک اور طرح کی گئے میں من موجود ہیں گئے میں من موجود ہیں گئے ہیں من میں میں موجود ہیں گئے ہیں ہی ہی من موجود ہیں گئے ہیں من میں میں موجود ہیں گئے ہیں ہی ہی من موجود ہیں گئے ہیں من میں میں میں میں موجود ہی گئے تھی ۔

داخلی شہادنیں

انیسویں صدی کے اوافریں شہورا بنگلیکن عالم لبشب دیسٹلک نے اِکس بات کے مق یم دلائل دِسے کہ پڑوتھی اِنجبل تیوی آئی تصنیف ہے۔ (۱) محصیف بہو دی تھا۔ اُسوب ترویر، فضرہ الفاظ، بہو دی رشوم اور ضعائص سے گری وا تفقیت اور فہانے عہد نامر کا پُس منظر ہو اِکس اِنجیل سے منعکس ہونا ہے، سب اِس دلیل کی حمایت کرتے ہیں۔ (۲) یہ یہودی فلسطین ہیں بستا تھا (۱:۲۸،۱،۱۱؛ م:۲۸) اا:۱۱،۱۸ می ۱:۱۱؛۲۱)۔ وہ مروشلیم ادر ہمکل کو فریب سے جانیا تھا (۵:۲؛ ۱؛۱۱؛ ۱،۲۱؛ ۱۹: ۱۱؛ ۲۱،۲۱،۱۸ منام منید دیکھے اندہ ہمکا کو فریب سے جانیا تھا (۵:۲؛ ۱،۲۱؛ ۱،۲۱؛ ۱۵: ۱۱؛ ۲۱،۲۱،۱۸ مقامات، اشخاص سے انداز کی متعدد تفایس موجودیں (۲:۲۱؛ ۱۵؛ ۱۵؛ ۲۱؛ ۱۱؛ ۲۱؛۲۱؛ ۲۱؛۲۱؛ ۱۱:۱۸:۸۰:۱۲؛ ۱۱:۱۹) - (۲) وج کا شاگرد تھا - وہ شارکردوں کے اندرونی طقے اورخود فکر اور ۱۹:۱۹) - (۲) اورخود فکر اور ۱۹:۱۹) - (۱۹:۱۹) معلومات کا اظہار کرتا ہے (۱۹:۱۹: ۲۰،۱۲) ۱۱:۱۲؛ ۲۲:۱۱؛ ۲۲:۱۱:۱۱ کا افلہ اور کی جائے کا در ۱۹:۱۹: ۱۹:۱۹؛ ۲۰:۲۱؛ ۲۰:۲۱؛ ۲۰:۲۱؛ ۲۰:۲۱؛ ۲۰:۲۱؛ ۲۰:۲۱؛ ۲۰:۲۱؛ ۲۰:۲۱؛ ۲۰:۲۱؛ ۲۰:۲۱؛ ۲۰:۲۱؛ ۲۰:۲۱؛ ۲۰:۲۱؛ ۲۰:۲۱؛ ۲۰:۲۱؛ ۲۰:۲۱؛ ۲۰:۲۱؛ ۲۰:۲۱؛ ۲۰:۲۱؛ ۲۰:۲۱؛ ۲۰:۲۱

#### ٣- سن تصنيف

ابرینبیش فعلعی طور برکه ای کر گوتمان نے یہ انجیل افسی بی تحریر کی تھی۔ اگریہات درست ہے تواس بی تحریر کی تھی۔ اگریہات درست ہے تا درست ہے یا سے جو تا ہوگا، اس سے پیط کانہیں کیونکر شاگرد انہی دِنوں وہاں آبا تھا۔ چونکہ گوئما بروشلیم کی بربادی کا ذِکر نہیں آبا تھا۔ تومکن ہے کہ یہ واقعہ ابھی پیش نہیں آبا تھا۔ تومکن ہے کہ یہ واقعہ ابھی پیش نہیں آبا تھا۔

بعض بھت آذاد خیال علما أَدِحَنا كَوالْجِيل كے لئے اللہ على الله ع

پہلی صدی کے اواخری ٹاریخ کے حق میں دلائل بھن مفبوط ہیں۔ علما کی اکٹر بت
ایر پیٹیٹس ، سِکندر بر کے کیمیننس اور بیٹروم کے ساتھ متفِق بیں کہ یُوکٹا کی انجیل سب
سے آخر میں کھی گئے ہے۔ بیُحو تو اس لئے بھی کہ وُہ اناجیل مُنوا فقر کے بیانات کو آگ
بطرحاتی اور اُن پر اضافہ کرتی ہے۔ بیُوکٹا کی اِنجیل میں یہ وشکیم کی تباہی کا ذِکر نہیں۔
شاید اِس کی وجہ یہ ہو کہ بیکناب اِس واقعہ کے بنداہ سے بنیٹن سال بعد تحریر بُولُ۔
جبکہ اِس صدمے اور حادثے کے تا توات کافی حکہ بنداؤ میں شروع ہوا ) کے عمدنگ
ہے کہ یُوکٹا شہنشاہ طراحان (جس کا دور صور می میٹ میں شروع ہوا ) کے عمدنگ
زندہ تھا۔ اِس لئے کتاب کاسی تصنیف اِس کے بُحے ہیں ہوگا۔ اِس اِنجیل میں تیمود ہوں

کا باربار حاله در باگیاہے جس سے بعد کی تاریخ کا اندازہ ہوتا ہے جب سیعیوں کے لیے بہودی گخالفت متندید ہوکر ایڈارسانی بن تھی تھی ۔

اگرچ جھیک جھیک سنِ تصنیف کانعین ممکن نہیں تاہم بہ غالباً هم ی ناھا ہے۔ ئے عُشرہ یں اِحاطہ نحریریں لائ گئے۔

٣- يُسمِنظر اورمُوضُوعات

آیون اپنی انجیل کو سات مشہور میجزات باننانوں براکھا آسے - ہرمجرنے کامقصدیہ ابت کرنا ہے کہ کسیوع فراہے (۱) قانا کے کلیل میں بانی کو مے بنا نا (۱:۹)۔

کامقصدیہ ابت کرنا ہے کہ کسیوع فراہے (۱) قانا کے کلیل میں بانی کو مے بنا نا (۱:۹)۔

(۲) بادشاہ کے ملائم کے بیط کو شفا دینا (۲:۱-۲۷) - (۵) بربت خسلاے حق کو برمعند و آدی کو مینفا دینا (۵:۲-۹) - (۷) بانچ ہزار کو کھلانا (۱:۱-۲۷) - (۵) یسوع کا گئیل کی جھیل کے بانی پر کیلنا اور شاگر دوں کو طوفان سے بچانا (۱:۱۱-۲۷) - (۲) جنم کے اندھے کی انکھیں کھولنا (۱:۱-۷) - (۷) تعزر کو زیندہ کرنا (۱:۱-۲۷) - یہ سات میجزات تو عام لوگوں کے سامنے کے گئے تھے - ان کے علاوہ ایک آٹھواں مجزوجی ہے جو کیسوع نے مردوں میں سے جی آٹھنے کے بعد صرف اپنے شاگر دوں کے سامنے کیا تھا - جو کیسوع نے مردوں میں سے جی آٹھنے کے بعد صرف اپنے شاگر دوں کے سامنے کیا تھا - برے چھیلیوں کو معجزائر کی گئی از (۱:۱-۲۷) -

سے حوالہ دے کرمطمین ہو جانے ہیں ۔ لیکن یو کھا تنخصیص اور صحت برزور دیا ہے جیسے "ساتویں گھنطیں" (م: ۵۲) "بتیسرے دِن" (۱:۱) محدود "(۱:۱) اور اُر کے دور " (۱:۱۲) -

ا اور ذخیرة الفاظ بھی الوکھاادر کمانے - جُکے چھوٹے اور سادہ ہیں۔ سوچ میں عبراتی مگر ڈیان ہیں یُونا فی ہیں۔ اکثر مُحکہ جِننا چھوٹا ہے خیال اُننا ہی بھاری اور گراہے! ذخیرة الفاظ تمام دیکر اناجیل کے مقابلے ہیں نہایت محدود ہے ، مگر مطالب و مُعَانی می اِنتہا تی گراہے - غور کریں کریہ الفاظ کیسے اہم ہیں اور کتنی مرتبہ آئے ہیں - باب (۱۱۸)، ایمان لانا / دکھنا (۱۰۰)، ونیا (۱۸)، محبّت (۵۳)، گواہی، گواہی دینا وغیرہ (۷۲)، زندگی (۷۳)، نور (۲۲)،

یُوتُونا کی ایک نُمایاں حَفُو صِبّت بیہے کہ عدد ساتت یا اِس کے حاصِلِ ضرب بادبار آتے ہیں ۔ صحائِف ہی ہر جگر اِس عدد کے ساتھ کا ملبّت اور بُورا ہونے کا تصوُّر والبتہ ہے (مُلاحظہ کریں بُیدائِن ۲۱۰۳) - اِس انجیل ہیں خُدا کا رُون ہے کی دالبتہ ہے کی ذات مِن خُدا کے مکاشفہ کو کا مل اور بُورا کردینا ہے۔ اِس لئے ساتت کے عدد بیر مبنی نظیر ہی جگر مِلتی ہیں ۔ منظیر ہیں جگر مِلتی ہیں ۔

روطیاں "کیا گیا ہے، وہ ایک روٹی کا بیان ہے۔ یہاں جس گیزنانی کفظ کا نزجمہ روٹی یا مسلط ہے۔ یہاں جس گیزنانی کفظ کا نزجمہ روٹی یا دولیاں "کیا گیا ہے، وہ اکسیل مرتبہ آیا ہے۔ اور اکسیل ساکت کا حاصل ضرب ہے۔ اور گیا گیا ہے۔ اور اکسیل ساکت کا حاصل ضرب ہے۔ اور "کی گفتگو یں "جوروٹی آسمان سے آتری وغیرہ کے الفاظ کیا ہے ساکت مرتبہ آھے ہیں۔ مرتبہ آھے ہیں کہ مرتبہ آھے ہیں۔ مرتب

"يسوع يى فداكا بياميح ب اورايمان لاكراس كنام سے زندگى" بائي - (٢٠:٢٠)

فاكه

ا-تمهيد- فدا كے بيط كى بہلي آمد 11-1:1 ۷- فراے بیٹے کی فِدمت کا پہلاسال Br: 8-19:1 ٣- فعلك يبط كى خدمت كاقدوسرا سال م - فوا کے بیلے کی خدمت کا تبسرا سال — باب ۲ برشكيم ١٠٤ - ١٠ ٣٩. ۵-فدا کے بیٹے کی خدمت کا تیسرا میال -4- فدا کے بیٹے کی خدمت کا تیسر سال -- بيتربير ١٠: ١٠ – ١١: ٥٥ ے - فرائے بیٹے کی ایٹوں کے درمیان فردمت الواب ١١٦١١ ۸- خدا کے بیٹے کے قکھ اور میون 19-11-19 9- فدا کے بیٹے کی فتح باپ ۲۰ ۱۰ ۔ اِفتتامیبر-- جی اتھا بیا اینوں سے س باب ۲۱



المیمبیر - فیرائے بیطے کی پہلی آمد اللہ الم

فرس المرائع المين الجيل كا عالى المرائع المرا

ازل و ابد استان ادا - المام - ازل و ابد اور رام في مين ادا - ه ادا - ابنا في المائة المنا المنا

یں دَاتِ اِلہی کے وَلَّ افَانِیم یعنی فَدا باب اور فَدا بیٹ کا ذکر ہوًا سے۔ انجیل میں بُہرت سے مقامات برصاف صاف بیان ہوًا سے کہ سے فکد سے میں اسل پہلا موقع ہے۔ اس برصاف صاف بیان ہوًا ہے۔ کہ قدہ فکدا کے ان کا مند کو ہو فکدا کی مند کا ماہد ہے۔ کا ماہد ہے۔ بائیں مُقدس سِکھاتی ہے کہ وہ فیدا کا ماہد ہے۔ بائیں مُقدس سِکھاتی ہے کہ وہ فیدا ہے۔

ا: بم - "اس من زندگی تقی - إس كامطلب بينهيں كراس كے پاس زندگی تفی بلكريدكم ورد الله الله يدكم أور أورد كا فقط بهاں إستعمال بنوًا ہے اُس بين طبعى اور دُورها في أن زندگی و منبع تفا اور ہے - بو كفظ بهاں إستعمال بنوًا ہے اُس بين طبعى اور دُورها في زندگی ملی - جب ہم دوبارہ يائنگر مرسے سے بيدا ہوتے بين تو ہميں دُوها في زندگی مِلتی ہے - دونوں اُسى سے مادر موتی ہیں -

" وه زندگی آ دمیوں کا نور تھی ۔ جس بہتی نے ہم کوزندگی عطاکی ، قہمی آ دمیوں کا اُور تھی ۔ جس بہتی نے ہم کوزندگی عطاکی ، قہمی آ دمیوں کا اُور " بھی ہے ۔ وہ إنسان کو ضروری بإیت اور راہنمائی ممیا کرناہے - وجود رکھنا ایک بات ہے کہ زندگی کس طرح بسر کی جائے اور آسمان ایک بات ہے مگر یہ علم دکھنا اُور بات ہے کہ زندگی کس طرح بسر کی جائے اور آسمان

کا راستر کونسا ہے۔ بھی بہتی نے بھم کو زندگی عطائی ، قہی ہم کو نُور جیبیا کرنا ہے تاکہ جس راہ پر ہم چی رہے ہیں وُہ روشن ہو۔

ان و " نور ناریکی میں جمکنا ہے " سمناه داخل بڑا توانسان کی عفل اور بھو ہے "اریکی میں جمکنا ہے " میں میں جمکنا ہے " میں میں میں دیا ۔ مراد بہ ہے کہ انسان مذفرا کوجا نتا ہے اور بنہ جاننا چا بنا ہے میں اریکی ہے جس میں فراوند نستوع آیا۔ اور و " فر" ہے جو تلد کی ہو تلد کی ہے جو تلد کی ہے جو تلد کی ہو تلد کی ہو تلد کی ہے جو تلد کی ہو تلد کی ہو تلد کی ہو تلد کی ہو تا ہو تا

" اربی نے اُسے قبول نرکیا"۔ جب خدا وندیسوس وینایں آیا نو ادری اس کو مجھ نرسی۔
انسانوں کو اِحساس یک نہ ہوا کہ وہ حقیقت میں کون ہے۔ یا وہ کیوں آیا۔ اِن اکفاظ کا ایک
اُورمفیوں کہ ہے گہ تاریکی نور پر فالب نز آئی۔ اِس میں تصوّر یہ ہے کہ اگری اِنسان نے مخالفت
کی اور نور کورد کرویا لیکن محقیقی " نُور" کو چھکے سے نز روک سکا۔

ب - بو حمّاً بينسمه دين والله كي خدمت ١٠١٠ - ١٠١ - ١٠١ - ١٠١ - ١٠١ - ١٠١ - ١٠١ - ١٠١ - ١٠١ - ١٠١ - ١٠١ - ١٠١ - ١٠١ - ١٠١ - ١٠١ - ١٠١ - ١٠١ - ١٠١ - ١٠١ - ١٠١ - ١٠١ - ١٠١ - ١٠١ - ١٠١ - ١٠١ - ١٠١ - ١٠١ - ١٠١ - ١٠١ - ١٠١ - ١٠١ - ١٠١ - ١٠١ - ١٠١ - ١٠١ - ١٠١ - ١٠١ - ١٠١ - ١٠١ - ١٠١ - ١٠١ - ١٠١ - ١٠١ - ١٠١ - ١٠١ - ١٠١ - ١٠١ - ١٠١ - ١٠١ - ١٠١ - ١٠١ - ١٠١ - ١٠١ - ١٠١ - ١٠١ - ١٠١ - ١٠١ - ١٠١ - ١٠١ - ١٠١ - ١٠١ - ١٠١ - ١٠١ - ١٠١ - ١٠١ - ١٠١ - ١٠١ - ١٠١ - ١٠١ - ١٠١ - ١٠١ - ١٠١ - ١٠١ - ١٠١ - ١٠١ - ١٠١ - ١٠١ - ١٠١ - ١٠١ - ١٠١ - ١٠١ - ١٠١ - ١٠١ - ١٠١ - ١٠١ - ١٠١ - ١٠١ - ١٠١ - ١٠١ - ١٠١ - ١٠١ - ١٠١ - ١٠١ - ١٠١ - ١٠١ - ١٠١ - ١٠١ - ١٠١ - ١٠١ - ١٠١ - ١٠١ - ١٠١ - ١٠١ - ١٠١ - ١٠١ - ١٠١ - ١٠١ - ١٠١ - ١٠١ - ١٠١ - ١٠١ - ١٠١ - ١٠١ - ١٠١ - ١٠١ - ١٠١ - ١٠١ - ١٠١ - ١٠١ - ١٠١ - ١٠١ - ١٠١ - ١٠١ - ١٠١ - ١٠١ - ١٠١ - ١٠١ - ١٠١ - ١٠١ - ١٠١ - ١٠١ - ١٠١ - ١٠١ - ١٠١ - ١٠١ - ١٠١ - ١٠١ - ١٠١ - ١٠١ - ١٠١ - ١٠١ - ١٠١ - ١٠١ - ١٠١ - ١٠١ - ١٠١ - ١٠١ - ١٠١ - ١٠١ - ١٠١ - ١٠١ - ١٠١ - ١٠١ - ١٠١ - ١٠١ - ١٠١ - ١٠١ - ١٠١ - ١٠١ - ١٠١ - ١٠١ - ١٠١ - ١٠١ - ١٠١ - ١٠١ - ١٠١ - ١٠١ - ١٠١ - ١٠١ - ١٠١ - ١٠١ - ١٠١ - ١٠١ - ١٠١ - ١٠١ - ١٠١ - ١٠١ - ١٠١ - ١٠١ - ١٠١ - ١٠١ - ١٠١ - ١٠١ - ١٠١ - ١٠١ - ١٠١ - ١٠١ - ١٠١ - ١٠١ - ١٠١ - ١٠١ - ١٠١ - ١٠١ - ١٠١ - ١٠١ - ١٠١ - ١٠١ - ١٠١ - ١٠١ - ١٠١ - ١٠١ - ١٠١ - ١٠١ - ١٠١ - ١٠١ - ١٠١ - ١٠١ - ١٠١ - ١٠١ - ١٠١ - ١٠١ - ١٠١ - ١٠١ - ١٠١ - ١٠١ - ١٠١ - ١٠١ - ١٠١ - ١٠١ - ١٠١ - ١٠١ - ١٠١ - ١٠١ - ١٠١ - ١٠١ - ١٠١ - ١٠١ - ١٠١ - ١٠١ - ١٠١ - ١٠١ - ١٠١ - ١٠١ - ١٠١ - ١٠١ - ١٠١ - ١٠١ - ١٠١ - ١٠١ - ١٠١ - ١٠١ - ١٠١ - ١٠١ - ١٠١ - ١٠١ - ١٠١ - ١٠١ - ١٠١ - ١٠١ - ١٠١ - ١٠١ - ١٠١ - ١٠١ - ١٠١ - ١٠١ - ١٠١ - ١٠١ - ١٠١ - ١٠١ - ١٠١ - ١٠١ - ١٠١ - ١٠١ - ١٠١ - ١٠١ - ١٠١ - ١٠١ - ١٠١ - ١٠١ - ١٠١ - ١٠١ - ١٠١ - ١٠١ - ١٠١ - ١٠١ - ١٠١ - ١٠١ - ١٠١ - ١٠١ - ١٠١ - ١٠١ - ١٠١ - ١٠١ - ١٠١ - ١٠١ - ١٠١ - ١٠١ - ١٠١ - ١٠١ - ١٠١ - ١٠١ - ١٠١ - ١٠١ - ١٠١ - ١٠١ - ١٠١ - ١٠١ - ١٠١ - ١٠١ - ١٠١ - ١٠١ - ١٠١ - ١٠١ - ١٠١ - ١٠١ - ١٠١ - ١٠١ - ١٠١ - ١٠١ - ١٠١ - ١٠١ - ١٠١ - ١٠١ - ١٠١ - ١٠١ - ١٠١ - ١٠١ - ١٠١ - ١٠١ - ١٠١ - ١٠١ - ١٠١ - ١٠١ - ١٠١ - ١٠١ - ١٠ - ١٠١ - ١٠١ - ١٠١ - ١٠١ - ١٠١ - ١٠١ - ١٠١ - ١٠١ - ١٠١

انه - "يه گوايى كسلغ آيا" بيشخص يعنى يُوكنا يدگواسى دين كو آيا كديسوع واقعى ويناكا ورسيد ناكرسادس إنسان أس بر "ايمان لائم"- <u>۱:۸</u>- اگر قیرِیَخاً لوگوں کی توسِیّر اپنی طرف مبذُول کرانے کی کوشِشش کرنا تو وہ ا پیے مقررہ کام اور ذِمّر داری سے بے وفاق کا مُر تکب ہوتا - اُس نے لوگوں کو اپنی طرف نہیں بلکرلیوں کا طرف مُتوجِّر کیا ۔

### ج - قُداکے بیٹے کی بہلی آمد ۱۰۹-۱۸

<u>ا: 9 - حقیقی نور ... ؟ گُرُنت ته زمانون مین دُوسرے نوگوں نے راسما اور تجات</u> دہندہ ہونے کے دعوبے کے مگرجس کی گوامی اُوخا نے دی، وہ " تعیقی فور " سے دین سی نُورٌ - تَعْنِقِي نُور ( کے ) - - دُنیا میں آئے سے سرآ دمی کونور حاصل ہڑا - اِسس کا یہ مطاب ہیں كريرادى كومين ك بارس مي مجد منكور باطنى علم ديا كيا ہے - اور مذيدمطلب ہے كد نمام إنسانوں نے کسی مرکبسی وقت فا و تدلیہ واج سے ایار سے بن مستا ہوگا- البنہ مطلب برسے كُرْ نُورً" بالا امتيار رنك ونسل اور قوميت سارس إنسانون برجكة سي - إس كامطاب يربى بدك سارسه إنسانون يريكن سي فراونديسوع فمأن كاحقيقي اوراصلي كردار بے نفاب کر دیا ہے ۔ وہ بطور کامِل اِنسان اِسس ونیا پس آیا - اِس طیح وکھا ویا ہے کہ دُوس انسان كيسے المكس اور ناقص بن - كمرے بن اندهيرا بهو تو سازوسامان بر جُمُاكُرُو آبِ كُونْظُر مَهِينِ آتى - مُكَرِجِبِ روَشَتَى (نُورٌ ) كى جائے تو كمرے كى اصلى حالت ظاہر ہو جاتی ہے۔ اِسی طرح" <u>حیفیقی ٹور</u>ے چیکنے سے اِنسان کی حقیقت ظاہر ہوجاتی ہے۔ ا: ا\_ بئیت لم میں اپنی بیرالٹش کے وقت سے لے کر آسمان پر والیس عانے کے دن بك وه إسى ونيا بين تقاسم حس بم رست بست بست بي - وي سارى ونياكو ويودي لايا- المنافي إس كا بياك ويودي لايا- المنافي إس كا بعار وتقيق مالك ب - أس كو فالق مان كى بجائ إنسانون في سي محمل کریر بھی ہماری طرح کا ایک اِنسان سید - اِنسانوں نے اُس کے ساتھ اکیسا مسئوک کیا جیساکسی الجُوُت اورغير ياجنبى سے كيا جا ماسيے -

اناا ۔ وہ ایسے گھرآیا دوہ اپنی چیزوں بن آیا۔ ریفرنس بائیل کا حاشیہ > وہ کسی اللہ اللہ ایک السیسیارہ در میں نفر کا فور پر داخل نہیں بڑا بلکہ ایک الیسے سیارہ بررہ ما تھا ہے اس نے نود بنایا تھا۔ اس کے اینوں نے اسے قبول نہ کیا ۔ عام فہوم میں النارہ تمام بنی فوع اِنسان کی طرف ہے۔ اور سے ہے کہ بنی فوع اِنسان کی اکثریت

نے اُسے رد ہی کیا ہے ۔خاص مفہوم میں میں ور آس کی چینی بڑوئی اور زمینی فرم تھی -وہ ونیا میں آیا تو بہود دوں سے سامنے اپنے آپ کو اُن سے بچے موعود سے طور پر پیش کیا -مگر اُنہوں نے '' اُسے قبول مذکیا''۔

ا: ۱۱ - بِمَنْ پُواَبُ وُهُ ابِنَهُ آبِ کُوتَمَام بِنَ نُوعُ اِنْسَان کے سامنے بیبِشُ کُرْنا ہُے - اور بننے اس کو قبول "کرتے ہیں، وُہ اُن کو" فیواکے فرزَند" بننے کا" حق "یا اختیار دیناہے - یہ آبیت داخنے کرتی سے بہر مرکز میں سے بہر میں ۔ مذنو نیکیوں سے ، نہر چرچ کی گرکنیٹ سے، نہایی اُوری جدو جَهد کرنے سے بلکہ مِرف " اُس کے نام پر ایمان لانے سے، مِرف " اُس کے نام پر ایمان لانے سے، مِرف " اُس کے نام پر ایمان لانے سے، مِرف " اُس کے نام پر ایمان لانے سے ، مِرف " اُس کے نام پر ایمان لانے سے ، مِرف " اُس کے نام پر ایمان لانے سے "

ا: ۱۳ - بجسمانی یافلیعی فرزندیننے کے لیے انسان کے لیے "ببیا ہونا" ضروری ہے-اِسی طرح نُمُداکا فرزندبیننے کے لیے بھی اِنسان کو ڈومیری پَیداِکُ<del>ِش کی فرو</del>رت ہے -إكس كونى بيبالِيث يا سخات يا فاكما حامًا بعد برأيت تبن طريقي "بناتى بدين سينسنُ بَيدارُ شن هاصل منين يونى - نيز ايك قوه "واحدط بقر" بهي بناتى برس نتُ بيدارُّ شاها من من تو تي سين - اول ، وه رتين طريق بن سے إنسان سن يسر سے بيدا نہیں ہونا۔"<u>نہ خون سے'</u>۔ اِس کا مطلب ہے کہ اِنسان اِس کیے میبی نہیں ہونا کہ اُس کے والدین میجی ہیں۔ وُالدین سے نجات ' خُون'' کے وسیلے سے اولاد کومنتقل نہیں ہوتا۔ نئ ببیارِ شن جسم کی خواہش سے بھی نہیں ۔ قمراد یہ ہے کہ اِنسان کے جسم میں یہ قدرت نهيل كرنى بيدائِن ما صل كرسك - أكريم أس كونجات يان كي خوابس جهى بومكريرن 'خوامِشن'' می سخات سے لئے کافی نہیں۔ تیسری بات ہے " مدانسان سے ادادہ سے ' كَ فَيُ إِنْسَانَ كِسَى قُوْسِرِسِهِ إِنْسَانَ كُوسَجَاتَ شِينِي وَسِيسَكَمَا - مِثَالَ كِيهِ طُورَ يَركوني مُبُشِّر د لى طورسے چاہتنا سے كه فلان تتخص كونى پيدائيش حاصل بهوئيكن المسے بيمنعجزه كودنما كرف كى قدرت حاصل نبير- يهريد بديائش بوتى كرسطرح سنه ؟ جواب إن ألفاظ یں موبود سے کہ خواسے '۔ اس کا مطلب یہ سے کہ ننگ پیدائرشی دینے کی قدرت کسی چیز یاکسی انسان کو حاصل نہیں ۔ صرف خُدا ہی یہ تگردت رکھنا ہے ۔ انها - كلام مجسم أيوا" - جب يسوع ايك بيك كيشكل من سيت لحم ك يرُفي ب

بَيدا فَهُوا تو الكلام عِلْمُ مُرْوَا عُرَة فَدا ياب ك ساته آسمان مِن فُداك يلط ك طور

برتواذل سے موجود تھا۔ مگراب اس نے انسانی جسم میں قونیا میں آ نابیت ند کیا۔ وہ جمارے درسیان رہے ۔ بہ مختصر سی مہرت کے لیوظ ہور نہ تھا جس کے بادیے بی کوئی غلطی یا غلط ہی درسیان رہا ہے جس لفظ کا ایکان ہو۔ خدا واقعی اس زمین برآیا اور انسان بن کر انسانوں کے درمیان رہا ہے جس لفظ کا ترجہ "رہا" کیا گیا ہے ، اس کا مطلب نہے تیمہ درکایا " یا "مسکن قائم کیا ۔ اس کا بدن وہ فیمر تھا جس میں قرہ تین تبیہ سے میں یک آدمیوں سے درمیان رہا۔

" اورسم في السياح البياجلال ويكف "- بائيل متفرس مين كلال كامطلب في تنز، بمكدار أورسيد جوائس وقت وكعائ وبتاسيدجي فلاموجود بو- إس كامطلب فولاك كالميت اورفضيات بهى سيد بحب فقرا وندليتوس إس نيمين ير تحفا نواس كاجلال كرشت بوست كم يدن من جهيا مروا تها- مكر الخوطريق تحفي سه بيجلال ظام ربوتا تها- بهلا اُسُ کا اخلاقی عبلال نفعا لیعنی اُس کی کا مِل زندگی ا ور کا مِل کِر دار کی تنجیکی ۔ اُنس مِیں کُوتَی خامی ماکوئی واغ باكوتى عيب منه خفا - وقد إبنى سارى بانون اور را يون بين كامل خفا - أس كى زند كى بن برخی نهابت نفیس توازن کے ساتھ ظاہر ہوتی تھی۔ موسرا، اس کے مبلال کی دیدنی تحلّی ہے۔ یہ واقعدائس بہار یہ مواجہاں اُس کی صورت جلالی ہوگئے تھی دمتی کا: اِء ۲)- اس وفت بطرس ، پعقوب اور تیکنا نے اس کے پھرے کوشورج کی مانند اور أُس كايوشاك كوتيز روشني كى طرح يمكنة بموسع ديجها- إن تين شاكردون كواس جلالُ نفان وشوكت اورعظمت كابيشكي نظاره وكهايا كيابح فراونديسوع كواس ونت مال ، ہوگی جب وہ ہزادسال بک با دشاہی کرنے سے لئے زمین پر والبسس آئے گا-جب بُوحَنا كمنا ہے كرائهم نے اس كا جلال ديكھا" نو وه كنيادى طور برفراوند يسوع ك اخلاقي حلال كا ذِكر كرمائ - أس ف احد ودسر شاكر دول ف ايك ِمُطلقاً کامِل نِه ندگی کاعجوْب ویکیصا بوا*یس زمین پر مَیسرگ کُنی - مگرعین ممکن سنے ک* بُرُهُا إس بیان میں پہاٹر بریج کی صورت سے جلالی ہو حانے سے واقعہ کو تھی نشامل کراما مِن - جرنبول " إن شاكر دون من ديجها ، وو طام ركزناسيد كروه وافعى هداكا بدياسي -لِسَوع "باب كو اللوما" ہے - بعنى ميح فراك كينا اور بي مثال بيا ہے -فراكا أس كالرح كا أوركوني بينانهي - ايك فوقوم بن سارے سبتے ايمان دار فداك بيط بين-لبكن ليسوع فحدا كا خاص مفهوم بين بيليا سبعد أس ك ساتحد أوركوني شامل يا براير نهين-

اورخُدا كابيتا بون بي فوة خُداك برابيس -

نجات وہندہ فضل اورستیائی سے محور الله الله علی الله وہ دوسروں کے لئے مہر بانی اور بھلائی کے لئے معمور تفاصلا کہ وہ اس کے سی دار نہ تھے ۔ ورسری طرف وہ کا بلا دیانت دار اور بھلائی کے لئے معمور تفاصلا کہ وہ اس کے سی درگزر کیا ، نہ برائی کی اجازت وی ۔ کا بل طور سے فضل کرنا اور ساتھ میں کا مل طور سے راست ہونا ، بہ ایک الیبی بات ہے جو صرف فحد اس کے سکتا ہے ۔ درستا تھ میں کا مل طور سے راست ہونا ، بہ ایک الیبی بات ہے جو صرف فحد اس

انها - یُوکناً پُرانے عہدنامہ کے زمانے اور سنے عہدنامہ کے زمانے یک تقابل بیش کرتا ہے ۔ شریعت توموسی کی موفت دی گئے ۔ اِس شریعت سے قفل کا اِفسار نہیں ہوتا - شریعت اِنسانوں سے تکم ماننے کا مُطالبہ کر تی ہے اور اگر وہ اَلِسا کرنے سے تاصر دہی تو اُن بر مُرَا کا تکم صا در کرتی ہے ۔ شریعت اِنسان کو بہ تو بنا تی ہے کہ نیکی یا اچھا تی کیا ہے لیکن نیکی کرنے کی قوتت اور طاقت نہیں دبتی ۔ یہ اِنسانوں کو یہ تو بنا ہے کہ نیک کرنے کی قوتت اور طاقت نہیں دبتی ۔ یہ اِنسانوں کو یہ دیکھانے سے دیکھانے سے لئے دی گئی کہ وہ گئی گاریں - مگر یہ اُنہیں گناہ سے بچا نہیں سکتی -

"مُرُفُسُل اور سَيَاقَ بِسَوعَ بِحَ كَى مَعْوَت بِهِ فِي اللهُ وَاللهُ مِلْ اللهُ وَاللهُ مِللهُ اللهُ اللهُ

ان ۱۸۱ - فراکوکسی نے کبی بنیں دیکھا ۔ فدا دوح سے - اس بیخ نا دیدنی ہے - اس کاجم نہیں ہے - آرچ برانے عہدنا مہیں وہ فرشند یا آدم زادی شکل ہی انسانوں پر اللہ می ان کاجم نہیں ہے - آرچ برانے عہدنا مہیں وہ فرشند یا آدم زادی شکل ہی انسانوں پر فلام می ان طبح دون سے اس بات سے پر دہ ندائع سدکا کر سفیفنت ہی فکدا کیسا ہے - دہ عارف طبود سفے بن سے آس نے اپنے تو کو اسے ہم کام نبونالیسند کیا - بیتوع فیدا کا اکولیا فیدا ہے ہوئی اور آس کی مانند بیٹا نہیں ہے - آسے اندل سے فکدا باب کی قریت ہی خاص مقام حاصل ہے - جب لیسوق اس ونیا ہیں تفاء آس وقت بھی وہ فیدا ہے ساتھ ایک اور فیدا کے ساتھ ایک ساتھ ایک اور فیدا کے ساتھ ایک اور فیدا کے ساتھ ایک اور فیدا کے ساتھ ایک اور فیدا کو دیما نے انسانوں نے فیدا کو دیما نے انسانوں نے فیدا کو کام کرتے شینا ۔ آنہوں نے فیدا کی شفقت اور بھیت کو میسوس کیا - انسان کے لئے فیدا کے دویۃ اور خیالات کا کامل اِظہار کیے سے می وا

۲- فَدَ کے بیٹے کی خرصت کا بہلاسال ۱۹۰۱-۵۴۰ مرست کا بہلاسال ۱۹۰۱-۵۴۰ مرست کا بہلاسال ۱۹۰۱-۵۴۰ مرست کا بہلاسال ۱۹۰۱-۳۴ مرست کا بہلاسال ۱۹۰۱-۳۴ مرست کا بہلاسال ۱۹۰۱-۳۴ مرست کا بہلاسال ۱۹۰۱-۳۳ مرست کا بہلاسال ۱۹۰۱-۳۳ مرستان کا بهدار کا بهدار کر بازی کا بازی کا بهدار کا بهدا

نوب کروکیونکریچ موعُوداً رہاہے نویہ گودیوں نے کابن اور لاوی " معلُومات حاصل کرنے کو بھیجے" کابن "بیکل میں عام خادمان کام بھیجے" کابن "بیکل میں عام خادمان کام کرنے تھے جبکہ لاوی " بیکل میں عام خادمان کام کرنے تھے ۔ اُنہوں نے گوختا سے پُرچھا ' تُوکون ہے ہے" کیا تُوکسچ موعُود ہے جس کا بُہودی توم مُدتوں سے إنتظار کر دہی ہے ہیں۔ "

ابا - ۲۲ - ۱۱۰۱ - ۱۲۰ - یکودیوں کو امید تھی کہ میچ کے آنے سے پیطے ایلیاہ اِس دنیا میں وابس آنے کا (ملاکی ۲۰۰۳) - پینا پُوان کی دلیل بیرتھی کر یُونَمَّنا اَکْر بِیجِ مِوعُود نہیں تو شاید الیہاہ اِسے کہ کُونگانے آئیسیں بفین ولایا کہ میں ایلیاہ کھی نہیں - اِستنثنا ۱۱: ۱۵ میں مُونگا نے اُنہیں بفین ولایا کہ میں ایلیاہ کھی نہیں - اِستنثنا ۱۱: ۱۵ میں مُونگا نے کہا ہے کہ فُولو تر نیرا فُرا تیرے لئے نیرے ہی درمیان سے بعنی نیرے ہی بھائیوں میں سے میری مانند ایک بنی بریا کرے گا۔ تُم اُس کی سننا " بیہودیوں کو یہ بیٹیسی گوئی یاد میں سے میری مانند ایک بنی بریا کرے گا۔ تُم اُس کی سننا " بیہودیوں کو یہ بیٹیسی گوئی یاد میں ہوئی ہے جس کا ذِکر مُوسی نے کہا تھا۔ مگر کوئی اُنہیں نے بھر کہا کہ ایسا بھی نہیں - اُگریہ گودیوں کا یہ وفد بغیر حتی آجواب " سے بروشلیم لوانیا تو بہدت پریشان ہوئی ا بینے بارے میں واضح طور بہدت پریشان ہوئی ۔ بیانچر اُنہوں نے گوئی سے کہا کہ ابینے بارے میں واضح طور

ا: ٣٠- أس خكها بَن جَيسا يسعَياه نبى نے كما ہے بَيا بان بن ايك ميكاد والے كى
اواز بُون "- أن سے إستفساد سے جواب بن يوخآ ببتسمہ دينے والے نے يسعياه ٣٠ ;٣

اواز بُون "- أن سے إستفساد سے جواب بن يوخآ ببتسمہ دينے والے نے يسعياه ٢٠ ;٣

الله والله بيش كيا جهان يہ نبوت ہے كہ سے كہ ہے آنے سے يعط اُس كا ايك نقيب بربا
موكاجواس كى آمد كا اعلان كرے گا - دُوس له نقلوں بن يُوخآ نے كہا كہ بَن وَه نقيب بُون جِس كى بيشين گوئى كى گئى تھى - وُه "آواز" تنها اور بنى إسرائيل "بَيا بان "تھ - فَاكُو ترك كردية اور اين گئاه سے باعث قوم ريك تان كى مانند خشك اور بنج يوجيكى في حُول كوئى بطا اُدى ظام مَنى - يُوخآ نے اينے آپ كوم ف ابك "آواز" قرار دیا - اُس نے نوُد كوكوئى بطا اُدى ظام منه بن باند تو بات ہوں كہ تواز كى خرورت يوتى ہے تاكم منه بن باتا ہے - يُوخآ "آواز" جبكہ ميخ كلام "تھا - كلام كوآواز كى خرورت يوتى ہے تاكم سُنى جاتى ہے - يُوخآ "آواز" بوق ہے تاكم من حال كالم كوآواز كى خرورت يوتى ہے تاكم سُنى جاتى ہے - يُوخآ "آواز" بوق ہے تاكم من حال من حال كالم كوآواز كى خرورت يوتى ہے تاكم سُنى جاتى ہے - يُوخآ "آواز" جبكہ ميخ كلام "تھا - كلام كوآواز كى خرورت يوتى ہے تاكم سُنى جاتى ہے - يُوخآ "آواز" بوق جبكہ ميخ كلام "تھا - كلام كوآواز كى خرورت يوتى ہے تاكم من حال من حال كالم كوآواز كى خرورت يوتى ہے تاكم من حال ہے تاكم من حال من حال كالم كوآواز كى خرورت يوتى ہے تاكم من حال من حال من حال كالم كوآواز كى خرورت يوتى ہے تاكم من حال من من حال من

ڈوس اں کواٹس کا علم ہوسکے ۔ اور کلام سے بغیر آواز بے کار اور بے وفعت ہو تی سے ۔ کلام آواز سے بے اِنتہا عظیم ہوتا ہے ۔ اور ہمیں بھی اُس کی خاطر آواز بننے کا شرف اور اِعزاز حاصل ہوک تیا ہے ۔

یُوکی کا بینام یہ تفاکر تم فکوندی راہ کورسید صاکرو۔ مرادیہ ہے کہ میچ موگود آ راہے - اپنی زندگی سے ہر وہ بجیز، ہر وہ بات دور کروجو اُس کو قبول کرنے کی راہ میں کرکافی ابت ہوسکتی ہے - ایٹ گنا ہوں سے فریر کرو ٹاکہ وہ آکر نم پر اِسرائیل کے بادشاہ کی چیٹریٹن سے بادشا ہی کرسکے "

ا: ۲۲- ۲۵ - "فرلیسی" بچودیوں کا ایک کطرط فرقد تھے۔ وُہ فخر کرتے تھے کہ م البیت کا بھت اعلیٰ علم رکھتے اورہ بیرانے حمد نامرے احکامات اور ہدایات پر بڑی تفصیل سے اور بڑی سختی سے کا بہت سے کا دیند رہتے ہیں۔ لیکن حقیقت میں اُن میں اکثر ریا کا دیتھے۔ وُہ کوشش کن فریدہ کے منابات کی ہائی آئی ہوئی کی سے کا دیند دیتے ہیں۔ کی منابات کی مذہبی نظر آئی ہی کہ کی اُن ور بردہ کو ہ نہایت گیا ہ آئی ہوئی کی رکھتے تھے۔ وُہ جا ننا جہا ہے تھے کہ ہوئی ہی منہیں جن کے کون سا اختیارہے جبکہ وُہ کہنا ہے کہ کی اُن ایم شخصیات میں سے کوئی جی منہیں جن کے نام اُنہوں نے گولئے تھے۔

مسیات یں سے توی بی میں بی بی سے بام اس وں سے بوات ہے۔

11: 14 - 14- گرکھنے نے ... کو میں پانی سے بینسم دینا ہوں ۔ وہ منیں جاہم اتفاکہ

کوئی اُسے اہم سی ہے۔ اُس کا کام صرف لوگوں کو بیج کی آمد کے لیے تیاد کرنا تھا - جب بھی اُس

اسلمین اپنے گئی دوں سے توب کرتے ، وہ اُن کو پانی سے بینسمہ دینا تھا ۔ یہ بینسمر اُن

کوباطنی تبدیلی کا ظامری فِنٹان تھا ۔

ق العنی سدی کا ظاہری بشان کھا۔

" تمہادے درمیان ایک شخص کھ اسے بھے تم نہیں جانے ۔ یوسٹ نے بات جاری رکھی۔

برننگ اشادہ نیسوع کی طرف تھا۔ فریسی نہیں پہچانے تھے کہ بہی وہ جج موعودہے جس کا عرصے سے انتظار تھا۔ ایک محاظے کے توجہ اللہ تھا۔ تمہیں فوجہ دینی جائے ہے وہ تو خداوند لیسوع ہے۔ توجہ تم نمیس بڑل رجس شخص کی طرف تمہیں فوجہ دینی جائے ہے وہ تو خداوند لیسوع ہے۔ توجہ تم نمیس بیات کہ اصل میں حوہ ہے کون ۔ میں وہ شخص سے جوالی اور افقی ہے۔ وہ آیا تو لیکن کے بعدہ مرتبات ما محدورہ المشن اور تمام عظمت و بڑرگی اُسی کے لئے ہے۔ فالام کا کہ بعدہ میں اور تمام عظمت و بڑرگی اُسی کے لئے ہے۔ فالام کا کہ بیات کی ایسی اُدنی اور حقیر خودہت بھی کھولے۔ مگر یوسٹ خودکوایس لائن کھی نہیں سمجھتا کہ ایسی اُدنی اور حقیر خودہت بھی کرے۔

<u>۱۰۸۱ - "بریت عنیا</u>ه" کاصیح محل وفوع معلوم نهیں - مگر اننا صرور جانتے ہیں کہ یہ دریائے" بیرت عنیاه" نہیں ہو بروشلم دریائے" بیرت عنیاه" نہیں جو بروشلم کے قریب تھا۔ (بعض اِس کو بریت بره سمجھتے ہیں) -

ا: 19 - " دُوسرے دِن" بینی بروشلیم سے آنے والے فرسیوں سے کا قات سے اکلے دِن کُوفَات نے اکلے دِن کُوفات نے اکلے دِن کُوفات نے اکلے دِن کُوفات نے اللہ عِن بروشا کی ایک کُروفات نے ایک کر اُن جوش آیا کہ وہ کہا دائل اُن مُلائل اُن کے اور اُن کا جا نور تھا ۔ فُدا نے اپنی برگزیدہ توم کوسکھا یا تھا کہ برہ و ذری کریں اور اُس کا فُون اِس لئے بہا! خُون قرن اِس لئے بہا! جا آئل کے طور پر چھو کی سے مور پر ذریح کیا جا تا ۔ اُس کا فُون اِس لئے بہا! جا آتھا کہ گناہ مُماف ہوجائیں۔

البته پُرلف عهد تا مرک زمان می ذکح بون والے بروں کا فُون کُنَ ہ کو وور نہیں کرتا تھا ۔ یہ برے مثال یا تصویر تھے ۔ وہ اس حقیقت کوظا ہر کرتے تھے کہ ایک دِن فُدا وہ '' بہتا کہ کہ جو گئا ، وں کو واقعی '' انتظار کرتے گئا ہے گئا ہے ہائے گا '' صدیوں سے تُحدا پرست یہ کودی اِس ''برہ کی آمد کا اِنتظار کرتے آئیے سے آئے کا دوقت آگیا تھا۔ یُومنا بہتسمہ دینے والا فاتحان اِ علمان کر رہ تھا کہ '' فَدُل کا برہ '' آگیا ہے ۔

جب يُوحَنَّا فَ كَهَاكَدُ يَسُوع " وَنَيْ كَالَّمَا هُ أَنْهَا لَهِ عَالَابٍ " نَوْاس كامطلب إركنه نهي تعلى مؤت إنتى زياده قيمتى نهيس تعاكد إس طرح برشخص كركنًاه مُعَا فَ بِوجات بِي حَرِيح كَى مُوت إنتى زياده قيمتن عبد كه سادى " وُنيا " كركنًا بول كرقيمت اداكرسكتي ب يكن كنّه وسرف أن گفت كادول كم مُعَافَ بوت في جو فَدُاوند ليسوع كومنجي مان يليت السي قبول كرت اور أمس برايمان لات بال -

جے۔سی-بونز کہنا ہے کہ یہ ایٹ سیمی فدید کی عظمت اور برتری کو ثابت کرتی ہے۔

ا- یہ فدیر اپنی قربانی ( قربان ہونے والے) کی ذات کے لِحاط سے عظیم اور برترہے - یہودست میں بے سمجھ جانوروں کو قربان کیا جا ما تھا جبکہ سیحیت میں فدا کا بڑہ قربانی ہے -۱- یہ فدیہ کارگر ہونے کے لحاظ سے عظیم اور برترہے - یہودیت ہیں قُر بانیان ہر سال صِرف گُنّ ہوں کی یا ذائرہ کرتی تھیں جبکہ یجیت میں قرُ بانی نے گُناہ کو دُور کر دیا ۔ اُس نے 'لیٹے آپ کو قرُ بان کر سنے سے گُناہ کو مِٹا'' دیا (عِبرانیوں ۲۶:۹) ۔

۳- یہ فدیر اپنی و سعت کے محاط سے عظیم اور برترہے ۔ یکودیت بیں قریا نیاں مرف ایک قوم کے فائدہ کے لئے ہوتی تقین جیکر سیحیت یں قریا نا اس قریان مادی قریوں کے لئے سے ۔ وہ " ونیا کا گناہ المحال الم انسے "۔

ا: ٣٠-١٣- يُوَحَنَّ لوگوں كو ياد دلات ہوئے نہيں نفكة تفاكر مَن ايك آن والى اليسى يستى ك لئ راه تباركر رم بھوں ہو جُھرسے بد حدعظيم بدے -ليسوع يُوحَنَّسے إِنابِي عظيم رَبدِ جِننا خُد النسان سے عظیم رہے ۔ بُوحَنَّا لِيسوع سے يَحَد مِيسِة بِسِد بِيُدامِوَّ تَحَا مُكريسُوع اذل سے موجُود ہے۔

جب بُوِتَّا فِي كَمَا لَهُ مِينَ نُواسِم بِهِ إِنَّا مَعْ تَقَالًا تَوْ إِسْ كَامِر كَرْ يَدِمُ طَلْبِ مَيْنِ كَوَاسَ فَي يَسِطَ ور

السي كيمِين بين ديكها تفا-

پیونکہ وہ پرشنز کے بھائ تھے اس لے بھرت ممکن ہے کہ لیسوج اور کوئٹا ایک ڈوکس سے اچھی طرح واقف تھے ۔مگر تیوکٹا نہیں پہانا تھا کہ میرادشنڈ کا بھائ سیج مُوگو دہیے۔

سے ایسی طرح وادف سے ۔ مگر یوخا سیں بھیانا مقالہ میراد تشتہ کا بھائی ہے موسی وسے ۔ اُس کو یہ بھیان اُس وقت حاصل بھوئی جب کیسوع کے بیشمہ لینے کا وقت آیا ۔ بُومَنا کامشن خُدادند کے لئے راہ تیاد کرنا نھا۔ اورجب وہ ظاہر ہونانو اُسرائیں "کو بتانا تھا کہ یہ سیج موقود ہے۔ اِس مقصد کے لئے بُومَنا لوگوں کو بیانی سے بیشمہ دیتا تھا آلکہ اُن کو بیج کی آمد کے لئے تیاد کہے ۔ اُس کا مقصد اپنے گرد شاکر دہم کرنا مذتھا ۔

ا: ۱۲- بهاں اِشارہ اُس وفت كى طرف ہے جب كو تھانے بردن بيں يسوع كوبيتسم ديا۔ جب فُرا وند بانی سے ذِكل كر اُوبِر آيا تو فُرا كا رُوح مجوز كى مانند اُز كر اُس بِر آ تُطهرا تحقاً ( بحواله متى ١٦:٣) فصنيف اِس بات كى وضاحت كرما ہے ۔

ا: ٣٣- فدان بَرِضَّا برطا بركر دیا تعاكم سیم موفود آر ہاہے- ادرجب وہ آسے گا تو اُروع " اُس بر اُ آرے " كا اور كھرے" كا - اِس ك بحب بسوع سے ساتھ السائموًا تو اُوضًا كو معلوم بوگيا كہ بهى وہ بہتى ہے جو " رُوح القدَّس سے بيتسم، دے كا - ووح القَّسِ " ایک افوم ہے - اور ذات الله كرتين اقائيم مِن سے ایک ہے - وہ فدا باب اور فدا بيط سے ساتھ آن كے برابرہے - یُوکَنا تو "بانی سے بینسمہ دینا تھا مگر بیتوع رُوح القدس سے بیتسمہ دے گا۔ "وقع القدس کا یہ بینسمہ بینکست سے دِن دیا گیا داعمال ۱: ۲۰۸۰ (۲۸۰ / ۳۸۰) – اُس موقع بہ "رُوح القدس" اُسان سے نازل فیوا "ناکہ ہر ایمان دار کے بدن بس سکونت کرکے اُسے کلیسیا یعنی مسجے کے بدن (ا-کنتھیوں ۱۲: ۱۳۱) کا عُصنو بنا دے ۔

ابه سے ۔ یُوکھا نے بیسوع کے بینسمہ کے دفت ہو کچھے دیمھا، اُس کی بنیا د براس نے متنبت طور پر گواہی دی کہ لیسوع ناصری فحد کا بیٹ ہے جس سے بارسے میں نبوت کی گئ خفی کر دُنیا میں آئے گا۔ جب یُوکھا نے کہا کہ میج " فَدْ اِکا بیٹا ہے تواس کا مطلب تھا کہ وہ فَدا بیٹا ہے۔ تواس کا مطلب تھا کہ وہ فَدا بیٹا ہے۔

ب - اندرياس، يُوحُنّا اور يطرس كى بُلايرط ١٠٥٥-٢٨ <u> ۱۳۹٬۳۵۱ - " قومرے دِن" یہ</u> دراصل بیسرا دِن ہے بیس کا یہاں ذِکر ہوا ہے -ا المُومَّنَا " این " و الله شاکردول " کے ساتھ تھا-ان افراد نے بُوتِحَا کی مناوی من اورانس پرایان لائے تھے۔لیکن ابھی مک آن کی ملاقات خوادند میسوع سے نہیں موڈ کی تھی۔ اب بُوحتا نے عام بوگوں مے سامنے خداوند کی گواہی دی ۔ گُزشتہ روز اس نے بیسوع کی ذات (خُدا کابرہ) اور السي كام (جو ونيا كالمنَّاه أتمُّعال جا مَّاسِيه) كا ذِكر كِيا تقا- اب وُه صِرف أس كى ذات كى طرف ترح ولاتائے - أس كابينام تختص ساده اورخالص عبادت اور جرف ين برم كور تقا -<u>۱۰۷۱</u> - اپنی دیانت دارارز منادی کے باعث بوخنا اینے <u>دو</u>شناِرد کھو بیٹھا -مگراس بات سے نوش تفاکہ وہ میسوع کے بیچھے ہو لئے ہیں - اسی طرح ہمیں اینے دوستوں کے لیے زبادہ زکر ہونی چاسے کر وہ ہمارے بارے ہی اجھی دائے رکھنے کی بجائے خدا وندے بیجھے زایس-٣٨٠١ منه ما قان لوكول بن بميتشد وليجيس لينائي جواس كى بيرون كرت ين سيهان جي اس نے اپنی دلجیسی کا اظہار کیا ۔ اس نے اِن دونوں شاگردوں کی طرف بھر کر کی چھا کہ تم کیا وصوند نے ہو ہا وہ اس سوال کا جواب جانا تھا۔ وہ ساری بالوں کو جانتا ہے بھر وهم بایتنا تفاکه بیر فود این خوارش لفظول میں بیان کریں ۔اُت کا جواب تھا اے ربی (بعنی اسے استناد) ہو کہاں رہنا ہے ہے اِس جواب سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اُس کے ساتھ ربنا اور اُسے بستر طور برجاننا جا ہتنے تھے۔ وَہ اُس سے صرف مَلاقات ہی ہنیں ک<sup>ز</sup>ا

جاہتے تھے، وہ اس کے ساتھ رفاقت رکھنے سے آرزومند تھے ۔ربی عمرانی کا کفظ ہے۔ اس کا "

مطلب ہے" اُستاد" (نفظی معنی میں میری عظیم سیستی) -

ا: ٣٩ - اس نے اُل سے کہا جگو، دیکھ لوگے " بو بھی میٹے دِل سے جا ہِنا ہے کہ نجات دہندہ سے بارسے بی رہا ہے کہ نجات دہندہ سے بارسے بی زیادہ جانے، قدہ اُسے کبھی دُورنہیں بھگانا۔ بیسوع نے دونوں کو اُسس جگر آنے کی دعوت دی جہاں وہ اُس وقت قیام پذیر نھا۔ غالباً اُس وقت وہ کسی ایسی جگر قیام پذیر تھا بو آج کل سے مکانوں کے مُرقابطے میں نہا بہت غریبا نہ جگر تھی ۔

"بسس انهوں نے آگر اس سے رہنے کی جگہ دکھی اور اس روز اس سے سانھ رہے اور ہم دسوں اور ہم دسوں گھنے کے دور ہم دسوں گھنے کے آن آدمیوں کی مجھی الیسی عرفت افزاقی نہیں میونی تھی ۔ وہ است انہوں نے کارنات کے خالق کے ساتھ ایک ہی گھریں بسری ۔ وہ یہودی قوم کے اُن اولین افراد میں سے ستھے چنہوں نے میچ موقود کوجان اور پہچان لیا ۔

"دسویں گھنے میں سے مراد مسیح کے دین جی یا شام سے جا کہ سیح ہو سکتی ہے۔ عموماً اوّالُ الذِکروقت (روی) کو تربیح دی جاتی ہے۔

ا: ٢٠ - أن دونوں ميں سے ١٠٠٠ ايك ١٠٠٠ وندرياس تفائد آج كل وندرياكس اتنا مُشْهُور منهيں بِهْننا أَسَى كا بھائى تشميون بُطرس سے مركم يوحقيقت ولچيدي سے خالى نهيں كد دونوں ميں سے وقد بهلا تھا جوليتوع كى مُلاقات كو آيا -

دُومرے شاگرد کا نام نہیں بتایا گیا۔ نیکن بائیل کے نقریباً تمام علما کیتے ہیں کہ وُہ اُوکٹا تفاسرجس نے زیرِنظر انجیل قلم بندی ہے ۔ اُن کی دلیل بہرہے کہ کسرِفسی کے باعث اُس نے ابنا نام نہیں بتایا ۔

ازام - جب كوئى شخص كيوع كو بالبناسة توعمو فا جا بناسة كرمير ورشته وارهمي أس سه مليس - نجات إننى القيمي بحيزية كرميرف ابين بك منهي رقفى عاسكتى - بنانجة إندرياس سه مليس - نجات إننى القيمي بحيزية كرميرف ابين بك الميل الكيز اور نؤش ركن خرسنائ كر اس بيط ابين سكة بهائى شم تحق بالكيا - كيسا جرت ناك إعلان تفا! نقريها عبال بالرار سال سه لوك مي ورود من موجود من الكيا - كيسا جرت ناك إعلان تفا! نقريها عبال خود ابية بعائى كي مي موجود المي موجود المي موجود المي موجود المي موجود المي موجود المعانى المي موجود المن خرستنا به كرميم موجود قريب بي به به به يا في كفظ م كوخوستنس المي من موجود المنظم كيسا ساده تفا! صرف با بي كفظ مي كوخوستنس

شمعون کانام بکل کرکیفا (الای زُبان میں پیقر بہوگیا۔ اور بِلا شمبر کہ ایک مضبوط کردار کا آدمی بن گیا منصوصاً خُداوند کے آسمان بر جانے اور مُدوحُ القدس کے نازِل ہونے کے بعد-

#### ج - فليس اور نتن إبل كي بلابرك ١٠٥٠١

بُرِّكُ مِجْ زِهِ وَكُمَاتُ تَفِهِ (لَوْفَا ١٠:١١) - بِيشْبِر الْبِيْسَ، اِنْدَيَاسَ اورُيَطِسُ كُم مُحَمَّا - تَوجِعى اس نے نجات دہندہ کو رقد کر دِیا - اِس کے نتیجہ میں بیشٹر اِسْنے بُور سے طور پر تباہ می واکر آج یہ بنا مکن نہیں کہ اِس کا میچے محلِ وقوع کہاں تھا -

١: ٧٥ - قليسي " كونى في فوتى ملى تعى - وه كسى أور كوهي إس توتنى مين شريك كرتا جابِهَا تَفاء يُخابِخُ السّ ف جارٌ نتن آيل كو تلاش كيا - سنة تؤمر بير بهرت ايجه رُوسوں كو بيننذ وا ابت بوت بي - اس كابيعام ساده اور بمقصد تما - اس في من ايل كو شاياك جي كا دُرُموسي نے توریت میں اور نبیوں نے کیاہے وہ (مسیح موعود) ہم کوئل گیا۔ وہ توسف کا بیٹا یسوع نامری ہے ۔ حقیقت میں اُس کا پیغام پورے طور پر بالک درست مذتھا۔ اُس نے سوق كى بايت كماكر" وه يوسف كابيلا - - بيع" بين يسرع مُنوادى مرتم سع بيدا فيوًا تفااور الس كاكونً إنساني باب مذتحا" يؤسَّف " في يسوع كومتبنى بناليا تحا اوراس كا قانوني باب بن كيا تها-مكراس كاحقيقي باب نهيس تها - جيمز-اليس سنوارك يون بكصره كراسيد: "يسوع كاطلقه كاركبى يدنهي تفاكه شروع بى بن كامل اور فيختر إيمان كانقاضاكرے - وركمين نهيں جائم تقاكركوئى إنسان او تقور رع تقيدے كے باعث شاكروميت إختياركسفس رهجا عداوريقبن ماسع آج معى أس كا طريقة كاديمى سے - ك اين آب كو اين بھائيوں كے ساتھ ساتھ ركھاتے -وو السع كمتاب كمير ساخد قريبي تعلق والم كراد وريد تعلق كسى عي وقع برقام كركيا جاسكة بدر وه أن كواتس ايمان كرساته ببول كرليتاسي جوده اس كى خدرت بى بييش كرسكة بين - وه شروع بن إسى بر اكتفاكرات اوراس مقام سے اپنے دوستوں کو آگے لے جلنا ہے -بالک بھیسے بیسے گروہ کو فدم قدم نے کیا تھا۔ اور اِس بھیدے مركز تك لے آنا ہے كري كون ہوں - اور اُن كوشاكردييت ك كامل جلال يك بمهنيا وبناسط"

ا: ٢٩١ - أَمَنَ اِلِ " كُوكِي مسابِل كا سامنا تھا " ناصرت " كُلَبِل كا ابك حقادت زُده شهرتھا - اُسے يه مُمكِن علَّوم نهيں جو تا تھا كہ سيج موعُود السي حقير عِكَ بر ربتا ہو كا بہنا پُراسُ فراد السي حقير عِكَ بر ربتا ہو كا بہنا پُراسُ اللہ علیہ موسوس كيا كہ لوگوں كے مندسوال بيش كيا - اُس ف محسوس كيا كہ لوگوں كے المتراضات كے بواب دينے كا بهتر ين طريقة بر ہے كہ اُن كو براہ داست فُدا ونديسوع سے

، دلایا جائے۔ جو لوگ دُومروں کومیچ سے لئے بھتنے کی کوششش کرتے ہیں یہ اُن کے لئے ایک انمول مبتق ہے - دلیل باذی مذکریں - لمبی لمبی بحثوں میں مڈالیجییں – وگوں سے صِرف إِنناکہیں کہ جیل کر وکھے ہے ۔

انه ٢٠ - يراكيت ابت كرقى ہے كر يستوع سب بُجھ جانتا تھا (ہے) - اُس كُن بَمْن إِلَى ہے بِسط كُولِ جَانتا تھا (ہے) - اُس كُن بَمْن إِلَى ہے بِسط كُولُ واقفيت يا تعارُف مذتھا - مگرائس في بنا ديا كر يہ فى الحقيقت إسرائيلي ہے - اِس مِن مكر في منتقب يعققب في اختيار اور اسمبن يعققب يقق اختيار اور استعال كرنا تھا جو بقور سے طور پر ديا نت دادانه نهيں ہوتے تھے - مگر نتن آيل ايك ايسا اسرائيل تھا جس مِن كوئى " يعققب " نه تھا -

ا: ٢٩ - فَهُ وَنَدُرَت وَامِن نَفَى كَهِ مِب نَنَ الِي إِلَّا فَي زَكَا مِون سے اوجول تَعاا آد كَا اِلَّ عَلَى اللهِ اِللهِ اِللهِ اِللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

انه ه - فَدَاوند فَ مَنْ اللِي كُو دُو بَرُت دئے تھے كرئين يج موعُود مُرك - اُس كَ كرداد ومزان كا بيان كيا تھا اور اُس اُس وقت بھى ديمھ بيا تھا جب كوئى اور آنكھ اُسے ديھ منسكتى تھى - اور وُہ ايمان سے آيا - اوراَب ويھ منسكتى تھى - يى دَوِّ بَوْت مَنْ آيل كے لئے كافى تھے - اور وُہ ايمان سے آيا - اوراَب فُداوند نے وَعدہ كيا كہ تُو إِن سے بھى برائ برائے ما جرسے ديھے كا "

ا: 11 - جب بھی تیوع کوئی بات کینے سے پیط یکٹی کے گئے بیٹے کا (یُونانی مَن مِن اَمِین، اُمِین، اُمِین مِرف یُوخَظَّ دُہُری اَمْین کا بیان کرنائے - اُلیسا معلُوم ہوتا ہے کہ دیگر اناجیل لیسوع کے الفاظ مختفر کرتے ہوئے۔ اُلیسا معلُوم ہوتا ہے کہ دیگر اناجیل لیسوع کے الفاظ مختفر کرتے ہوئے۔ اُلیس بیان کرتے ہوئے۔ اُلیس بیان کرتا تھا ۔ یہاں اُس نے بتن ایک کوشنقبل کے لیک وقت کی تصویمہ دیکھائی جب موہ (سے)

ادشاہی کرنے کو فیا یں والیس آئے گا۔اُس وفت فیاجان لے گی کہ نامرت سے حقیر سے گور کر نامرت سے حقیر سے گور کی کہ نامرت سے حقیر سے گور کی کہ میں ایک کا بیٹا حقیقت میں فھول کا بیٹا اور اسرائیل کا بادشاہ سے ۔ اُس روز آسان محمل حاشے گا۔ یہ بادشاہ حکمران ہوگا۔ بروشیم اِس کا بایڈ تخت ہوگا۔ فُدائش برمربان ہوگا۔

زیر بمندی بر واقع تھا اس خاص دِن النظام علی میں ایک شادی ہُوئی " اور کیسوع کی مال دیاں تھی تے
یہ بہت دلچسب اور قابل غور بات ہے کہ مرہم کو کیسوع کی ماں "کما گیاہے - مُنجی اس لیے مشہور نہیں بڑا کہ وہ گوادی مرہم کا بیٹا تھا بلکہ مرہم کو اِس لیے شہرت رہی کہ رہم کو اِس لیے شہرت رہی کہ رہم کو ایس لیے شہرت رہی کہ رہم کو ایس لیے شہرت رہی کہ رہم کی ماں ہے - باک کلام مرہم کو نہیں بلکہ ہمیشہ برج کو ففیدلت کا مقام رہم ہے۔ باک کلام مرہم کو نہیں بلکہ ہمیشہ برج کو ففیدلت کا مقام رہم ہے۔

۲:۲- در بسوع اور اُس کے شاری کھی اُس شا دی ہیں دعورت تھی گ شادی کا راستظام کرنے والوں نے بڑی وانائی اور عقل ممری کی کھی اُس شا دی ہیں دعوت دی ۔ آج تھی بڑی عقل مندی ہے کہ دعوت دیں ۔ اِس مقصد کے لئے فرد دی عقل مندی ہے کہ دُلما اور خرادن وونوں فرا وندلیسیوع پر اِلمان رکھتے ہوں ۔ اور ضرور سے کہ دُدہ اپنی زِندگیاں نے کہ دُلما اور خرور ہے کہ دُدہ اِن وَرُصتم اِدا دہ کریں کہ اُن کا گھر الیبی جگہ ہو جہاں ہوہ سکونت کرنا گئے الیب خرک ہے ۔ کہ کہ سکونت کرنا گئے سند کرے ۔

۲:۲- فرا دنسف اپنی مال کو بوج اب دیا ،اس می بی برد مری اور فیریت معوم ہوتی ہے - لیکن وُہ آنا سخت نہیں جتنا ہمیں معلوم ہوتا ہے - جس لفظ کا نرجم بہال عورت اس کیا گیا ہے ، وُہ ہمارے لفظ "فانون" کی ما نند ہے ہو اس الفظ کا نفرجہ بہال عورت کے لیا گیا ہے ، وُہ ہمارے لفظ "فانون" کی ما نند ہے ہو اس المی المی شن کو گہوا کرنے کے فرات مجھے بچھے ہم کی کام بیت تو ظاہر کہا کہ اپنے اللی شن کو گہوا کرنے کے مسلسلے میں میں ابنی مال کی ہوا ہم جا بہت تھی کہ لیسوع کو تبول کو بھی جا ہم تا ہم کی ہوا و کی جول مگر ایسے ابنی مال کو بار خال مرقبہ جا ہم کی میں ابنی مال کو بار خال مرقبہ تھا کہ "ابھی میرا وقت نہیں آیا ۔ وُنیا کے سامنے کام ل فاتے اس نے کام کو اور کر خوا ا مرقبہ تھا ۔ ابنی مال کو یا دولا ا فرود تھا ۔ ابنی مال کو یا دولا ا فرود تھا ۔ ابنی مال کو یا دولا ا فرود تھا ہم کو گہول کیا ۔ اس نے کورک کہتا ہے کہ اور کہا ہم کو گہول کیا ۔ اس نے کورک کہتا ہے کہ وہی کہا ہم کو گہول کیا ۔ اس کے کورک کہتا ہے کہ

" مجھے بچھے سے کیا کام ؟ بائس مقدس میں یہ الفاظ کئ بار آتے ہیں۔ ران کا مطلب ہے ہم میں کون ہی بات مشترک ہے ؟ بواب سے الم مجھے نہیں " واقد اینے درشتہ کے بھائیوں یعنی ضروبا ، کے میٹوں کے تعلق سے دو دھے بہ اکفاظ استعال کوا ہے - بہ نامکن نفاکہ رُوحانی نِدگی بن اُن کی کوئی بات داؤد کے ساتھ مشترک ہوتی ۔ ۲ سلاطین باب میں البیشی بھی دی دفعہ دفعہ بہی الفاظ اِستعال کرنا ہے کہ میرے اور اخی آب کے بیٹے یہ ورمیان کمنی بطی خابجے ہے ۔ شباطین نے تبی دفعہ بہی بات کمی اور ظاہر کیا کہ شیطان اور سے کہ درمیان گھری ہے کہ مشترک نئیں - یہاں خوافد سنے یہ الفاظ گواری تربی کے اور میں کے لئے اِستعال کسنے ہوئے وکھایا کہ میری بے گئاہ اگو ہمیت اور مربی کی گئاہ اگو دہ بہتریت کے درمیان اِنٹی بطری خابے کہ اِسے عیور کرنا ممکن نہیں ۔ اور یہ جو میرے کوئوں کا گہری کے اُنٹیار رکھنی ہے ۔ اور یہ جو میرے کاؤں کا گہری کے اُنٹیار رکھنی ہے ۔ اور یہ جو میرے کاؤں کا گہری کا آفاز) ۔ اور یہ خواکی آواز) ۔

ر ٢٠٥٥ - مربم اس كى بات كامطلب بجفتى تقى - إس ك اس نے نوكروں كو بالبت كى كم بوليت كى كم بوليت كى كم بوليت كى كم بوليت كى كم مديم سے بعد خاص اہميت ركھتے ہيں - عود كريں كه اُس نے خادموں سے بد بنيں كه كرميرى بائسى اور إنسان كى بات مانو - اُس نے اُن كى توجُر فكا و توليس كا كم مانا جاہے - اُن كى توجُر فكا و توبس كا تكم ماننا جاہے - اُن كى توجُر فكا كى بي بيس مانكم ماننا جاہے - فكا و توبس كا تكم ماننا جاہے تا معدنا مر سے صفحات ميں وك كئى ہيں - جب ہم اِس انمول اُنول كا باب كو بير صفح ميں تو ہم كو مربم كريم الفاظ يا در كھنے جاہئيں كم اللہ موجو كھے دين تم سے كے دور و اُن كا بار ہو گھے ہے ہے كہ الفاظ يا در كھنے جاہئيں كم اللہ موجو كھے دين تم سے كے دور و دی دور و دور

ابنا - بسس جگه شادی بوربی تھی وہاں " پتھرے چھٹے منتے دکھے تھے اوران اس منان کرنے وکا وہ اُن کی دیوری ہے ہے اوران کے دیا ہے منان کے طور پر اگر کوئ پیٹودی اپنے آب کو نابای سے صاف کرنے اللہ استعال کرتے تھے - مثال کے طور پر اگر کوئ پیٹودی کسی لاش کو ججبو لیتا تو نابس مجھا جانا تھا - اُسے پاک ہوجانے کے لیے خاص رسم اداکر ناہوتی تھی – اللہ سمجھا جانا تھا - اُسے پاک ہوجانے کے لیے خاص رسم اداکر ناہوتی تھی – انہیں بھر دیا ۔ فیکو اور نے مکھ جہتا کریں اور اُن کو اِستعال کیا ہو دستیا بتھیں ۔ اُنہیں بھر دیا ۔ فیکو اُنہی جہ جہتا کریں اور اُن کو آپنی بانی کو می بدل دیا ۔ اِس کے بعد اُن نے وہ کام کیا ہو کوئی اِنسان کبھی نہیں اُرسکتا ، یعنی پانی کوئے میں بدل دیا ! کے بعد اُس طرح قدا وند نے میں بدل دیا !

سے بچاڈ کیا کہ کوئی میال جلی گئ ہے - مزید ہیر کہ مٹلے "لیالٹ" بھرے تھے تاکہ کوئی نہ کہ سکے کہ بانی میں تھے رفان گئ تھی -

<u>۱۰۰۲</u> اب محجزه بو بو بجا تفاد خدا وند خادموں سے کہا کہ اس میں سے بچھ تکال کر میر مجبرہ اس میں سے بچھ تکال کر میر مجبرس سے پاس میں اس سے نابت ہو ناسے کہ معجزہ فوری طور پر ہوگیا تفاد بانی کو نئے بیٹ بیس کے بنتے میں گجھ وفت نہیں لگا بلکہ لحر مجر ہی میں ہوگیا تھا ۔ کسی نے شاعوار انداز میں کہا ہے کہ اور الل گلابی ہوگیا" (محاور محنی شرمسادی سے کہ "بے شعور پانی نے اپنے فداکو و بجھا اور الل گلابی ہوگیا" (محاور محنی شرمسادی سے رنگت مرخ ہوجان) ۔

<u>۱:۲- "مرمجلس" وہ شخص ہوتا ہے جو ممانوں کے لئے گھانے پینے کا اورمیزوں دفیرہ</u> کا اورمیزوں دفیرہ کا انتظام کرتاہے - جب اُس نے "وہ بانی جگھا" توجان گیا کہ کوئی غیرم محولی بات ہوئی ہے۔ وہ قوانتا مذتھا کہ یہ ہے بہت اعلیٰ دو قوانتا مذتھا کہ یہ ہے بہت اعلیٰ درجے کی ۔ چنا پخراس نے فوراً فولما کو بلیا یا۔

آج ہے کے ارسے بین سیجیوں کا کیا روس ہونا چاہیے ہوکی دفعہ نے دواعلان کے لئے تیجویزی جاتی ہے اور یہ بات سے عہدنامر کی تعلیم کے بین محطابات ہے (اتیمنیس اس کے لئے تیجویزی جاتی ہے اور یہ بات سے عہدنامر کی تعلیم کے بین محطابات ہے وفالکہ ہودیک ہودیک فلط استعمال کیا جاتا ہے ۔ جوفالکہ ہودیک فلط استعمال کیا جاتا ہے ۔ جب سیجی یہ بات و کیسے ہیں نو جا ہستے ہیں کہ اس سے بالگل ہیں وقور رہا جاسے کے ۔ کوئی شخص بھی اس تیز مشروب کا فگام بن سکتا ہے ۔ اس خطر سے بالگل سے بیا کا مقروبات کو ناتھ نہ لگائی ۔ جلادہ اذین ہیں فورکرنا چاہیے کہ جارے اجمال اور حرکات کا دُوسروں پر کیا اثر ہونا ہے ۔ ہا ہے مماشر کی اگر کئی غیر منجات یا فتہ شخص کیسی ایمان دار کوئے (شراب) پیلیے دیجھ لے تو بہت ہوں گراہی ہوگا۔ اس وجہ سے اِکس سے بچنالازم ہے ۔

اندا - بیر مجلس اس حقیقت کی طوف توج ولا آئے کہ خوادندیسوع کے کام کرنے کے طریقے اور عام اِنسانوں کے طریقے بیں بے انتہا فرق ہے ۔ شادی کے موقع پر عام وسنوں ہے تھا کہ سب سے ایھی ئے پیطے بیش کی جاتی تھی کیونکہ اِس طرح مہمان اُس کے ذاکیف سے نیا دہ تھلف اندونہ ہو سکتے تھے ۔ مگر جب کھابی کر سیر ہوجاتے تھے تو مشروب کی کوالٹی کی پُروا نہیں کرتے تھے ۔ مگر اِس خاص شادی میں سب سے ایھی ہے آخر بی ہیں ا

کگئ- إس من ہمارے لئے ایک دُوحانی سبق ہے کہ دُنبا عام طود پر لوگوں کو اپنی بہتریں چیزیں بسط بیت ہے۔ اور بجب دُہ بہتریں چیزیں بسط بیت کرتی ہے۔ اور بجب دُہ بہتریں بیت کرتی ہے۔ اور بجب دُہ بہتریں لذائوں میں زندگیاں صافح کر میکھتے ہیں ٹواکن کے بطر عالیے من اُنہیں بیش کرنے کو دُنبا کے پاس مواسعے بلجھ طے کے جھے خوبی ہوتا ہے جی زندگی اس سے بالکل اُلٹ ہے ۔ یہ زندگی بہترسے بہتر ہوتی ہے۔ کہ بہترین سے کو آرخ سے لئے رکھ جھوٹ آ ہے۔ صنبا فت روزہ کے بعد ہوتی ہے۔

کلام کے اِس بِصِے کا اِطلاق براہ داست بھودی قوم پر ہوتا ہے۔ اُس زمانے بیں بیکودی قوم پر ہوتا ہے۔ اُس زمانے بیں بیکودیت بیں اِس وقت حقیقی فوتش نہیں رہی تھی۔ لوگ بے کطف رسومات اور شعائر کے بیگر میں بیکٹینے ہوئے تھے۔ زندگی بے مزہ ہوکر رہ گئی تھی۔ رکہ حانی نُوشی اُن کے لئے ایک اِسْنی بِحِز بِن بیک تھی۔ رکہ حانی نُوشی اُن کے لئے ایک اِسْنی بِحِز بِن بیک تھی۔ رہا تھا کہ جھم برایمان لاؤ۔ اِسْنی بِحِز بِن بیک وَرش مَات اور شعائر کا بانی میج مُن تَمُ اَن کے دیک کوشش کو دہا تھا کہ جھم برایمان لاؤ۔ بیک تم میک میں میں بدل سکتا ہے۔

اندا - کئ لوک کمتے ہیں کہ لیسوع بیجین اور لوکی میں کھی تھی نے کرنا تھا - مگریہ بیان کہ ایس کا ایس کے ایس کی تھا ان کے ایس کی تھا ان بے بیان کہ ایس کی بیان کہ ایس کی بیان کی تھا ان بیٹ بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی کہاں کہا ہوں گیا ہے ہیاں کے بیان کی بیان کی بیان کی بیان کے وہی کے اس کی بیان کے وہی کے اور لوکین سے زمانے کو محقوظ کر دباہے -

بانی کومے بنا نا ایک نشان "تفایعنی ایسا معجزہ جس کا خاص مطلب ہے - ببہ فوق البشر کام محدودہ جس کا خاص مطلب ہے - ببہ فوق البشر کام محدودہ نے مان کھی ہے کہ لیبوع واقعی خدا کا میں مان کہ معنی رکھنا ہے ۔ ان کم محزات کا مقصد یہ ثابت کرنا بھی ہے کہ لیبوع واقعی خدا کا ہے ہے ۔ زبر نظر معجزہ دکھا کہ آس نے آلسانوں بنا مرک کہ اس کی صورت میں تھا انجستم ہوا۔

" أَسَ كَ شَاكُرد أَسَ بِرابِهِان لائع " بدشك ايد مفهوم مِن وم بيط بى إيمان علا مَعَ الله على الله عل

مرسی کا ببلام مجره بالی کو نون بنانا تھا - اِس بی زَبروست تباه کُن اثر تھا - مگرمیج کا ببلام محجره بانی کو کے بنانا تھا - اِس کا

الوُحَاً ٢ الرّنسكين بخش اور آسوده كرنے والا تھا ـ

### الا مقدا کا بیبالیت باب کے گھرکو باک صاف کراہے

٢:٢-المُعْمَى في فاما كو يصورًا اور في اور أس كى مال اور بهائى اور أس ي شَاكِر دَ كَفَرِنُوم كُوكِيء - وہاں وہ صِرف "بِعَدروز رہے - اِس مے بعد فرا وند برقیام

۲: ۱۳- یه "موشلیم" یم فداوند کی پهلی گواہی ہے - اس کی خدرمت کا برمولد باب ٣ آيت ٢١ ينك چلنا كي - أس ف اپني هام اور علانيد خدمت كا آغاز نجي اور إفتنام بھی "عیدفتے" کے موقع پر بریکل کو پاکرنے سے کیا ( دیکھتے متی ۲۱: ۱۲ ، ۱۲) مرتس ا : ١٥ - ١٨؛ لُوَقا ١٩ : ٧٥ - ٢٧) - نسح سالا منرعيد مونى تفي - حوه أس واقعرى يادين منائی جاتی نخی بصب بنی إمراتیک کومِتَصرکی غُلَامی سے رہائی مِلی نخص اور فکدا اُن کو پنولِکم یں سے بحفاظت پار اُ تارکر بیابان میں اور دہاں سے مملک مُوعود میں ہے آیا تھا بہلی فسے منانے کا بیان خروج باب ۱۲ میں ورج سے - پیونکر لیسوع پھودی نخفاء اس لئے دہ بھی پھودی معال سے اِس اہم دِلن کو منانے سے ہے <sup>2</sup> <u>"پروٹنگیم کوگیا</u>۔

٢: ١٢- جب غداوند ميكل من أياتو وكيهاكم بد عكم منطى بني يوكئ سي - ببلون بھیٹروں اور کمبوزروں کی طرید وفرونن ہورہی ہے۔ حرّاف بھی اپٹا کھندا کر رہے ہیں۔عبادت گُلا میکل میں بیلوں، بھیرطوں اور کمبوتروں کی قربا نیاں بھر معات متھے۔ صرّاف غیر ممالک سے آنے والوں سے نقدی ہے کراس کے بدمے پروشلیم میں استعمال ہونے والے مِسکتے دیتے تھے ماکرنائرین سِيل كالتيكس اداكرسكيس مشمورب كرير صُراف دور دراز كاسفركر كرائن والول سعة ناجائز منافع کماتے تخصیہ

ع: ها- فد وندف "رسيول كاكوراً" بنايا- يه نو ورج نبيس كراس في بركوراكس بر اِستعال بھی کیا تاہم ممکن ہے کہ بیصِرف اختیار کی علامت تھا جو ایس نے ہاتھ میں بکڑر ک<sup>ھا</sup> تھا۔ اُس نے "جھیروں اور بیلوں کو سیکل سے نبکال نیا - اور صرّا فوں کی نقدی بکھیردی اور م ان مے شختے آلیے دیئے ۔ ۱: ۱۱- پونک غریب نوگ زیاده قیمتی اور مهنگی قریانی منیس پرطها سکتے تھے اِس سے شریعت بی اِجازت تھی کہ وہ کبوتروں کا ایک بوط اپرطها بی - بولوگ کبوتریسی تھے اُن کو فیکوند نے کھر وہ کا ایک بوط ایک بوط ایک کی اُن کو فیکوند نے کھر وہ کا ایک بوط ایک میں ایک کی مذہبی خدمت کو تجادت کا گھر نادیں - ہر زمانے میں فعدا اینے لوگوں کو نجروار کرنا رہا ہے کہ مذہبی خدمت کو دُولت بطور نے کا ذریعہ منہ بنائیں - خرید و فروخت کے کام یا دُولت کا اِن میں کوئی ظلم یا فیرمناسب بات نہیں لیکن یہاں فداکی باکیزگی اور داستی کا متوال تھا۔

اد آیا است است کا ۱۵:۲- جب اس کے شاگردوں نے یہ سب مجھے دیجھا تو اُن کو زگور ۹:۹۹ یاد آیا جہاں یہ نبوت درج ہے کہ جب بیچ کوعود آئے گا تو قدا کے گھری فیرت "اُسے" کھا جہاں یہ نبوت درج ہے کہ جب کہ جب کہ میں الدہ کا اظہار کر د اہے کہ خدا کی عبادت بائل پاک ہو۔ ادراُن کو اِصاص مجاکد میں وہ میں ہے جس کا ذکر زیور فیس نے کیا ہے۔

بن پائے ہو۔ اوروں ورساں ہور میں اردار ہی ہے۔ وہ وید مردور ہیں۔ جمیس یاد رکھنا جاہیے محکہ ایمان دار کا بدن پاک توج کا مسکن ہے۔ جس طرح بسیوع چاہنا تھا کہ یروشلیم کی مسکل پاک رہے ، اِسی طرح صرور سے کہ ہم اپنے بدن خداوند کے میمرود این تاکہ قدہ اُنہیں پاک صاف کرنا رہے۔

# و- بسوع ابني مُوت اورجي أتصف كي بيشين كوئي كرمائ

YY-11:

۱۹:۲ - بواب مِن خُدا وند ف إِبنى موت اورجي الطفف کے بارسے مِن بیرت اُفزا بیان (پا۔ اُسَ نے کہا ' اِس مُقدِس کو ڈھا دو تو مِن اُسے نَبن وِن مِن کھڑا کر وُوں گا'۔ اِس اُکیت مِن مِن کی اُلوپریت نظر آتی ہے۔ حِرف خُدا ہی کہ سکتا ہے کہ مِن اُسے بین وِن مِن کھڑا کروں گا'۔

۱۱:۲ - مگر فاوندلیسوع نے تو آیسے بدن کے مقدس کی بابت کہا تھا ۔ اُس کا بدن وہ مقدس کی بابت کہا تھا ۔ اُس کا بدن وہ مقدس سے جس میں الو بربیت کی ساری معموری سکونت کرتی ہے ۔ اُن بہودیوں نے جس طرح یر شلیم کی بیکل کو ناباک کربا تھا اِسی طرح بجتہ ہی برسوں کے بعد وہ فی اوند کو ماد دلالے کو تھے۔

### ز۔ بھٹ سے لوگ سے براہان لانے کا افراد کرتے ہیں

10-17:1

۲۰۳۱ - بیب و میر تولیم میں فیج کے وقت عید میں تھا تو بھت سے لوگ آن میجزوں کو دکھے کہ کہ اس کا مطلب میہ ہوکر آنوں کو دکھے کہ وقت عید میں تھا تو بھائی کہ اِس کا مطلب میہ ہوکر آنوں نے اپنی زندگیاں خدا و ندمے سیر و کر دی یوں ملکہ صرف ایمان لانے کا دعویٰ کیا ۔ اُن کے اِس فعل پیں کوئی حقیقت نہ تھی ۔ فیسوس کے بیس چھے جیلتے کا صرف و کھا وا تھا ۔ یہ ہمادی و نیا کے مشاہبے ،

جهال برئت سے نوگ سیحی جونے کا وعویٰ کرتے ہیں مگر حقیقت میں مذکیجی خداوند لیہو کا میں ہدا۔ ایمان لاسع الا منکیجی نے مرسے سے بنیدا برگوئے۔

۲۰۲۲ - اگرم به منت سے نوگ بیتون پر ایمان لائے" لیکن بیتون ابنی نسبت آن براعتبار فران تقط کے گئی میں ایمان لائ اور اعتبار کرنا تقط کے گئے ایک بی لفظ استعمال ہوائے ) - وہ جانتا تقا کہ یہ نوگ جرف تجسس کے باعث میرسے باس آ رہے ہیں - وہ کوئ سنسی فرز اور ڈرا مائی باتیں ویصف چاہتے تھے - "وہ سب کوجانتا تقا ۔ اُن کے خالات اور نیٹنوں سے دارف تقا ۔ وہ جانتا تقا کہ اُن کو ایمان اصلی دارف تقا ۔ وہ جانتا تقا کہ اُن کو ایمان اصلی ہے یا نقلی ۔

<u>۲: ۲ - انسان کے دِل کوخُو</u>د فکراونگرسے بھترکوئی نہیں جا نما ۔ وُہ "اِس کی حاجت نہیں رکھنا تھاکہ کوئی انسان سے سی بیں گواہی دے" یعنی اس کو ضرورت نہیں کہ اِس موضوع بر کوئی اسے سکھائے یا روشنی ڈالے ۔ وُہ پُورا علم رکھنا ہے کہ اِنسان سے دِل میں کیا ہے اور جو کچھ کرنا ہے ، کیوں کرتا ہے ۔

# ح۔بیوع بیکیس کونٹی بیدائش کے بارے بن بتاتاہے

71-1:1

بن بائبل مُقَدِّس بر نهیں بنائی کر نیکدیس بیوع سے پاس" رائ کو" کیوں آیا تھا۔ تاریر وجر یہ ہوکہ بچنکہ میں و لیوں کی اکثریت نے مُحَدُّ وندکو قبول نہیں کیا تھا، اِس لے نیکمیس نہیں جا بتنا تھا کہ کوئی اسے بیسوع سے پاس جاتے ہوئے ویکھے ۔ مجھے مجھے ہو، موہ نیسوع سے پاس آیا - نیکیس نے إقرار کیا کہ لیسوع فیرای طف سے اُستاد ہوکر آباہے " کیونکہ کوئی شخص ایسے مُعجزے مہاں کہ ہو۔ اینے تمام ایسے معجزے مہاں کرسکتا جب مک اُسے براہ واست فیرا کی مدد حاصل مذہو۔ اینے تمام علم سے باوجود نیکر تیس مذہبیان سکا کہ لیسوع میں فیراجسم میں ظاہر ہوا ہے ۔ وہ آج کے اُن بید شار لوگوں کی مانند تھا ہو کہتے ہیں کہ لیسوع ایک عظیم آدمی نھا، بھت اجھا اُستاد تھا، اور نہایت اعلیٰ نمونہ تھا ۔ یہ سب کچھ محقیقت سے کتنی قورسے !

ابن النظرين ليسوع كا بواب أس بات سيميل نهين كهاماً بو نيكيس في المركان المرك

مُنُدُوند فران تمام بانوں کا آغاز" بین تم سے بیج بی کتا برگوں سے کیا (لغوی معنی-آمین ، آمین) - یہ الفاظ ہمیں ہوشیار اور ممتوقع کر دیتے ہیں کہ کوئی اہم سچائی بیان کی حاب لگی ہے -

یہ ودی ہونے سے باعث نیگریس اس انتظاد میں تھا کہ سے موعود آئے اور بن اسرائیل کو رومیوں کی فلمی سے جھرائے۔ اس زمائے میں رومی حکومت کو بیشتر کونیا پر کنٹرول حام ان تھا۔ اور بیٹودی اس کے قائین اور حکم ان کے ماتحت تھے ۔ نیگریس بیٹ سے سنظر اور آرڈ ومند تھا کہ کب قائین اور کا در کب ہمارے سارے وہمن نیست ہوں۔ لیکن اب فراوند نیکریس کو بتا رہا ہے کہ با دشاہی میں وافیل ہونے کے لئے ضرور ہے کہ انسان "نے مراسے سے بیدا ہو") ۔ وومر انفظوں مراسے سے بیدا ہو") ۔ وومر انفظوں میں ہونے کہ اور میں میں مونے کہ اور میں ہوئے کہ اور میں ہوں ۔ ہونکہ اس کے اور شاہی ہوں ۔ ہونکہ اس کے اور شاہی راست ہو گئے ہوں ، ہونکہ اس کے اور میں کہ انس کی رہا یا بھی داست ہو گئے ہوں میں زندگی بسرکہتے دسے ہیں۔ اس بی میں میں کہ انسانوں کے لئے قدا وند بیسون کی باتیں سمجھنا کہ اس میں میں کہ انسانوں کے لئے قدا وند بیسون کی باتیں سمجھنا کہ اس سے میں میاں بھر دیکھتے ہیں کہ انسانوں کے لئے قدا وند بیسون کی باتیں سمجھنا کہ انسانوں کے لئے قدا وند بیسون کی باتیں سمجھنا کہ انسانوں کے لئے قدا وند بیسون کی باتیں سمجھنا کہ انسانوں کے لئے قدا وند بیسون کی باتیں سمجھنا کہ انسانوں کے لئے قدا وند بیسون کی باتیں سمجھنا کہ انسانوں کے لئے قدا وند بیسون کی باتیں سمجھنا کہ

قدر مشکل ہے ۔ دیکی یکسی" ہر بات کو لفظی معنوں میں لیتا تھا۔ اُس کی سجد میں نہیں آر اِنھا

کرایک بالغ شخص خنز سرے سے کیونکر بھیا ہوسکنا ہئے"۔ وہ اِس بات سے نامکن ہونے پر غور کر رہا تھا کہ اِنسان " <u>دوبارہ اپنی ماں سے پری</u>ط میں وانھل ہوکر بھیا ہوسکناہے"۔ نیکر تمسیس اِس حقیقت کی جیتی جاگتی مثال ہے کہ" نفسانی آدی فکرا کے مودح کی

سیدیس اس حقیقت ی بیسی جاسی ممال ہے در سیسان اون سرے روں اللہ بانیں فبول نہیں کرنا کیوکد وہ اُس کے نز دیک بیوتو فی کی باتیں بین ماورند وہ اُنہیں سمجھ سکناہے ریر مور و سیان سے سے اور دیک کا استعمالی سیسیار

كيوتك ده روحاتي طور بربركهي حاتي بي " ( ا- كرنتهيون ١٢:١٧) -

<u>۱۹:۳- مزید وضاحت سے لیے بہتوع نیگریسی</u> کو بٹانا ہے کہ انسان کو بانی اور *وروح* سے پیدا ہونا فرورہے - ورن<sup>او</sup> وہ مفدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہوسکتا ہے

یسوع کا مطلب کیا نفا ہ کی لوگ زور دے کر کھنے ہیں کہ یہاں "بانی سے مراد بانی ہیں۔
میں ہے۔ کے اس سے یہ نتیج شکالتے ہیں کہ نجات کے لئے بانی سے بیتسمہ لینا فروری ہے۔
مگرالیسی تعلیم باتی بائیل مقدس کی تعلیم کے بالکل السط ہے۔ ہم فحدا کے کلام ہیں ہر جگہ میں ہر جگہ میں ہر جگہ میں ہر جگہ میں ہر جگہ اس سے ہے۔ بیتسمہ اُن کے لئے ہے براہمان لانے سے ہے۔ بیتسمہ اُن کے لئے ہے بوج بیلا ہی نجات ہو بیلا ہیں۔

بعض لوگ کہتے ہیں کہ اِس آبیت ہیں "بانی" خدا کے کلام کو بیش کرنا ہے۔ اِنسیوں 20:40، ۲۲ میں پانی کا فحدا کے کلام کے ساتھ گرا تعلق نظر آتا ہے۔ بھر ا۔ کیطرس ۱:۲۲ اور بعقوب 1:۱۸ میں یہ کا فحدا کے کلام کے وسید سے ہوتی ہے۔ چین پی محکمان ہے کہ اِس آبیت میں بائی فقد س کی طرف اِنشارہ ہو۔ ہم جانتے ہیں کہ پاک کلام کے بغیر نیات نہیں ہو کتی ۔ خدا کے کلام میں جو بینام ہے ، ضرور ہے کہ گنہ گار اُس کو قبول کرے۔ اِس کے بعد ہی نی بیدائیش ہوسکتی ہے۔ اِس کے بعد ہی نی بیدائیش ہوسکتی ہے۔

"باقی سے اِننارہ مردم القدى كى طرف بھى بوسكة ہے۔ بُومَا ، دسم ، وسى مُعاوند سے زندگى كے بانى كى نديوں كا ذِكركيا ہے اور بيس صاف طورسے بنايا گيا ہے كرجب اُس نے لفظ بانى استعمال كيا تو دو م دوق القدس كى ات كر را تھا۔ اگر باب يہ بي يانى كا مطلب دوئ القدس ہوسكة ؟

مگریہ تشریح قبول کرنے میں ایک مشکل ہے۔ یسوع کسا ہے کہ جب بک کوئی آدی بانی اور وج سے بیک کوئی آدی بانی اور وجہ ایک کوئی آدی بانی اور وجہ خواکی بادشاہی میں وافول نہیں ہوسکتا ۔ اگر بانی کا مطلب روح القدس لیا جائے تو ایسلے کا کہ اس آیت میں دُوح کا ذِکر ود وفعہ بڑا ہے۔

لیکن جس لفظ کا ترجمہ" اُور" کی گیا ہے اُس کا درست طور پر ترجمہ کیعن "جھی ہوسکتاہے۔
اسس مگورت ہیں آبت ہوں ہوگی تعجب بک کوئی آدمی یانی بیعنی گروح سے بریدا نہ ہو وہ فرا
کی بادشاہی ہیں وافول نہیں ہوسکتا " ہمارے تزدیب اِس آبت کا مطلب ہیں ہے ۔ جمانی یاطبی
پیدائش کانی نہیں ۔ اگرانسان "فُداکی بادشاہی ہیں دافل" ہونا چاہے تو اُس کوروحاتی طورسے
پیدا ہونے کی حرورت ہے ۔ یہ موجانی بریدائیشن فیرا کا پاک کروح اُس وقت دیتا ہے جب
بانسان فیکا وندیسوع ہے ہر ایمان لا آہے ۔ اِس تشریح کی حمایت" رُوح سے بیدا ہوئا" کی
باصطلاح سے بھی ہوتی ہے جو آبات ۱۱ در ۸ میں وقو وفعہ اِستعمال بہوئی ہے ۔

٣٠٢- اگرنيگويس کسی طرح مال سے پيط بن دوباره داخل ہو کر دوباره بنيدا ہو مبى حبا تو مبى حبا تو مبى حبا تو مبى است بنيدا ہو است بنيدا ہو سے الفاظ کم تھوجيم سے بنيدا ہوائے ہوئے اپنی سنجات کے رہمے ہے " به مطلب دکھتے ہیں کہ إنسانی والدین سے بنيدا ہونے والے بنی ابنات منجات کے رمسے ميں بدلسن اور سے امتید ہوئے ہیں ۔ ووسری طرف "جو روح سے بنيدا ہوئے کروح سے بنيدا ہوئے مردح سے دوبان آئس وفت ہوتی ہے جب انسان خُدا وندلسّوع پر ايمان لاآسے جب کوئی شخص روح سے دوبادہ بنيدا ہوتا ہے تو اُسے نئی فیطرت بلتی ہے اور وہ خُداکی بادشاہی کے لائن بنیا جاتا ہے۔

باتوں سے بیاد کرنا تھا اُن سے وُہ اب نفرت کرنا ہے۔ پیطے وُہ فُداکی باتوں کو حقیر جا تنا تھا۔ اب اُن کو ول وجان سے جا بہنا ہے۔ رجس طرح کوئی شخص ہُواکو لودی طرح نہیں سمجے مسکنا، اِسی طرح اِنسان نئی بیدائیش کو بھی نہیں مجھ سکتا ، کیونکہ یہ فُدا سے دُوح کالمعجزہ ہے۔ علاوہ اذیں ہواکی طرح نئی بیدائیش کھی اہیں چیز ہے جس کے بادے ہیں پہلے سے کچھ نہیں کہا جا سکتا ۔ یہ کہنا ممکن نہیں کہنی بیدائیش کسے یا کہاں ۔ واقع ہوگی ۔

9:٣ - نيگريس" دوباره ظاهر كرماسية كرطبعى عقل اللى بانوں كو سمجھنے سے قاصر سے -بيانشك وه نئى بريد البن كو رُوحانى عمل مهيں بلكه انجمى بمك طبعى عمل سمجھ رہا تھا -إسى ليع وه مُعدا وندسے و جينا سے كر"يد باني كيونكر يُوككتي بين ؟"

۳: ۱- بیس نے نے ہوا۔ ویا کہ بی اِس اٹیل کا اُستاد" ہونے سے باعث "یہ باتیں" نیکٹیکس کی سمجھ میں آ جانی جاہئے تھیں۔ پڑا نا عہد نامہ صاف صاف صاف سکھ ناہے کہ جب ہج محد کی ایک کی کہ کہ کہ اس کی سمجھ میں آ جانی جاہئے تھیں۔ پڑا نا عہد نامہ صاف صاف ساف کی عدالت کرے گا اور اِن موثود اِپنی بادشاہی قائم کرنے ہے گئے آئے گا تو پیلے ایٹ دشمنوں کی عدالت کرے گا اور اِن تمام باتوں کو نیست کرے گا ہوگئاہ کرے اُن کو ترک کر دیں گے۔

<u>۱۱:۳</u> اب تھا وندنے اِس بات پر ندور دیا کرمیری تعلیم بے خطاہے توجھی اِنسان میرا یقین نہیں کرنے ۔ فیدا وند ازل سے اِن بانوں کی سچائی کو جانیا ہے اور مِرف اُن بانوں کی تعلیم دیٹا نھا بِن کو وُہ " جانیا " اور جن کو " دیجھا" تھا۔ لیکن نیگہ یمیس اور اُس کے زمانے کے اکثر بہودیوں نے اُس کی گواہی کو فبول کرنے سے اِنکاد کر دیا۔

سابا۔ وہ " زمین کی باتی " کونسی ہیں بن کا ذِکر خداوند نے اِس آیت بیں کیا ہے؟
مراد انس کی زمین کی " بادشاہی ہے ۔ نیگریس برائے عددنامر کا عالم نفا۔ وہ جانتا تھا کہ
ایک دِن ہے موعود آئے گا اور اِس زمین بر اپنی بادشاہی قائم کرے گا۔ برشیم آئس کا
دارالحکومت ہوگا۔ مگر نیگریس ایک بات سیجھنے میں ناکام دیا کہ اِس نئی بادشاہی میں داخل ہوئے
دارالحکومت ہوگا۔ مگر نیگریس ایک بات سیجھنے میں ناکام دیا کہ اِس نئی بادشاہی میں داخل ہوئے
کے لئے نئی بیدائش صروری ہے ۔ ہمرود" آسمان کی باتین " کونسی دیں بین کا ذکر خدادندنے
کیا ہے ؟ اِن سے مراد کوہ سیائیاں ہیں جن کا بیان انگی آیات میں ہوا ہے ، بعنی وہ عجیب
ادرشا نداد طریقہ جس سے اِنسان کو نئی بیدائش حاصل ہوتی ہے۔
ادرشا نداد طریقہ جس سے اِنسان کو نئی بیدائش حاصل ہوتی ہے۔

ہمتی ہے جو آسمان ہیں ہے ۔ فُداوند بہوع مِرفِ اِنسانی اُستناد ہی ہیں جے فرانے ہیں اِنسان سے اُنزا اور اِس خفا بلکہ وُہ ہستی ہے ہواُنل سے فُدا باب سے ساتھ ہے ۔ وُہ " آسمان سے اُنزا " اور اِس وُنیا ہیں آیا۔ بجب اُس نے کہا گہ آسمان برکوئی نہیں پرطفا" تو اُس کا مطلب بینہیں تفا کر حنوک اور ابلیاہ بیسے بڑا نے عہد نا مر کے مُقدّ سین آسمان پر نہیں گئے بلکہ برکہ وُہ آسمان پر اُمطاب نے گئے شکھ بجب کہ بیمل خوُد اُسی (میح ) کی فُدرت سے ہُوا تفا۔ وُرمری نشریج ہے کہ کِسی اِنسان کو فُداکی حفودی ہی وُہ مسلسل رسائی عاصِ نہیں ہو ہے کو اسی آسمان بر کھوا نیگر ہمس سے بات بیت ہو تھا۔ کہ رہ کا مقاتو اُس نے کہا کہ ہیں اِس وقت بھی آسمان ہیں ہوگوں ۔ یہ کیسے ہو کہا کہ ہی اسی حقیقت بہت کہ فُدا وند یسوع زمین پر کھوا نیگر ہمس سے بات بیت ہو تھا تھا۔ حب ہم کہنا ہو اُس نے کہا کہ ہیں اِس وقت بھی آسمان ہیں ہوتوں ۔ یہ کیسے ہو کہا تا ہو گو وائے نوریسی مطلب ہوتا ہے ۔ کئ عدید علی آسمان میں مطلب ہوتا ہے ۔ کئ عدید علی آسمان میں مطلب ہوتا ہے ۔ کئ عدید علی آسمان میں کو جب ہم کہنا ہو آسمان میں کہنا تھا تو آسمان کے جب کے الفاظ کو قبول نہیں کرتے لیکن مسودوں سے اِن الفاظ کی تصدیق ہوتی ہوتی ہے کہ یہ میں ہوتی ہے کہ یہ میں کو جھٹے ہیں۔ کے الفاظ کو قبول نہیں کرتے لیکن مسودوں سے اِن الفاظ کی تصدیق ہوتی ہوتی ہے کہ یہ میں کہ ہوتہ ہیں۔

المن المراع ہوتی ہے جوانسان کے گئی ہمیس پر آسمانی سجائی کھو لئے کو تھا - ننگ ہمیدائی کس طرح ہوتی ہے جوانسان کے گئی ہوں کا سراکو گؤراکرنا خروری ہے - انسان اپنے گئی ہوں کے ہمراہ آسمان میں نہیں جاسکنا - "جس طرح مُوسیٰ نے سانپ کو بیا بان میں اُونچے ہرچھیا اسمی طرح مُوسیٰ نے سانپ کو بیا بان میں اُونچے ہرچھیا اسمی طرح مُوسیٰ نے سانپ کو بیا بان میں اُوارہ کھومتے ہر چھیا یا جائے " (دیکھیے گئنتی ۲۱:۲۱-۹) میں موجود کی داہ پر بیا بان میں آوارہ کھومتے ہموسے بنی اسرائیں بہ بوصلہ اور بلصبر ہوگئے تھے ۔ وہ فُدا کے فلاف بڑ برا ان میں آوارہ کھومتے ہم سراک طور پر فکرا و ندنے اُن کے درمیان آئشیں سانپ بھیجے ۔ اِس کے نتیجے میں بھت سے لوگ مُرکے مُرکے میانی ہیں بناکر کئی پر لاکھا دے کے حضور فریادی تو اُس کے نتیجہ میں بھت تھے، بیب وہ پیش کی آبس سانپ پر نظر کرتے تو مُعجز انظود بین اسرائیدیوں کو سانپ و ستے تھے، بیب وہ پیش کی اِس سانپ پر نظر کرتے تو مُعجز انظود بین کی اِس سانپ پر نظر کرتے تو مُعجز انظود بین کی اسرائیدیوں کو سانپ و ستے تھے، بیب وہ پیش کی اِس سانپ پر نظر کرتے تو مُعجز انظود بین کی جن اِس سانپ پر نیک کا ایک سانپ پر نظر کرتے تو مُعجز انظود بین کے جن اِس سانپ پر نیک کا ایک سانپ پر نظر کرتے تو مُعجز انظود بیر نیک جاتے تھے ۔

یشوع نے پُرانے عمد نامہ کے اِس واقعہ سے وضاحت کی کہ نی پیبدائیش کس طرح ہوتی ہے ۔ اِنسانوں کو گُن ہ کے سانپ نے ایکس لِیا ہے ۔ کِچنا نِچر اُن پر ابدی موت کی مُسزا کاُفکم ہوچکا ہے۔ پیش کا سانب فکرا وند بیتوع کی تھیویر یا مثیل تھا۔ بائیں میں بیش کا مطلب ہے علالت بائرا فکر وندلیتوع نظعی طور بربے گئ و نظا- لیکن اُس نے ہماری جگہ کے اور ہمادی سُرا بردانشت کی ۔ بنگ کلوری پر اُس صلیب کی تھویرہے جس پر فکراوند لیسوع کو لٹ کایا گیا ۔ ہم اِبِیان لاکر اُس کی طرف دیکھتے اور سخات باتے ہیں ۔

٣: ١٥- وَهُ مُجْى جُرُكُ وَ سے واقِف نه تفا اُسے ہمارے لئے گناه مظمرا يا گيا تاكه م اُس من ہوكر فُدا كى داستنبازى ہوجائيں تاكر ہوكوئى" فُداوندليسوع ميح بر" ايمان لائے اُس من ہميشدكى زِندگى پائے"۔

س: ۱۱- بے شک یہ بائبل مقدس کی مشہور نرین آبت ہے کیونکہ یہ انجیل کی فوتی کو بڑی سادگی اورصفائی سے بیان کرتی ہے - آسس آبیت میں وہ ساری تعلیم نہایت مختصر الفاظ میں بیان ہُوئی ہے جو فقد وندلیسوع نئی بیبدائش کے سلسلے میں نیکریس کو دے الفاظ میں بیان ہُوئی ہے جو فقد وندلیسوع نئی بیبدائش کے سلسلے میں نیکریس کو دے رہا نفا - رکھا ہے کہ "فیدائے و نباسے ایسی مجت رکھی "" و نبا میں سارے بنی نوع اِنسان رہا تا ہوں یا ونبا کے کدی سے بھرے میوسے نئو نظام سے جست مہیں شامل ہیں ۔ فگر اِنسان کے گئی ہوں یا ونبا کے کدی سے بھرے میوسے نیا ہما کہ آن میں سے ایک بھی رکھنا بلکہ وہ انسانوں سے فرست رکھنا ہے ۔ وہ ہرگز نہیں چا ہمنا کہ آن میں سے ایک بھی ہوئے۔

٣: ١٤ - فَرَاكُونَى سَحْتَ كِمَرِ اورظالِم حَكُماكِ شهيں ہے جو بنی نوع اِنسان پرغضب

نازِل كرنے كوا و تعاركهائے بيٹھا ہو۔ اُس كا دِل إنسان سے سے نرمى اور بياد سے بھوا ہؤا ہے۔ اِسى لئے اُس نے ہمادى نجات سے لئے اِنتہائی قیمت اُداكر نے سے در بغنیں كيا۔ فُلاا پنے بيٹے كو و نيا میں اِسس لئے بھی بھیج سكنا نفاكہ و نیا پر سرا كا حكم كرے ليكن اُس نے ایسا نہيں كيا، بكہ اِس كے برعكس اِس لئے بھیجا كہ و كھ اُسطائے ، فون بہائے اور جان دے تاكد و نیا اُس كے وسیلہ سے نجات پاسے مسلیب پر فُلاوندلسیور كاكام وسیع ہے كہ و نیا كے تمام گنہ كاد سنجات پاسكتے ہیں بشرطيكہ اُسے قبول كرليں۔

س: ۱۹ - سیسوع و " فو" ہے جو فونیا میں آیا ہے" وہ فدا کابے گنا ہ اور ہے داغ برہ ہے - وہ فدا کابے گنا ہ اور ہے داغ برہ ہے - وہ سادی ونیا کے گنا ہوں کے لئے مؤا - لیکن کیا اِس وجہ سے اِنسان اُس سے مجت کرت ہیں ؟ نہیں ۔ بیل اُس پر نا داختی اور خفگی کا اظہاد کرتے ہیں - وہ انسان کرتے ہیں ۔ وہ این کی بجائے کہات وہندہ لیسوع کو دَدّ کر دیتے ہیں - جس طرح برینگنے والے اکثر حشرات الارض روشنی آتے ہی بھاگ کھ طے ہوتے ہیں ، اُسی طرح شرید لوگ کی حفاوری سے معاگے ہیں ۔

<u>۳:۰۷</u> جولوگ گُناه کوئیسند کرنے ہیں ، وُہؓ نُو<u>رسے دَشمنی</u> کر کھتے ہیں اِس کے کر نُوراُن کے گناہوں کو ظاہر کرویتا ہے۔ جب بیسوع اِس کونیا میں تھا تو گنه گار اِنسا<sup>ن</sup> اُس کی حضوری سے پریشان اور ہے جین ہو جانے شخصے کیونکہ آس کی پاکیزگی اِن لوگو<sup>ں</sup> کی خوفاک حالت کو بے نفاب کر دیتی تھی ۔ کسی لاتھی کی طیر هد کو تمایاں کرنے کا بہترین طریقہ بہے کہ ایک سیدهی لاتھی اٹس سے بالمقایل دکھ دی جائے ۔ خدا وند اِس دنیا میں کامِل انسان " بن کرایا ناکہ اُس سے مقابل تمام دیگر اِنساؤں کی طیر هربے نقاب ہوجا ہے ۔

بارایا ماہ ، صف سی من م پر بیبر ہوں می رسب ب سب سب است کو وہ فور کے است دارا در سب ہو، تو وہ فور کے در است دارا در سب ہو، تو وہ فور کے ہاں آتا ہے کہ کیں تو قطعی طور بر دیانت دارا در سب کہ کیں تو قطعی طور بر ایمان لانے کہ کی تو تعلق عور بر ایمان لانے کہ اور بے وقعت بوں - بھروہ منبات دہندہ بر ایمان لائے کا اور سبح پر ایمان لانے سے اس کی نئ بعیدائیش ہوجائے گا۔

# ط- کوخنا بیتسمه دینے والے کی میبودید میں خدر سن

**44-44:4** 

- ۲۲:۳ اس باب می پیطر مصفے میں یروشکیم شہر میں فکراوند لیسوع کی گواہی کا بیان بڑا ہے ۔
اس آیت سے نے کر باب سے آخر بک یہ موقویہ میں میچ کی خدمت کا ذکر ہے۔ بے شک وہ میہودیم
ادر اس سے گرد نواح میں نجات کی خشخری دینار کا ۔ بَعیب جیسے لوگ نور میں آتے تھے ، اُن کو بیشمہ رینا تھا۔ لیکن گوئٹا ۱:۳ ریا جا تا تھا۔ ایس آیت سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کیسوع خود بیشمہ دینا تھا۔ لیکن گوئٹا ۱:۳ سے بنہ جانا ہے کہ بیشمہ اس سے شاگرد دیتے تھے ۔

 2: 4 - إس آيت سے واضح ہونا ہے کہ آج تھائے ۔ بگھھ "شاگر دوں کی رکسی بیودی کے ساتھ طہارت کی بابت بحث بھوئے ۔ إس کا مطلب کیا ہے ؟ "طہارت کی بابت بحث بی تھی کہ کیا گوئی کا بیشسمہ یسوع کے بہتسمہ سے بہتر ہے ، کس بہتسمہ ببتسمہ بہتر ہے ، کونسا نیادہ اہم ہے ؟ شاید گوئی کے بہتسمہ سے بہتر شاگر د نا وائی سے یہ کھتے ہوں بہتسمہ کرکوئی بہتسمہ بہا در اُلوکی کے بہتسمہ سے بہتر شہیں ہوسکنا ۔ شاید فریسی اِس کوئی اِس کوئی بہتسمہ کے کوئی ایس کے بہتسمہ سے بہتر شہیں ہوسکنا ۔ شاید فریسی اِس کوئی مفبول ہے کہ کوئی مفبول ہے کہ کوئی مفبول ہے کہ کوئی مقبول ہے کہ کوئی مقبول ہے کہ کوئی مقبول ہے کہ بہتسمہ کی بیدا کریں۔

۲۹:۳ فیصد کوانے کے لیے وہ میں تھیں چھوٹر چھوٹ کو اُس سے گویا ہُچھ رہے تھے کہ اُس سے گویا ہُچھ رہے تھے کہ اگر تمہادا بہتسمہ بہترہے تو پھر اِسے نوگ تمہیں چھوٹر چھوٹ کر یسوع کے پاس کیوں جا دہے ہیں کہ اُلڑو شخص بردن کے پارتیرے ساتھ تھا ۔ اِن اکفاظ سے مُراوم بھے یسوع ہے ۔ اُرتیانے فراوند کیسوع کے داوند کیسوع کے بیار کا میں کا ایس کا ایس کے اپنے بھرت سے شاگرد اُس کا ساتھ چھوٹ کر یسوع کے بیولئے تھے۔

الا : ٢٤ - اگر الو تحقا کے جواب کا اشارہ فحدا وند لیسوع کی طرف تھا تو مطلب یہ تھا کہ منجی کو جو کامیابی ہورہی تھی کہ فدافس سے رافنی ہے - اگر فیوفی کا اشارہ اپنی طف تھا تو وہ کہ رائج تھا کہ کی نہیں ۔ اُس نے کبھی دعویٰ نہیں ۔ اُس نے کبھی دعویٰ نہیں ، اُس نے کبھی دعویٰ نہیں ، اُس نے کبھی دعویٰ نہیں ، کہا تھا کہ میرا بہتسم لیسوع کے بہتسم سے برنز اور اعلیٰ ہے ۔ یہاں وہ حرف اِتنی بات بہان کر رہا ہے کہ میرے پاس اِس سے زیادہ کچھ نہیں جو آسمان سے ملاے - یہ بات ہم سب برصادی آتی ہے ۔ لہذا کوئی وجہ نہیں کہ ہم معزور ہوں یا آ دیموں کے ساعنے اپنے عرف و دقاد کو بیانے کی کوشش کریں ۔

 تفی کہ لوگ فیخنا کو چھوٹ کر یسوع سے پیچھے جلیں ۔ یہاں لفظ مولمن عمومی مفہوم ہیں استعال ہوا ہے ۔ مُراد ہے وہ تمام لوگ جو فُدا فد یسوع سے شاگر د بن جائیں گے ۔ مُراد ہے وہ تمام لوگ جو فُدا فد یسوع سے شاگر د بن جائیں گے ۔ مُراد ہے کی کلیدیا ہے اسرائیں قوم کو یہ تو آہ کی " یوی "کہ گیا ہے ۔ بعد میں نے عمدنام میں جو لوگ میچ کی کلیدیا ہے مُران بین ، اُن کو وُلمن سے نشیبہ دی گئی ہے ۔ مگر یہاں گوشنا کی اِنجیل میں لفظ مُولمن عمومی معنوں میں اِستعال بڑا ہے ۔ مُراد اُن لوگوں سے ہے جو سیح موٹود کے طابور پر گوشنا کو کھوٹ کے تقد ہے ۔ اِس سے مُراد نہ اِسرائیلی قوم ہے نہ سیمی کلیدیا ۔ گوشنا ایسے پیروڈو کو کھو کہ اُدامن نہیں بڑا بکہ وہ " ولها کی آواز سے بھرت خوش بوتا ہے"۔ وہ اِس بات اور کھوٹ کر نوٹ کی تعریف اور تعظیم کرنے لگے پر فُرش تھا کہ بیسوع کو توجہ بل رہی ہے ۔ جب لوگ میچ کی تعریف اور تعظیم کرنے لگے تو تو تھوٹ کوری ہوگئی ۔

۳: ۱۳ - يُوكِنَّ كى خِدرت كے بُور در مقصد كا خُلاصد إس آيت مِس بيان برُواہے - وُه بُور بند ور است مِس بيان برُواہے - وُه بُور بند ور است مِس بيان برُواہ كى براس كى اور دور ن كو خُدا وندى طوف بچيرے اور اُن براس كى اصل حقيقت اور قدر وقيمت كو واضح كرے - اور وُه جا نتا تفاكہ اِس مقصد كے لئے مُجُهے آيت اُب كويس مُنظر مِي ركھنا بوكا - اَكَر مِيح كاكوئى فادِم توج ابنى طف مبذول كرانے كى كوشش كرتا ہے توج اپنى طف مبذول كرانے كى كوشش كرتا ہے توج اپنى طرح كى بو وفائى اور فدادى ہوگى -

المس باب میں نین "مروری" برعور کریں۔ پہلاگنہ گار کے لئے ہے (۳۰:۷)۔ رومرامنجی کے لیے (۳:۱۴) اور نیسرا ایک مُقدّس شخص کے لئے (۳۰:۳) ہے۔

س: اس مین کامقصد برنا براس کی اصل آسمانی ہے اور سب سے اور برہے ۔ اس بیان کامقصد برنا بت کرنا ہے کہ آس کی اصل آسمانی ہے اور مرتبر سب سے اعلی ہے ۔ کوتھ بیتسر دینے والا اپنی اونی حیثیت کو ثابت کرنے بن کے اینے بارے میں کہتا ہے کہ میں زمین سے " مجوں اور" زمین بی کہتا " مجوں - برید معا سادہ مطلب یہ ہے کہ جہاں بک اس کی پیدائش کا تعلق ہے وہ انسانی والدین سے ایک بیدائش کا تعلق میں وقت اس نہیں تھا ۔ لہذا وہ اس اختیار کے ساتھ کلام منہیں کرسکتا تھا جو اس اختیاد سے سے کہ اسکتا تھا ۔ وہ میرے سے کم تر ورج دکھنا تھا ۔ وہ سب سے اور برے "۔ میرے ساری کا بنا ت کا حاکم اعلی ورج دکھنا تھا ۔ وہ میں کہ نہیں بکہ فود اور فرانس والے مطلق العنان ہے ۔ اس لیم مناسب سے کہ لوگ آس کے ایکھی کی نہیں بکہ فود اس کی بیروی کرس ۔

٣٣:٣ - آيت ٣٣ أن تقول سان تقولت لوگون كا بيان كرتى سير جنهوں نے واقعى فيرا وند كى باتون كو قبول كيا كر يہ فيرا كى باتون كو قبول كيا كر يہ فيرا كى بين الله الله بي بين الله الله بي بين الله الله بي بين الله والله في الله بين الله والله بين الله بين الل

ابن اس بیان کی حمایت میں گوہ بہت ہے میں میں اس اسے اسے خوا نے بھیجا اور دی گا خداکی بائیں کہنا ہے "ابنے اس بیان کی حمایت میں گوئی کہنا ہے کہ خدا اور وی ناپ ناپ کر نہیں دینا " میچ کو خدا کے باک روح سے اس طرح مسّے کیا گیا جیسے کہیں دوسرے کو کمیں نہیں کیا گیا - دوسروں کو یہ شعور ہوناہے کہ ہماری خدمت میں گروگ القدیس کی مددشا میں ہے لیکن کسی کی فدمت دوق القدیس کے مددشا میں ہے گئین کسی کی فدمت دوق القدیس سے کمیں ایس معدد منہیں میون کی خدا سے خوا کی خدمت تھی - نبیوں کو خُدا سے خودی مکاشفہ حاصل ہونا تھا - لیکن گوج نے میج میں اور سے کے دسیط سے خدا کی محکمت اور مُذاکے دِل اور اُنس کی لامحدود مجرت کو اِنسان بر ظاہر کر دیا ہے -

<u>۳۹: ۳</u> - یُوخ کی انجیل میں سائٹ مرتبہ بنایا گیاہے کہ "بب بیٹے سے مجتّ رکھنا ہے ۔ بیرانی سائٹ میں سے ایک موقع ہے - یہاں اِس مجتّن کا اظہار "سب پھیزیں اُس کے ہاتھ میں دے " دیف کے دسید سے کیا گیاہے - جن بھیزوں برُمنجی کو اختیارِ مُطلق ہے ، اُن میں اِنسان کا الخام مجى شامل يے - إس بات كى وضاحت آيت ٢٠٩ يى يونى ي -

ایان لاتے ہیں - سادی بائبل بیں یہ واقع ترین آیت ہے کہ اُن سب کو ہمیشہ کی زندگی دے ہوائس بر ایان لاتے ہیں - سادی بائبل بیں یہ واقع ترین آیت ہے کہ اِنسان کِس طرح تنجات پاسکتاہے - مرن ایک بی طرق ہے ہیں قاصاس ہونا اور نا ایک بی طرق ہے گئی الانا - جب ہم یہ آیت پڑھے یہ قاصاس ہونا ہا ہونے اور ماننا جا ہے کہ فراکل م کر رہا ہے - وہ وعدہ کر رہا ہے اور یہ وعد مجھی ٹوگ نہیں سکتا - وہ بڑی صفائی سے کہتاہے کہ جو بیٹے پر ایمان لاتا ہے ہمیشہ کی زندگی اُئی کی نہیں سکتا - وہ بڑی صفائی سے کہتاہے کہ جو بیٹے پر ایمان لاتا ہے ہمیشہ کی زندگی اُئی کی اس وعدہ کو فبول کرتے ہیں تو اندھیرے میں چھلا بھی ہیں کہ جانے کہ ایک کو نزدگی کی کہ ہمازے انجام کی طور پر دیتا ہے - اگر آسے قبول کرتے ہیں تو ہمیں ہمیشہ کی زندگی میں میکھی نزدگی میں میکھی نزدگی ہمیں میکھی نزدگی ہمیں میکسل کو نزدگی کو نزدگی کے مسافعہ کی نزدگی کو نزدگی کے نزدگی کو نزدگی کو نزدگی کو نزدگی کو نزدگی کر نزدگی کو نزدگی کو نزدگی کو نزدگی کو نزدگی کو نزدگی کو نزدگی کر نزدگی کو نزدگی کی کر کھی کا نزل ہوسکتا ہے ۔ اگر آسے کر کرتے ہی کر کر نزدگی کو نزدگی کے نزدگی کر کرندگی کر کر کرندگی کر کرندگی کر کرندگی کر کرندگی کرندگی کے کرندگی کر کرندگی کرندگی کر کرندگی کرندگی کرن

خور کریں کہ اِس آبیت میں شریعیت پرعمل کرنے ، شنہری اصول کو ماننے ، گرہے جانے ادراینی لوگری پوری کوشش کرنے کے بارے میں ادراینی لوگری پوری کوششش کرنے کے بارے میں ایکھری نہیں کہا گیا۔

# ى - سامريه كى ايك عورت كارايمان لانا

ا اور کہ گو تھی اور کہ کو تیسیوں نے مسئوں کو گو گا سے زیادہ شاگرد کرنا اور بیسمہ دیا ہے " اور کہ کو تحق کی مقابل کی تاب کی مقابلہ کی تاب کا مقابلہ کی تاب کی مقابلہ کی تاب کا کو مقابلہ کا کو تاب کی مقابلہ کا کو مقابلہ کا کہ کا کو مقابلہ کا کہ کا کو مقابلہ کا کہ کہ کا کہ کہ کا کہ کا کہ کا کہ کہ کا کا کہ کا کہ

٣: ٧ - يسوع "يبوديد كو جيمود كريم كليل كو جلاكيا" - إس طرح أس في شاكردون ين مجموط والنے كا كوششوں كو ناكام بنا ديا ليكن إس أيت مين ايك أور بات ميى مرت الم ب-مبودی مدرب کا گڑھ تھا بجکہ گلیل میں بھت سے غیر بھودی بھی رہتے تھے -قداوندنسیوع نے جان بیا تفاکہ می وی لیٹر اسے اور اس کی کوابی کو بیط ہی رو کررہے ہیں سپہاپیرتماں وہ مخات کا بیغام سے کر غیر قوم لوگوں کی طرف متوج ہونا ہے۔ م : ٢ - يكوديس كليل كوجاف والى شابراه سامريدي سيد بوركر رفى على - بيودى ماتر يريم عِلاف كو إننا فابل نفرت سمجعة تص كد وه كيل علف سعد ساتريد سه باير باير گُوم كرلمه داسن مصسفر كياكرت تھ جو پتري سے بوكرجاماً تھا- بينا نجرجب يركها كيا كم اس كوساتريدست بوكرجانا فنرور تفا" أو مطلب يه نهين كر جغرافيا في كحاظ سے أوركوفي صورت نفى بلكر حقيقت بريخى كه "سآمريم" بي ايك انسان كو مددى طرورت عنى -م: ه-"سامرية مين خُدا وند يسوع ايب جيموت سے كاؤن مي مينيا" وسوفار كهاما ب اس كادُل ك قريب ايك قطع "زمين بي جو يعقوب نه اين بيط يُرسف كوريا تفا (پیدائِش ۲۸: ۲۲) - بعب یسوح اس علاقے سے گزر دیا تھا تو ماعنی کی تاریخ کے سادے مناظر متواتر اس کی انکھوں سے سامنے تھے۔

٢ : ٢- ولال ايب بيشمه تحاجر يعقوب كاكنوان كملامًا تقارية فيم كنوال أج مجى موج دہرے ۔ یہ بائیل مُفدّن کے آن جند ندیم مقامات بی سے ایک ہے جن کی حتی طور بر شناخت ہوسکی ہے۔

جب يسوع إسس كنومي برميمنيا توتقربها وويبر (يهودي وقت) كا وقت إ جُصِطْ كَفَيْطْ (رومی وقت) كے قریب تھا "طویل پیدل سفر کے باعث لیبوع تھ کا ماندہ تفا- بِعَالِيْهِ وَهُ أَسُ كُنُو مِي بِرِينِ بِي بِيلِيهِ كِياءً الرَّبِي لِيسَوعَ فَدَاكُما بِينَا تَهَا مُكر قده بشر ﴿إِنسان) بهي تها - بحيثيت خدا ومهمي تفك نبين سكما مكر بحيثيت بشروة تفك كيا -ہمیں یہ باتیں سمحضامشکل لگتاہے - لیکن فانی ذہن فرا دندیسوع یے کی ذات کو کھی كامل طور برسمجونيس سكنا - يرحقيقت اي بعيدست كر فدا ايك إلسان مح دوب میں اِس ونیا میں آیا اور رہا۔ بیمجید ہماری عقل اور مجھے سے بالگل بالا ہے۔

م : ٤ - جب يسوع أس تُتوكي بر بيها يوا تها تو سامريكي ايك مؤرت بإنى بعرف

آئے"۔ جیساکہ اکثر محمل کینے ہیں آگر یہ دو ہرکا وقت تھا تو حور نوں کے لئے محرفی ہرجانے کے لئے معمولی وقت تھا تو حور نوں کا گرم ترین وقت ہوتا ہے ۔ لیکن کو ایک معمولی وقت تھا کیونکہ یہ ون کا گرم ترین وقت ہوتا ہے ۔ لیکن اور ایک بدکار عورت تھی ۔ اُس نے مترم کے مارے یہی وقت ہیں ہوگا کیونکہ جانتی تھی کہ اِس وقت کوئی ووسری مورت و ہاں نہیں ہوگی ۔ بے شک مخط و ندکو شروع ہی سے علم تھا کہ دو اس وقت گنو کمیں پر آئے گا۔ وہ جا نتا تھا کہ بیکتنی ضرورت مند سے میجنا پڑائس نے اُس سے مطلخ کا فیصلہ کیا تاکہ ایسے گناہ آلودہ زندگی سے جھوالے ہے۔

م : ۸ - یہ آبنن واقع کرنی سے کہ انسانی نُقطہ ، نظرسے کیپوں پانی مانگا پڑا ۔ کیونکہ اُس کے شاگروشہر میں کھانا مول لینے کو گئے مشخطے ۔ عام طور پر شاگردوں سے پاس پانی نبکا لمنے سے برتن ہوتے شخصے - مگر وہ ساتھ ہی شہرسے گئے ہوں سکے - چنا پُخرفُداونر سے پاس ممنومی سے پانی بھالنے کا کوئی وزیعہ مذتخفا ۔

م : و عورت نے نیسوع کو پہچان لیاکہ " پہودی" ہے تو جران گوئ کہ دہ ایک کماری سے بانیں کرنے کے استوع کو پہچان لیاکہ " پہودی کرتے تھے کہ ہم بعضوب کی نسل ہیں اور خود کو اصلی اسرائیلی سیجھتے تھے جبکہ دراصل وہ پہٹودی اور ثبت پرستوں کی مخلوط نسل تھے ۔ انہوں نے کو اگرزیم کو اپنی مستند پرستش کی جگہ بنالیا تھا۔ یہ پہاڑ ساتر یہ میں واقع تھا۔ انہوں نے کو اگرزیم کو اپنی مستند پرستش کی جگہ بنالیا تھا۔ یہ پہاڑ ساتر یہ میں واقع تھا۔ انہوں کے دوران وہ پہاڑ صاف تظر آرہ تھا۔ یہ کو دی سام لیوں سے سحنت نفرت ان کے تھے۔ اسی لے اس مورت نے فداوند کیسوع سے کہا کہ " نو یہ میں ودی مو کہ مجھ سام کی

عورت سے یافی کیوں مانگنا ہے ہے گوہ نہیں جانتی تھی کہ گوہ اپنے خالق سے محاطب ہے اور کراُس کی عبّت نمام اِنسانی تفرفات اور اِمتیازات سے کہیں بالا نرہے ۔

م : ال- ال فرافد فرافد الم الله المحمد الم الله المحمد ال

٢: ١٢ - حيب عس عورت كا دهيان فيم ك بزرك اور جداميد ليعقوب كى طف كيا تو اس کی المجھن اُ ورگھری موگئی۔ " یعقوب " نے لا پیر کنواں اُن لوگوں کو دیا تھا۔ اور موراس (یعقو<sup>ب)</sup> تے اور اس سے بیٹوں نے اور اس سے مولیتی نے اس یں سے بیا۔ اور اب صدیاں گرر جانے کے بعديد إيك تفكا مانده ممسافر تفاجو درنواست كررا تفاكه مجهواس كنوميس يانى بلابا جائ اورساتھ می دعوی کراہے کہ میں لیتقوب سے دے جوے پانسے بہتر بھیز دے سکنا بڑوں -اگر اص كرياس كوئى بهتر جيز ہے تو چوكيوں ليقوب كركنوئي سے بانى كى در واست كرما ہے؟ م : ١١٠٠ - إس من فراونسيحهاف لكاكر يعقوب كر مؤيس مع مام باني من اورجو باني مس دول كافس مين في سيد "جوكون إس باني من سد بيناج وه مير بياسا بوما سيتك سامى عورت إس بات كوجانتي اوسيحقني تقي - وي مرروز ويان باني بعريف أتى تقى - مكر عرورت كميى پورسے طورسے بیدی نہیں ہوتی تھی - دینا بھرے منووں کا بھی حال سے - انسان زمینی چیزوں مِن تُوتَنَّى اورْنسنَّى تلاش كُرنا ہے دليكن يه بھيزى إنسان كے دِل كى بياس كو بھي اسكتين -بصراع اكسطين اين اعراف ين كمناب الماسكة الموند إلتوفي يمين اين لع بنايا ہے اور بھارسے دِل اُس وقت تک بے جین رسیتے ہیں جب سکت تیکھ میں جین نر یا گمی ۔ م الما - بو إنى يسوع ويناسيد، وه حقيقي طور بر بياس بجها ماسيد بوكوئي سي

کی برکات اور دم میں سے ہینے گا - - وہ ابدیک پیاسا نہ ہوگا ۔ اس کی برکات منصرف دِلوں
کوسیر کرتی ہیں بلکہ اُوپر سے چھلک کر بینے لگتی ہیں - وہ دُوال ہیں تھی۔
زندگی میں بلکہ ابدیت میں بھی سکسک اُبلنا اور بہنا رہنا سے ۔ ہو ہی بیشنہ کی زندگی کے لیع جاری رہے
گا۔ اِن الفاظ کا مطلب ہے کہ میچ کے دِئے ہُوئے پانی کے فوارڈ صرف اِسی نِندگی اور اِسی وُنیا
کی ٹود دہیں بلکہ جیشہ ہمیشہ کی جاری وسا دی رہیں گے - جو برکات سے عطاکر آ ہے ،
وہ صرف دِل ہی کوسیر نہیں کرتیں بلکہ اِتنی برلی ہیں کہ دِل ہیں سما ہی نہیں سکتیں -

اس ونیای فوشیاں صرف بعد برسوں کے لئے ہوتی ہیں مگر وہ مسرتیں بوشیح میں اس و نیاکی فوشیاں صرف بعد برسوں کے لئے میں

ابند میران گفتگومی میدم تبدیلی آجانی ہے ۔ کورت نے خدا دند یہ تعق سے پانی مانکا ، مگر و کہ کہ ہے کہ افزاد کرے ۔ تو اپنے شوم کو میمال قبلالا ۔ کیوں؟ نجات پانے سے پیط لازم ہے کہ بع کورت اپنے گردگار تونے کا افزاد کرے ۔ برگ قبہ کرتے ہوئے میسے سے پاس آئے ۔ اپنے گئاہ کا افزاد کرے ۔ خدا دند اُس کی سازی گناہ آگودہ زندگی سے بارے میں جاتا تھا ۔ اور اُس کی قدم فدم پر داہنا گا کر رہا تھا کہ وجہ خود اپنی زندگی کو دکھورئے ۔

مِرف قوی اوک سنجات پاسکت چی جوجان لیتے ہیں کہ ہم گراہ ، بھٹکے ہوئے اور کھوئے اُکٹ ہیں ۔ کھوئے اوسب إنسان ہیں ، مگرسب إس حقیقت کو ماننے پر آمادہ نہیں - ہم بھی جب دائوں کوسیج کے باس لانے کی کوشش کرتے ہیں تو کہمی گئ ہے شوال سے پہلوٹہی منر کریں - ہم اُن کی دامِنما ٹی کریں کہ ڈہ اِس حقیقت کا سامنا کریں کریم خطاکار اور گنم گاد ہیں اور کہ کیسوع ہی وہ منجی ہے جس کی ہم کو خوارت ہے - اگر توبر کرکے اُس پر ایمان لائمی کے ، اُس پر بھروساکریں گے تو وہ ہم کو مجات دے گا

بیط تو میورت سے کوشش کی کرچھوٹ بوے بغیرسٹیائی کو چھپلے رکھے۔ اُس نے کہا آئی بے شوم میوں کے خالباً قانونی مفہوم میں اُس کا بیان بالنگل دوست تھا ۔ لیکن " و مذہرب سے بارسے میں گب شب لگاتی ہے ۔علم اللمبات سے نبکات بر بحث کرتی ہے ۔ بُجھد دمز و کن بر استعمال کرتی ہے ۔ ظاہر کرتی ہے کہ مُجھے دھجیکا لگاہے ۔ غرض ہوں حرکب استعمال کرتی ہے جس سے ہے بیمند دیجہ سے کہ ایک وہ اپنے آپ سے فراد کے لئے گیر طب دوار سے جا دہی ہے "

<u>۱۸: ۳</u> خداوند عالم کل ہے۔ گروہ اپنے علم کوکسی انسان کو بلافرورت بے نقاب کرنے یا اُسے شرمندگی سے دوجار کرنے کے لئے کہ کمی اِستعمال نہیں کرنا۔ البتہ وہ اپنے علم کوکسی اِستعمال نہیں کرنا۔ البتہ وہ اپنے علم کوکسی اِنسان کو گئاہ کے بندھنوں سے آزاد کرنے سکے لئے مرور اِستعمال کرنا ہے۔ جب قدادند نے عورت کا مامنی کھول کرائس کے سامنے رکھ دیا تو وہ کیسے پویک اٹھی ہوگا! وہ " با پنے شوہر کم کیکی تھا۔
شوہر کرم کیکی تھی اور جس کے پاس اب تھی وہ اُس کا شوہر نہیں " تھا۔

اس آیت کے بارے میں پھھ اختلاف دائے پایا جا تاہے ۔ بعض عُلاکت ہیں کہ اس کی پہلے پانچ شوہر مر مُحکِ تھے اور کدائن کے ساتھ تعلق اس کے پہلے پانچ شوہر مر مُحکِ تھے یا اُسے چھوٹ کئے تھے اور کدائن کے ساتھ تعلق میں گئہ ہی کو فی بات مرح ہویا مذہوں کیا نہ ہوں لیکن آیت کے آخری حِقدسے واضح ہوجاتا ہے کہ یہ عُورت زناکار تھی "جس کے پاس تُواب سے وہ قوہ تیرا شوہر منہیں " یہ بہت ام کنتہ ہے ۔ عورت بدکار تھی ۔ جب سے گوہ اِس بات کو نہیں مانتی فواوند اُس کو زندگی کو بانی عطامنیں کرسکتا تھا۔

ما : 19- بب اس كى زندگى اس كى ما سنے يُوں كھول كر دكھ ﴿ كُمّ تُو اُس عورتُ نے جان رلياكر يَشْخَف مُجُهِ سن باتيں كر رہا ہے كوئی معمولى آدمى نہيں - البتة ابھى يك يہنيں جان بائی كر وُه كون ہے - وُه اُس سمح بارسميں ہو بڑے سے بڑا امازہ لگاسكى يہ تمفاكر تُونبى ہے ، لين خواكل بيامبر -

م: ٧٠ - معلكم مونا ہے كر مورت كے ول كو بوط لكى تھى - چنانچ أس ف موفوع بدل

كَكُوشِشْ كَى اورعبادت كى جكر كے بارے ميں متوال كوچھا - اس كے كينے كے متطابق "بمارے باب داوا ناس بماط بر پرستش کی اس فریسی بماله گرزیم کاطف اشاره کیا - پیمانس فردا وند کو ولافرودت باد ولاياكه بمودى كيت يوكر"وه بكر جمال يرسيش كرناجا سع ، يروشليم بن سية" ٢١: ٣ - يسوع "ف عودت كى بات كونظر إنداز نهين كيا بكد إست إستتحال كيك مزيد كروحاتى سجان سکھا دی - اس فورت سے کہاکہ وہ وفت آتاہے کرتم مذفواس بمالہ پر باب کی برستش كروك اورىند برفتليم بين واكس بهاوست مراد كوو كرزيم سے - برانے عهدنام بي خُدُل نے بروشلم کومفرر کیا تھاکہ یہ وہ شہرہے جس میں إسرائيلي ميری پرسنش کیاکریں گے دیرشلم کائیکل فعدا کی سکونت گاہ تھی اور عبادت گرار میں دی اپنی نذریں اور فر با نباں بروشکیم میں لاتے تھے۔ الاستىر انجىلى زمانے بى اكب ايسا تىيى راج - اب ھوانے زمين بركهيى كوئى اليبى منگرم فررنهبر كركھى بهاں نوگ عبادت کے لیے فرودہی جائیں ۔ فراوند نے اکلی آبات یں اِس کی مزید وضاحت کی ہے۔ ٢٢٠٠٠ - جب ليتوع سف كها كه تم يحيد نبين جانت أنس كي يستش كرت يو" نواس ف سامری طریقة عیادت کی مذمرت کی - یہ بات آج کے اُک مذہبی اُستادوں کے بالکُل اُلط ہے جو کھتے ہیں کہ تمام مذاہب مھیک ہیں ، آخر میں سب مذاہرب ہوشت کو فہنجاتے ہیں ۔ فُرُاونْدِ لِيَتُوبَعَ سَهُ إِس عَوِرت كو بِنَا وبِاكه سامرى حِس طرح عبادت كرتے بي ، وَه فَرْأَى طرف سے تقرر اورمنظور سفیرہ نہیں ۔ خود تخدا وندنے بھی اِسے منظور نہیں کیا۔ بر اِنسان کی اِنحرّاع تھی۔ اِسے خدا کے کلام کی منظوری حاصل نہ تھی ۔ مگر پھو دیوں کی عبادت الیبی پڑتھی ۔ خورا نے يمُورى قوم كواينى بركزيده توم ك طور برالك كيا بروًا تقا- أس ف عبادت اور برستش ك بارك م ان کومکن برا بات دے رکھی تحقیں۔

بیب خُداوندنے کہاکہ "منجات یہودیوں میں سے ہے" تووہ بتاری تفاکہ خُدانے بہوری توم کو ابنا پیام مقرر کیا ہے ۔ انہی کوائس نے پاک صحائف دِسے ہیں -اور بہودی قُرُم ہی کی معرفت میچ موجود کونیا میں آیا - وہ بہودی ماں سے بیدا ہؤا تھا -

م : م و اب مو افد نے اس مو اللہ میرے (مسیح مو کودیک) آجاسے میروری میں دیا کہ فیدا کے بیت میں موروری میں دیا کہ فیدا کی بیر تنش کسی مخصوص بھر ہیں کی جائے ۔ جو لوگ فکا وند کیسوع برایمان امکھتے ہیں وہ کسی جگہ اور کسی وقت بھی فکدا کی بیستیش کو سکتے ہیں۔ حقیقی پرتیش کا مطلب برے کہ ایماندار ایمان اور ایقین سے ساتھ فکدا کی حضوری ہیں آئے اور ایس کی محدومت اکش

اور برستش كرے - أس كابدن افاري، فيدخان بي باكھيت بى بيركيون من روا مگرائس کی دُوح ایمان سے باعث آسمانی مَقدِس میں تُحداسے نزدیک آسکتی سے - فُدانے عُورت كو بْنَا دِبِاكداب سے عبادت " ورح اور سچائی سے میکوا كرے كى ميمودى توم نے پرستش كوظابرى شعائر اور رسومات يى بدل كروكم ديا تما- أن كاخيال تماكر شريعت کے الفاظ سے چھٹے رہنا اور خاص رشو مات اور شعایر کی بجا اوری ہی باب کی پرستیش ہے۔ مگر جرعبادت دو کرتے تھے، وُہ رُوح سے نہیں ہونی تھی۔ وہ باطنی نہیں بکہ ظاہری تھی۔ الی کے برن توزیس پر تھھے ہوئے ہوئے محصے کیکن اُن کے دِل فراکے سامنے دا منيس مصے - غالباً وہ غريبوں كا حق مادت اور كادوباد مي وهوكا اور فريب كرتے تھے -مام دوں کا بھی ایک طریقہ عبادت تو تھا، مگر غلط تھا۔ اُس کے پیچھے پاک کام ک سندسيس تقى - أنهول في إبنا منيب عادى كرد كها عقا اورايية كمطر يمري أيمن واحكام كى بيروى كرتے تقے- إس ليے جب خُدا وند نے كهاكه پيسننش " دُوح اور سيّاتي سے" ہونى چاہیئے تووہ میگودیوں اورمسامریوں دونوں کو ملائمت کرر با نتھا۔ اِس کے مساتھ ہی اُن کو بنا تھی رہا تھا کہ اب بیونکہ کیں آگیا بھوں اِس لے لوگوں کے لئے ممکن ہوگیا ہے کہ بھی اور ولی عبادت مي ميرك وسيط سد فداك باس آجائي - إن الفاظ بدعود كربي كر باب اي لئ الیسے ہی پرستاد ڈھونڈ نا ہے ۔ خدا پسند کرنا ہے کہ اس کے لوگ اُس کی حدد ثنا کریں ۔کیائی امس کی حمدو ثنا کرنا ہوں ؟

٣٠٠٢ - فُدارُدح ہے ۔ یہ فُداک وجُود ، فُداک بہت کا بیان ہے ۔ وُہ اِنسان بین ہے ۔ وُہ اِنسان بین ہے ہے ہو بشریت کی ساری غلطیوں اور حدکود کا پابند اور ماتحت ہے ۔ وُہ کسی ایک وقت بی صرف ایک ہی جگہ کک محدود بھی نہیں ہوتا ۔ وُہ نادیدنی بہت ہے ۔ ایک ہی وقت بی برحگہ حاضر و ناظر ہوتا ہے ۔ وُہ سب مجھے جا نتا ہے ۔ وُہ قادید مُطلق ہے ۔ وُہ ابنی تما م رحگہ حاضر و ناظر ہوتا ہے ۔ وُہ سب مجھے جا نتا ہے ۔ وُہ قادید مُطلق ہے ۔ وُہ ابنی تما می رستنا در وُوح اور سیائی سے بہتن کیں ۔ اس برستن میں باوٹ یا ریا کاری کائ برکہ نہیں ہوتا جا ہے ۔ مذہبی وکھا وانہیں ہوتا جا ہے کہ کہ ایس برستا مر اُور ہے مذہبی وکھا وانہیں ہوتا جا ہے کہ کہ اُس کے برستا در شوم وشعائر فکدا ہی نے مقرد کے شعائر ہُوری کر وُد وں گا تو فُدا نوش ہو میائے گا ۔ اگر جے بہ رسوم و شعائر فکدا ہی نے مقرد کے ہوں ، تو بھی وُہ مُطالب کرتا ہے کہ اِنسان خستہ اور شکستہ وِل کے ساتھ اُس کے حقود میں گئے ہوں ، تو بھی وُہ مُطالب کرتا ہے کہ اِنسان خستہ اور شکستہ وِل کے ساتھ اُس کے حقود میں گئے

إس باب بين دو اور فرور مبى يائے حاتے بين - ايك فرور " نو إنسانوں كو بھتنے والے ك لئے سے (۴:۴) اور دوسرا "فرور" برستارك كئے ہے (۴:۴)-

. ۴ : ۲۵ - سامریدکی برخورن بیتوج کی باتی کشن دمی تقی تو اقسے آنے والے میچ موجود (خِرستُس) کا خیال آر ہا تھا - ہفدا ہے پاک رُوح نے اُس کے دِل مِن یہ خواہنش جُگا دی تھی کم كاش خرستس" آجائ - أس في إس يقيي كا اظهاركيا كرجب وه آئے كا تو بهيں سب إنين بنا دے گا۔ اِس بیان میں وہ میچ مے آنے سے ایک بڑے مقصد کو سمچھنے کا اظہار کرتی

ميع بوخستنس كهانات. يرخبله حرف إس بات كى وضاحت كرناب كمسيع الله وسنس دونون كا مطلب ايك بى سے - ميج "عبرانى كفظ اور موستس" إس كا يونا نى مرادِف ہے -مطلب سے فدا کا مسور -

٢٦: ٣ إِسْ عَنْ مَنْ سِي كَهَا بَنِ جَوْتِجُوسِ وَلَ رَا بِول - وَبِي بُول - لفظ وَبِيّ اصل منن كا رحقہ نہيں - إس سے صرف جُكار زياده واضح بو جاتا ہے - مر فعداوند ليون کے اصل الفاظ *گھری ا*بھیت سے حابل ہیں - جب بی<del>سوح</del> نے کہاکہ ّ پَی مجو<sup>ں ہ</sup> 'نواکس سے اپنے لئے خُدا کا ایک نام استنعال کیا جو برانے عهدنامه میں اُس کے لیے اِستعمال مُوَّاہے۔ دراص اس نے کہا کہ میں بھوں تجھے سے بول رہا ہے " دوسرے كفظوں ميں " يبووا و سے جو تحصّ بول رياسي" وه أس عورت ير إس يؤنكا ديين والى حقيقت كا انكشاف كرر إلى تفاكه جو ائں سے ہمکام ہے قیمی کیے موٹود ہے جس کا اُسے اِنتفاد نما اور کہ وُہ ٹو د خُدا ہے ۔ پُرانے عدنامر کا بہوواہ ہی نے عہدنامر کا بسوع ہے۔

م: ٢٤- جب شارًد " سُوخارس لوط تواننون نه ديمها كسيوع ليك عورت سياتي كرد ا ہے ۔ وہ تعجب كرنے ككے كم وہ عورت سے باتي كرر إسيد " كبونكه وه سامرى تھى - غالباً وہ اندازہ لگاسکتے تھے کہ یہ برکاد تورت ہے۔ توجھی کمیں نے مذکہا توکیا جا ہٹاہے ﴿ يَا أَسْ سِيكِسِ لِيْحُ بالیں کرنا ہے ؟

٢٨:٢ - يبس عورت ابنا كمط جمول كرون يه كمرا التن محترف جيزون كى علامت ي بوقرہ اپنی شدید نزین خواہشات کو بورا کرنے کے لئے اِستعال کرتی رہی تھی۔وہ سب بے کار تُنابَتُ بُونًا تَفْيِن - ابِجبُد أَسُ كُوفُدا ونديسوع مِل كيا خفا نواسي إن بِيزوب كَ كُونُي ضرورت نیں رہی تھی ہوگر شتہ زندگی ہیں اُس کے نزدیک بھرت اہم اور نمایاں تھیں۔
عورت نے مرمرف آپنا گھوا چھوڑ ویا بلکہ وہ "شہر میں چل گئ" جب بھی کوئی نجات
پانا ہے تواسے فوظ دُومروں کا جیال آ نا ہے کہ اُن کو بھی زندگ کے بانی کی صرورت ہے ہے ۔ بہس طیر نے کہا ہے کہ ' بعض لوگ رسمولوں کے جانشین بننے کے آرڈو مند ہوتے ہیں ۔ میں توسام کا عورت کا جانشین بننے کو ترجیح دُوں کا کیو کہ وہ تو کھانا یلنے چھے گئے مگر یہ رُوسوں کو بچانے کے شوق میں اپنا کھوال کے مجھول گئے ''

### ک۔ بیٹا باپ کی مرضی پُوری کرکے نوسش ہوتا ہے

47- 41: 6

ام : ۱۳ - آب "شاگر" بینکد کھانا لے آئے تھے اِنس لیے مُذَاوندسے در تواست کرنے لگ کر میں اسے مُذَاوندسے در تواست کرنے لگ کر کھے کے گئی میں منے ہے وقوع پذیر ہورہے تھے۔ کی گوہ تادیخی کھی تھا جب ایک سامری شہر خُداوند کے جکال سے مُتعادف ہور ہا تھا۔ مگر شاگردوں کی سوچ اپنے بُدن کی خوداک کی فِکر تک محدود تھی ۔

م : ٣٠ - فراونديسوع كواپنه باب ك ك برستاد وهوندنه مي كهانا اور تقويت مل كئ متى - إس نوش ك بالمقابل جسمانى خوراك كوئى اليميت نهيں ركھتى تقى -يميں زِندگى مِن وُمِي كُجُهِ مِلاً ہے جس ك پيچھے جاتے ہيں - شاگر دوں كى دلج بِي كھانے ہيں تھی۔ دُہ قصید میں کھا نا لینے گئے اور کھا ناہی ئے کہ والبس آگئے۔ فُدا فندی دلجیہی رُوہوں میں تھی۔ دُہ قصید میں کھا نا لینے گئے اور کھا ناہی ئے بی اور اُن کو ہمیشنہ کی زندگی کا باتی فیینے میں تھی ۔ اُس کو بھی وہی کھے ملا ، جس کے تیجیعے جا آ نفا۔ ہمادی دلجیہی کس چیز میں ہے؟ میں تھی ۔ اُس کو بھی وہی کھے ملا ، جس کے تیجیعے جا آ نفا۔ ہمادی دلجیہی کس چیز میں ہے؟ ہمادی دلجیہی کس جی اُن اور دنیوی فقط م نظر کے باحث ' شاگر د' فُدا وندکی بات کو سیجھنے سے نام رہے ہے۔ وُہ اِس حقیقت کی ننہ یک نامی کی فوتی اسی کے دُہ اِس نتیج بر بہتے کی ننہ کے انسان کو ہر قسم کی جمعانی فافر در سے جا لا ترب جا اسکن ہے۔ اِسی لئے دُہ اِس نتیج بر بہتے کے کو گایا ہے۔ اسی لئے دُہ اِس نتیج بر بہتے کے کو گایا ہے۔ اور فدا وند وبیو ح کے لئے میکھ کھانے کو لایا ہے۔

٣٠٠٠ - "يسوع" دوباره كوسنش كرنائه كه أن كي نوص بالدى چيزوں سے بطناكر أديواتى بانوں برمركوز كرے بينانچ وه كه اے كر اليمانا يہ ہے كہ ابين جعيب والے كام مونى كے موافق عمل كروں اور الى كاكام بوراكوں " إس كا بيمطلب نہيں كه فداوند ليسوع كھا فاكھانے سے برميز كرنا تھا بلد مطلب بير ہے كرائس كى ذندگى كا برا مقصد فداكى مونى كو يُوراكونا تھا - اينے جم كوبالنا بورئ شهيں تھا -

م : ه م - شاید شاگر و آبس می آن والی فقل کے بارسے میں بات بیمیت کرتے رہتے تھے 
یا شاید یہو دیوں کا یہ عام محکورہ یا فترب المشل کھی کر فقسل کے آنے میں ایھی جار مینے باتی ہیں ۔

یعنی رہیے بونے اورفکس تیار ہونے میں جار میں ہے کا وفقر ہونا ہے ۔ بجھ میمی ہوا فعا وند نے بھر

فطرت کی ایک حقیقت یعنی فقس کو استعال کرکے رقوعا نی سبق سکھایا - شاگر و میہ فسوعیں

کرفقس پکنے میں دبرہے - بیکہ کر وہ اپنی زندگیاں کھانے اور کیوے کے حصول میں نرگزاریں

کرفقا کا کام بعد میں کیا جا سکتا ہے - اُن کوجاننا چاہئے گرفسل میک میں ہے - یہاں کھیتوں میں

مراد یقینا کونیا ہے - جس وفت فیلوند یہ الفاظ کہ رہا تھا وہ بی فصل کے کھیت میں تھا 
برس میں سامری مردوں اور عورتوں کی موجوں کی قصل تیار کھوٹی تھی - وہ شاگر دوں سے کہ دیا

مقاکہ فقسل جمع کونے کاعظیم وفت آگیا ہے - صرورہ کہ تم فوراً اور تندی سے اِس کام میں

گرا ماؤ ۔

اِسى طرح آخ بھی خداوند ہم ایما نداروں سے کہد رہا ہے کر اپنی آنکھیں اُٹھا کھینیوں بانظرکروئے جب ہم می نیاکی بڑی بڑی صرور نوں پر خور کرنے ہیں تو خداوند ہمارے دِل پر کھوئی ہُوئی فرو توں کا بوجھ رکھے کا ہو ہماری چاروں طرف موجود ہیں۔ پھر سے ہماری ذِمّہ داری ہوگی کہ آن ہے بیس جاکر یکی ہوئی نفسل کو کاطے کر ذخیرہ خانے ہیں ہے آئیں۔

م : ٢٩ - فَدَا وَدَ شَاكِرُ دوں كو اُس كام كے بارسے میں ہدایا ت دے رہ تفائیں ہے لئے وہ گڑا سے گئے تھے ۔ اُس نے اُن كو إس لئے بجنا تفاكہ فصل كا طبخ والے بن جائیں ۔ وُہ نذ صرف اِس زندگی میں اُم ردوری" بائیں گے بلكر آنے والے جمان كے لئے جھے اُس مجمع كر ایس زندگی میں اُم زدوری" بائیں گے بلكر آنے والے جمان كے لئے جھے اُس كا اِس وَ مَا فَي مِن مَعْمَى بَرُدت ابورہ ديكين آنے والے زمانے مِن فَل كا مِن كا اِس فَل كا اِس وَ مَا كَا اِس وَ مَا اِس مَا اِس مَا اِس كا اِس كَا اِس كَا اِس كَا اِس كَا اِس كَا اِس مَا اِس مَا اِس كَا اِس مَا اِس كَا اِس كَا اِس مَا اِس كَا اِسْ كَا اِس كَا اِس كَا اِسْ كَا اِس كَا اِس

آیت ۳۹ برنعلیم برگز نہیں دبنی کر اِنسان کو وفاداری سےفصل کاطنے اور جمع کرنے کے صلے میں اَبری نِہ ندگی مِلنی ہے بلکر ہر کر اِس کام گا<u>نچیں''</u> 'ہمینڈ کی زِندگی'' مِیں جھی مہاری رہنا ہے۔

آسمان بن بونے والا اورفصل کا طنے دالا "دونوں مل کر ٹیوشی کریں گے ۔
سے : ۳۷ - اس ساری بات بن فی او ندکو اس مشل کی تکمیل نظر آتی ہے ہو اس نسانہ
یں عام تھی کہ " بونے والا اورہے - کا طنے والا اور " بعض نوگوں کو بسوں تک اپنجیل جلیل
کی منادی کرنے کے باوجو داپن محنت کا کوئی تفاص بھل دیمیمنا نصیب نہیں ہوتا - دومرے اِل برسوں کے آخر میں میدان بیں قدم مسلمے بی اور اُن کی محنت سے بھرت سے لوگ فی اوند کی طرف دیجوع ہوتے ہیں -

ع ٢٨٠٠ - يسوع اپنے شاگردوں كو أن علا قوں ميں جھيج رہا تھا جہاں دومروں نے زمين تيار كركھي تھى - يُرانے عهدنا هے كے يُورے ذمانے كے دُولان انبيا انجيلي نمانے اور يج موعود ك ادر يقى موغود ك ادر يقى من بناتے رہے تھے - چھر يُوت بيتسمہ دينے والا بھي خدا وندكا نقيب بن كر آيا - يہ سب إسى كو شِن ميں تھے كر توگوں كے دِنوں كو تيار كريں كہ وُہ ميچ كو قبول كريں = فُدا وند نو سامر يہ ميں ميچ بو دِيا تھا اور كاشے والوں كے لئے نصل تيار كر دى تھى -اب شاكر دى تھى اب شاكر دى تھى اب شاكر دى تھى اب شاكر يہ كي مُون فعل كے كھيت ميں قدم كھنے كو تھے - فدا وند جا بنا ہے كہ وُہ جان ليں كہ اگر جه اُن كو إس بات سے ب حد نوشى ہوگى كم بہت سے لوگ ميچ كى طرف پھر رہے ہيں مگر دُہ أُدروں من كى محنت كے تھى مي شريك موسے ہيں۔

بہت کم الیہ ابونا ہے کہ ایک واحد شخص کی محنت سے کوئی کیج حامے۔ بہت سے

اوگوں نے پہلے بھی الجنیل کا بیغام شنا ہوتا ہے مگر وہ بیج کو قبول نہیں کرتے - اِس لئے وُہ شخص بالآخر جو کسی کو میچ کے باس نے آتا ہے ، اُسے یہ نہیں سوچنا چاہے کہ اِکس شامدار کام کے لئے مرف بین ہی تعدا کا واحد وسیلہ میوں ۔

# ل - برابان لانے ہیں

4-49:6

٧: ٩٧- سامری عورت کی گوا ہی سیدھی سادی تھی - إس کا نتیج یہ بڑوا کہ اُس شہرے بہت سے سامری ۱۰۰ اُس (فُک وندلیسوع) برایمان لائے "- عورت نے صِف اِن کا کہا تھا کہ اُس نے میرے سمامری ۱۰۰ اُس (فُک وندلیسوع) برایمان لائے "- عورت نے صِف اِن کا کہا تھا کہ اُس نے میرے سب کام مُحِی بنا دِسے " وگوں کو منجی کے باس لانے کے لئے اُنی سی بات کا فی ثابت ہُوئی۔ اِس سے موصلہ افزائ ہونی چاہے گئے ہم بھی بڑی سادگی اور دلیری سے میچ کی گواہی دیں - می ن بن اس موں کا دویہ ہو ہوں سے یا لگی اُلٹ تھا - اُنہوں نے فُد اور دلیسوع کو قبول کی اور آس کا خیر مقدم کیا - اُلٹ کے دِل مِن اِس عجب شخص کے لئے متعقبقی قدر تھی - اِس لئے وُد اُس سے در نواست کرنے لگے کہ ہما رہے باس دہ ۔ اُن کی دعوت کے باعث فداونہ دو وارد دور واس رہا" وراغور کریں کہ شوفار شہر کو کیسا اعز از حاصل ہوا کہ اُسے مَلال کے فداونہ کی مردت کرنے کا فتر نے حاصل ہوا ۔

الم الا - ۱۲ - ۱۱ ایان لانے کوئی دی واقعات بانگل ایک جیسے نہیں ہوتے - بعض لوگ توسام ری عورت کی گواہی سے ایمان لائے مگر "اور بھی جہتیرے" نور فراوندلیسوغ یری کے گلام کے سبب سے ایمان لائے - فراگنه گادوں کو اپنے پاس لانے کے لئے بہت سے مختلف طریقے اور ذوائع استعمال کرتاہے - سب سے ضروری اور نبیا دی بات برہ کرفراوندلیسوع مرح پر ایمان ہو - آئن سام لوں نے نجات دہندہ کے تق میں آلیسی صاف اور واقع گواہی دی سے کرمن کر نوشتی اور میکرت ہوئی گواہی دی سے کرمن کر نوشتی ناور میں ذراہ برابرشک نہیں تھا - آن کو بہت کا کامل لیتین تھا - اس لیقین کی بنیا و اگس عورت کی باتیں نہیں میکم نو و فراوندلیسون کو کامل متعا - ورہ کچتے ہیں کہ ہم نے ورش کو گوائی تھی کہ کامل متعا - ورہ کچتے ہیں کہ ہم نے ورش کو الگام متعا - ورہ کے تاب کو یہ بصیرت مِرف کوئ القدس ہی وسے سکتا تھا - میگودی فوم تو ہی سوجتی تھی کرمیے موعود و میرف ہما دے لئے آئے گا - مگر سام لویں نے جان لیا کرمیج کی خدمت کی برکان کرمیج موعود ومرف ہما دے لئے آئے گا - مگر سام لویں نے جان لیا کرمیج کی خدمت کی برکان

تھام وُنیا کے لیے ہوں گی۔

### م ۔ دوسرانشان \_\_\_ادشاہ کے ملازم کے بیٹے کو رشفا دینا ۳۳:۴-۶۹

م: ٣٧-٧٣-" أن مرود فول يعد يعن سام لول كساته وو ون كُنارف ك بعد فراوند نے بھر گلیں " کی طرف ندم برطب اے - این ۸۷ بجھ مشکل بیش کرنی ہے -اس میں بيان بوًا سي كم منجى سامرير سے كليل مي إس الح آياكم" نبى اينے وطن بي عزت نبيل إنا " مگر گلیل تواش کا ابتا وطن تفاکیونکه ناصرت کانشر اسی علاقے میں واقع تفا-شاید آیت کا مفوم بہے کرنسوع ناصرت سے علاوہ گلیل کےکسی اورعلاقے بس گیا ۔ مجھ مھی ہومگر ب مقُولَه بمرحال درُسِت ہے کہ اِنسان اپنے آبائی شہر میں عموماً وہ عِزّت نہیں بانا جو دُوسرے مقانات میں پانا ہے ۔اس کے دوست اور پرشند دار اس کو بیج اور اپنے میں سے ایک بی سمجھنے رہستے ہیں - اور یفیناً خُداو تد کے ابنوں نے انس کی وُہ قدر ندعانی جوانن کو جاننی جا سِطِنعی -م: ٥٩ - بحب فدا وند والبس كليل مي آيا تو نوگون في أس كا فير تياك فيرمقدم كيا -ِّإِس لِيَعْ كرجِينَة كام أُس نِي بريشِكَم بِي رِعِيدِ كَ وَقْت كَدَّعْ مَنْ هِ الْهُولِ نِهِ الْنَ كو وكيها تخفا-" بے شک بیٹ گلیلیوں کی یہاں ذِکرہے وُہ یہودی تھے۔ وُہ عبادت کرنے پرقٹلیم کئے مجوبے تھے۔ وہاں انہوں نے میرج کواورائس کے بعض مجیجز وں کود پچھا تھا – اب گوہ دانسی تھے کہ ق<sup>و</sup>ہ سر میں اُن کے درمیان رہے۔ اِس لئے نہیں کہ وُہ اُسے فکدا کا بٹیا مستقد تھے ملک اِس لئے کمودہ تجشس کے مارے اس بہتی یں دلجبی لے دیے تھے بیس کا ہر جگہ ہرجا ہورہا تھا۔ م:٢٦ - النانا ك كاول كوفهاوندف بصراعزاذ بخساكه ديان آيا - جب وه بيلى دفعه آيا تھا تو گچھ لوگوں نے اُسے پانی کوسے میں تنبربل کرتے دیجھا تھا۔ اب وُہ اُس کا ایک اُور زبروسٹ مُعَجِزه ديكھنے كوتھے جس كے اثرات كفرنخوم" يمك جينچنے والے تھے۔"بادشاہ كاليك فلان تفاجس كا بيناكفرتخوم ميں بيمار تفاء بلائت بير آدى بهودى تھا - بيرودكيس في أسه ملازم ركها برواتها-

م: ٧٧ - اسْ فَ اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْهِ ومِي اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ مِن اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ مِن اللَّهِ اللَّ

کوفرور کچھ اعتقاد تھاکہ میچ بیماروں کوشھا دینے کی تگررت رکھنا ہے۔ اِسی منے وُہ براہ دات اکس کے پاس آگر اُ<mark>سُ سے درخواست کرنے لگاکر علی کرم رے بیٹے کوشھا بخش کیونکہ وُہ مرنے</mark> کوتھا ۔ ایسامعلوم ہوتا ہے کہ وُہ اپنے دُوسرے بھرت سے ہموطنوں کی نسبت خُداوند پر زیادہ ایمان دکھتا تھا۔

٧٠٠٧ - يسوع نے بادشاہ ك إسس ملازم بي كو بنيں بلك عموقي طور بر بيمودى فوم كو تحاطب كيك أنبيں ايك قوى خصوصيت ياد دلائى كه تم (جمع كا صيغه) "إيمان" لانے سے بيط "نشان ادر جُري كا صيغه بيل كہ فعدا فيد ليسوع أس إيمان به ادر جُري كا صيغه بيل كہ فعدا فيد ليسوع أس إيمان به نوشش بوتا ہے جس فورش نہيں ہو نوش بين ايك فير ايمان بر نوشس بوتا ہے جس كا نياده مرات كى بنياده مرات اور نعظيم ہوتی ہے ۔ إنسان كى فاصيت ہے كہ قوہ إيمان لائے بيات كا قابل ہے كہ شفي اور ايمان كى فاصيت ہے كہ قوہ إيمان لائے بين فيدا وند سيوع بيمان ہوا ہے كہ ميں بيط ايمان لائا جا ہے۔ اس ك بعد ہم دي هيں اور جي بيل بيط ايمان لائا جا ہے۔ اس ك بعد ہم دي هيں تو اس ك بعد ہم دي ہوت ہيں ہوت ہيں تو اس ك بعد ہم دي ہوت ہيں تو اس ك بعد ہم دي ہوت ہيں تو اس ك بعد ہم دي ہوت ہيں تو اس كے بعد ہم دي ہوت ہيں تو اس كے بعد ہم دي ہوت ہيں تو ادر جي بيا كا م المون كے اللہ مورث ہيں جن كو دي هم كر إنسان حيران لائا جا ہے۔ اس كا ور تو بيل تو كا م ميں بيط ايمان لائا جا ہے۔ اس ك و دي هم كر إنسان حيران لائا جا ہے۔ اس كا ور تو بيل تو كا م ميں بيط ايمان لائا جا ہے كہ مورث ہيں جوت ہيں تو كي مكر انسان حيران كو دي هم كر انسان حيران اور جي بيا کا م مين مورث ميں جوت ہيں جوت ہيں جوت ہيں تو كا م ميں بيط ايمان كا م ميں جوت ہيں جوت ہيں تو كور انسان حيران اور جي بيا کا م ميں ہوت ہوت ہيں جوت ہيں جوت ہيں تو كا م ميں ہوت ہيں جن كو دي هم كر انسان حيران لائا جا ہے۔

٣٩:٢ أورشاه كم ملازم الله المسلم الميان نظر آناسد وه لفين دكفناس كفراد فرنسون المير المراد و المراد و المراد و المرد ال

<u>ان عنده من به المن من و کیمن این که اس آدمی کا ایمان بره و را ہے - به تنا ایمان اس من باس من من باس من کیمن ایمان کی باس تفا اس نے اس کو است کی باس تفا اس نے اس کو است کی بین تفا اس کے بین بین اس سے کئی اور یا دیدنی نبوت کے بین بین اس سے کئی اور این گھرکو دوانہ بوگیا - بیسے برمبرعمل ایمان!</u>

١:۴ - ٥٢ - جب وه كورك نزديك مِيهنجا تو السي عور السي على اوريه فوش كن خر مُنانًا كُرٌ تيرا اطلاعينائية - أس أدى كواس خرسه فرامهي حَرت نهين مُوتى - أس في خدادند ليسل ك وعده كالقين كم تفا اوراب الس كا نبوت ساعة تفا - باب ن توكرون سي كوجهاك أُسِيمِس وفت سے آمام ہونے لگا تھا ہُ گُن کے جواب سے تھدین ہوگئ کہ شِفارفتہ رفتہ شہب بلہ نوري بيوگئي تھي -

م: ۵۳ - اب اِس شاخار متجزے کے بارے بن ذرہ برابر شک مذور کا ۔گذشتہ دِن کے سانویں <u>کھنے کے وفت " یشوع"</u>نے تاتا کے اُس شاہی مملازم سے کہا تفاکہ تیرا بیٹا جیناہے اوركفرتخوم بي السى وقت أس كا بينا نشفا باكيا تقا- أس كى نب انزگئ تفي- إس بات سے بادشاہ سے مملازم منے جان رہا تھا کہ معجزہ کرنے یا دعا کا جواب دینے سے لئے ضروری نہیں كهيسوع كمسى جُكر جسماني طور برموجوديو- إس سيستمام ايميان داروں كى دعائيہ زِندگى يى توصله افزائی بونی چاہے مادا خدا قادر فداہے - الله جماری برعرض اور التیاف ننا اور دنیا کے کسی حصے بی بھی اور کسی تھی وقت اپنے متفاصد پورے کر سکتا ہے -يضائج باحشاه كامكازم فحود اور أس كاسادا كهرانا إيمان لايا " إسس آيت سے اور سے

عہدنامہ کی اِسی فیم کی دیگر آیات سے صاف ظاہر میوٹاسے کہ فکدالب ندکہ اُسے کہ پُورے کے بجار خاندان میچ میں ہوں ۔ وُہ شمیں جا بنا کہ آسمان (بہشت ) میں خاندان الگ الگ یوں ۔ اُس نے برلى إختياط بع ساتق إسس حفيفت كوفلم بُندكرا باسي كه "سادا گھرانا" اس مربيط پر ايان لايا" ٧ : ٢ ٥- بادشاه ك مملازم ك بيط كوشفا بخشنا أب يك فداوند كا دوسرامع فين تفا

بلكر"يه وومرام عجزه مع جوليسوط عيود بسطيل من أكر دكهايا"

س فراکے بیٹے کی خورست کا دُوسرا سال

ارتببسرامنحجزه\_\_\_ پزنمرده آدمی کو شفا دینا

١٠٥- ياب ٥ كا آغاز اس موقع بر بوتاب جب يهوديون كى ايم عيد تقى - برت ع

عُلما کھتے ہیں کہ یہ عیدِفرج تھی ۔ مگریقین سے کچھ کھنامشرکل ہے ۔ بیسوع ہیجُدی گھرانے ہیں پیدا ہوگا تھا اور اُن تمام آئین واسحام کا فرما نبر دار تھا جو خُدانے ہیوُدی قوم کو دِسے شخصے ۔ اِس لئے <u>سوع</u> عید منا نے کے لئے <u>" برتوکیم</u> کو گیا" خُداوند بیسوع برُرانے عہدنامہ کا میہ ووّاہ ہے ۔ اُسی نے عیدِ فئے منا مام مقرر کیا تھا ۔ اب بھیڈیٹ انسان وُہ ایٹ باپ کا فرما نبر دار تھا ۔ وُہ اُن احکام کی تعمیل کرنا نھا جو اُس نے بنائے شخصے ۔

٢٠٥ - "بروتنگیم میں ١٠٠ ایک حوض ہے ہو ١٠٠ بیت تصدا کہ ان ہے" بیت تصدا کا مطلب ہے " دون آئی میں ١٠٠ ایک حوض ہے ہو ١٠٠ بیرت تصدا کا مطلب ہے " دون کی تاریخ کا گھر یا ترس کا گھر" ہی جو ان کی مطلب ہے دون ہے دونا فت ہو گھی ہے ( بیر کر درسیڈ ہیر جی آف سین ای این کے اس کی موجوع ہائے دونو کا اُب دریا فت ہو گھی ہے - اِس حوض کے اِددگرد " یا پنج برآ مدے "تھے - اِن دریوں کی بڑی تعداد کے لئے گئی گئی ہے - اِس حوض کے اِددگرد " یا پنج برآ مدے " ہے ہی کہ بیت ہیں کہ بیت ہی ہی ہی کہ بیت ہی کہ بیت ہی کہ بیت ہی کہ بیت ہی کہ این کی کھرتے ہیں - اور اِس حقیقت کی توجمانی کرتے ہیں کہ شریعت برا مدے موسوی شریعت کی خرجمانی کرتے ہیں کہ شریعت برا اس نا کو تکالیف اور مُصائب سے بجانے میں قاصر ہے -

- ۳:۵ صاف نظر آنا ہے کہ بیت صداکا حوض اِس یات کے ہے مشہور تفاکہ وہاں اِسْ کے معے مشہور تفاکہ وہاں اِسْ کے معے مشہور تفاکہ وہاں اِسْفا کے معجزے ہوئے تھے۔ توصٰ کے اِردگرد برآ مدوں میں "بہت سے بیماد" یہ اُمیدے کر بیٹ سر سیت تھے کہ ہمیں شِفا مِلے گی ۔ اُن مِن " اندھے اور انگرائے اور بہر مردد» (مفکوح) لوگ شامل سقے ۔ کمخ آب میں شِفا مِلے گی ۔ اُن مِن " اُندھ اِنسان کا اندھا بِن ، بے جیا دگی اور لاچاری ، لنگرا پن اور نکماین کی تصویر بیش کرتی ہیں۔

یہ لوگ ایٹ بدن میں گناہ کے اثرات سے وکھ با رہے تھے۔ وُہ "بانی کے طبخ کے متنظر" رہتے تھے۔ اُن کے دوں میں اپنی بیماری سے مچھٹکالا بانے کی نمٹنا تھی - ہے۔ جی سیلیط کہتا ہے:

" وُه (بیمادا فراد) اُس غیریقینی اور مایوس کُن پانی کے اُس پاس بڑے تھے ۔ حالا کہ خُداکا بیٹا موجُود تھا ۔ بے شک حالا کہ خُداکا بیٹا موجُود تھا ۔ بے شک اِس میں ہمارے لئے ایک سبق ہے ۔ موض کے گرد اِنسانوں کا بچوم ہے ۔ لیسوع دیاں سے گُذر دیا ہے مگر کوئی اُس کی طرف دھیاں نہیں دیتا ہ ۰۰۰

آئین اور احکام کا تانا یا اور عمل نهایت بیجیده ہے۔مگر انسان اِن ہی

کی الانس میں دہتاہے ۔ فُدا کے فضل کی تحقیرا ود بے قدری جاری دہتی ہے۔

8:4 - بقنا بیان یہاں دیا گیا ہے وہ ہما دی تجسس کی نشفی سے سے ناکانی ہے ۔ ہمیں صرف إننا بنایا گیا ہے کہ وقت پر فکدا وند کا فرشتہ حوض پر اُنٹر کر یانی ہلایا کرتا تھا۔ اُس آت جوکوئی ہے ہے۔ ہیں کہ کہتا قابل وہم منظر ہوتا تھا ۔ آب تصور کرسکتے میں کہ کہتا قابل وہم منظر ہوتا تھا ۔ آب تصور کرسکتے میں کہ کہتا قابل وہم منظر ہوتا تھا ۔ اب تھے ۔ ہرایک یانی میں اُنٹر نے کی کوئیش کرتا تھا ۔ مرایک یانی میں اُنٹر نے کی کوئیش کرتا تھا ۔ مگرش فاصرت ایک شخص کو دہلتی تھی ۔

نهابت عبنت بعرت بعرت بعرب ترس سے ساتھ فَدا وندنے اس سے کہا ۔ کیا تُو تندرست بوناچاہا اس ہے ہے ۔ گروہ اُس سے کہا ۔ کیا تُو تندرست بوناچاہا اس ہے ہے ۔ گروہ اُس سے یہ اقرار بھی کرانا چاہا تقاکہ مَں بول اور شِفا بانے کاسخت حاجت مذہ سخات بانے کے سیلسے میں بھی تقاکہ مَں بونا ہے ۔ فَدَا وند جانما ہے کہ بمیں نجات بانے کی سخت فرورت ہے ۔ مَرُوہ ہما کے کہ بمیں نجات بانے کی سخت فرورت ہے ۔ مَرُوه ہما کے کہوں سے اِس بات کا قرار سُنے کا اِنتظار کرناہے کہ ہم کھوئے یوگوئے یہ اور بہیں اُس کو سخات ویندہ فبول کرنے کی ضرورت ہے ۔ ہم اینے ارادے سے کہ اِنتظار کرناہے کہ اِنتظار کرنا ہے ۔ ہم اینے اور بہیں اُس کو سے کہ اِنتظار کرناہے کہ ہم اینے اور بہیں اور بہیں اُس کو سخات نہیں بات ۔ مگر فرود ہے کہ اِنسانی ادادہ برسر عمل ہو۔ تب ہی خدا نجات بھنت ہے۔

2:2- اُس بیمار" کا بواب کسی فدر رحم طلب تھا۔ برسوں سے وہ اِس موض کے کنارے پر اُس تھا۔ اُس میں اُر نے والاکونَّ برا تھا۔ اُس میں اُر نے کا منتظر تھا۔ مگر "جب بانی بلایا" جا تا تھا تو اُس کی مدد کرنے والاکونَّ منیں بوتا تھا۔ ہر وفعہ وہ موض میں اُر نے کی کوشش کونا ، مگر کوئی دُوم راائس سے بیسط اُر جاتا تھا۔ اِس سے ہمیں یا د آتا ہے کہ اگر می ایسٹی اِنسانوں ہونا ہے۔ بر اِسخصاد کرتے ہیں توکیسی مایوس کا مونا ہے۔

- ۱: ۵ - اُس آدى كالعاريان "كياتهى ؟ ايك لاكاسا كدا يا كيرط كى بشائى (كُدرى) - يسورع ف السيرة بيرسي كدنب بين يسورع ف السسك كما المحمد اورابني جاريائي المقاكر چل بحص "ديهان سبق بيرسي كدنب بين نجات دملتى سے توميرف بين نهين كها جانا كرائمهو، بكر بير بھى كرجلو بجرو- فكراوندنسوع بين گُناه کے طاعوں سے رشفا دیتا ہے اور بھر نوقع کرنا ہے کہ ہم اس دیسوع) کے شایا ب شارچلیں بھرس سکے ۔

9:8- نجات دہندہ کہیں کو ایساکام کرنے کو نہیں کہنا جس کے کرنے کی طاقت نہیں دبنا۔ وہ اُس معذور شخص سے کہرہی کہا تفاکہ اُس کے بدن بی نئی زِندگی اورطافت نہیں دبنا۔ وہ اُس معذور شخص سے کہرہی رہا تفاکہ اُس کے بدن بی نئی ۔ وہ احضا جو برسوں سے کمزور الگی ۔ وہ آن افور شِنفا پا گیا۔ بہصحت بابی بندر بھی نہیں تفی ۔ وہ احضا جو برسوں سے کمزور اور بہا کا دیا ہے کہ اس نفوہی اُس نے فکرا وند کے تعکم کی فوری انعمیل کی ۔ ''وہ ۔۔۔ ابنی جاریا گی اُمٹھا کر جائے بھرنے لگا '' اُس کے لئے کیسی ٹیر بجش بات تھی کہ برسوں کی بیمادی کے بعد بھر رہ الم تفا۔

۔ نفا ۔ لیکن فَدا وندلیسوع کی ہدائیت پر اس نے اپنی جار بائی انتظاکر چکے بھرنے میں مطلق تا مل نہ کیا ۔ حالانکہ اِس دِن کے بارے میں بہودی روایت مجھے اور نفی ۔

ب میرودیون کی طرف سے مخالفت هنام

8: -۱- بحب " بمودیوں" نے اُس آدی کو سینت کے دن گیاریا فی اُتھائے موسے دیکھا تو اُسے لوگا۔ بہ لوگ مذہبی رقسومان کے ماننے بیں براے سخت ، بلکہ ظالم تھے ۔ وُہ شریبت کے الفاظ سے برائے سختی سے چھے بوئے ۔ تھے ۔ کے الفاظ سے برائے سختی سے چھے بوئے ہے تھے لیکن فود کسی پر ترس نہیں کھائے تھے ۔ کے الفاظ سے برائے سختی سے چھے فرما با کہ اپنی جاریا فی اُٹھا کر تیل ہجر"۔ بسستھن کو یہ فررت حاص تندوست کیا اُسی نے مجھے فرما با کہ اپنی جاریا فی اُٹھا کر تیل ہجر"۔ بسستھن کو یہ فررت حاص تنی کہ او تنین آبی مس کے بیماد آدمی کو شفا دے دے اُس کا تھی مانما واجب تھا، نواہ وہ کہ کہ ناکہ سبدت کے دن چاریا فی اُٹھا کر چو بھرو! شفا بانے والے آدمی کو اُس وقت جام ہز تھا کہ فرادند لیسوع دراصل ہے کون ۔ اُس نے اُس کے بارے میں عام سی بات کہ دی لیکن دِلی کُشُر گُرُادی کے ساتھ کہی ۔

۱۲:۵ می دواید کو برجانے کا برا استنیاق تفاکہ وہ نے کون جس نے اُس آدی کو است کی دوایت تو اُس آدی کو ایمان کی دوایت کو اُس سے ایمان کا بدایت کرنے کی جرائت کی ہے ۔ چناپنے اُس سے اُس سے

کهاکدائس نفٹور وانشخص کی نِشا مذہبی کر۔ اُنسس کی شناخت کر۔ فردسیٰ کی شریعیت کا حکم خفاکر ج شخص سبت کو توڑے ایسے سنگساد کی جائے۔ یہ کو دیوں کو اِس بات کی قطعاً پروا نہ تھی کہ ایک معذور شخص کونشِفا مِلی ہے۔

<u>۱۳:۵</u> بننفا بلن والا آدی جاننا نه تھا که گوه کون تھاجس نے اُسے تندرست کیا ہے۔ کچنا پنجرائس کی نِشاندی کرنامشکل تھا کیوکہ " یسوع وال سے مل گیا تھا جاس سے کہ بھیطراگ رہی تھی۔

یہ وا تعدفی اوند میں میں میں میں میں میں میں ہے ایک بڑے موٹر کی نیشانہ ہی کراہے۔ پوکراٹس نے یہ میجرو سیدت کے دن کیا تھا اس سے میٹودی لیڈروں کا غیف وغضب بھڑک اُٹھا تھا۔ چنا بخہ وُہ اُس کا پیچھا کرکے اُسے قتل کرنے کی کوشش کرنے لگے۔

من ١٨٠٠ - يُحَمد وقت مع بعد شِفا باف والا آدمي بسوع كوسكل بي ملا - يقيناً وه إس عجیب متعجزے سے معتمدا کا مشکر کرنے وہاں گیا تھا۔ خداوندنے اسے باو دلایا کرجب تَجْمِد بِر إِنَّا بِرُّاكِم بِوَاتِ تُوتَجُمُ بِرَكِيمُ خِيده فرض عَائِدُ بِونَاتِ - اعزاد كم ساتِه بميش ذِمَّة دارى بھى يوتى ہے۔" ديكھ، تُو تندرست بوگياہے۔ پھرگناه مذكرنا- السا مذ بوكر تجھ ب اس سے بھی زیادہ آفت آئے " یہاں یہ بات واضح ہوتی ہے کر اُس آدمی پریہ بیماری آ كركسي من محسب سے آئ نفى - إس بات كا إطلاق بربيارى پرنبيس بونا - كئ دفعر إنسان كى بيمارى كا براهِ لاست كمي كُنَّاه سه كوفَى تعلق نهيں ہوتا - مثال كےطور بيشير خوار يجة اكثر بياد موسة بي جبه أن كي عُمر إنى نهين بونى كرجانة أو عِصة بوسط كُناه كريا-يسون نه كها" يهر كُنُ و مذكرنا " أس سد فكراك معياد ياكبرى كايته جلنا ب-أكروه كهناكه بجهال تك ممكن بوكناه مذكرنا" تووه فحداً مربونا - خداكسي صورت مي عبي كناه سے چیٹم دیٹی منیں کرنا - إكس كے ساتھ ہى خرداركيا كيا كہ أبسان بوكر تجھ براس سے كلى ذار افت الي " فلوندن وضاحت منين كي كرزياده آفت "كي بوسكتي ہے - ايم اس كامقصد یسیحها نقاکه گناه کے نمائج حرف جسانی بیمادی تک می محرود منیں ، ملک إس سے کہیں زیادہ ہولنگ بھی ہوتے ہیں۔ جو لوگ اپنے گئ ہوں میں مرتے ہیں وہ اکدی عضیب اور عذاب میں دہیں

فضل کو محمول دینا شریعت کی خلاف درزی کرنے سے زیادہ خطر ناک بات ہے

یسوع نے اُس آدی پسبے تعدرجم کیا اور محیّنت دکھائی تھی ۔ اگراب بھی وُہ وَلیبی ہی گُنَا = اَکُودہ ذِندگ گزارنسیے جس کے باعث اُس پر بیماری آئی تھی تو یہ نہایت بُرا ددِّعمل ہوگا۔

<u>۱۵:۵</u> سامری عورت کی طرح نیم آدی می این نجات دہندہ کے بارے میں علانبہ گواہی دینا جاہتا تھا -اس نے "میورت کی طرح نیم آدی میں این خواہد دینا جاہتا تھا -اس نے "میروں کو خروی کہ جس نے جھے تعدر سند کیا وہ بسوع ہے ۔ وہ بسوع کو خواج تحسین بیش کرنا جا بٹنا تھا - مگر یہ گودی اِس قِسم کی تحسین و آفرین میں کوئی و کی جب مندیں کرتا ہے تھا میں خواہد شدہ کے اس کا میں در در

دکھتے تھے۔ اُن کی سب سے بڑی خواہش ہی تھی کہ اُسے پکر کر سرزادیں۔

14:8 میں اِنسان کا شریہ دِل بھرت بھری طرح بے نقاب ہوناہے ۔ مُبخی نے آگر شِفا کا زبردست کام کیا تھا۔ لیکن یہ بیگودی " عضبناک ہوگئے۔ گوہ اِس بات پر سیخ پا تھے کہ مُبخرہ "سبت کے دِن" ہواہے۔ گوہ سُرد مر مذیرب پرست شھے۔ اُن کو اپنے م بینس اِنسانوں کی فلاح اور برکت کی نسبت رسومات اور روایات کی پا بندی کا زیادہ پاس تھا۔ اُن کو احساس اور شکور نہیں تھا کہ جس بیستی نے شروع میں سبت کو مخصوص کیا ، آج گوہی سبت کے دن رقم کا کام کر رہاہے۔ خدا وند لیسوع نے سبت کو نہیں توڑا تھا۔ شریعت اُس دِن خاد مان کام کر رہاہے۔ خدا وند لیسوع نے سبت کو نہیں توڑا تھا۔ شریعت اُس دِن خاد مان کام کرنے سے متع کرتی ہے۔ لیکن خروری اور رقم کے کام کرنے سے میگر منع نہیں کرتی۔

12:4 - تخلیق کا گام چھٹے ونوں میں منتم کرنے کے بعد خُدانے ساتویں وِن آدام کیا۔ میں سبت سیے - البتہ بیب گُذاہ کونیا میں آگیا توخُدا کے آزام میں ختل پڑگیا۔ اب اُسے مردوزن کواپئی شراکت میں والبس لاتے کے لئے شسلسل کام کرنا تھا۔ اُسے کفارہ/ فیریہ تہبا کرنا تھا۔ عفعی کا ذریعہ مُربیّا کرنا تھا۔ اُسے پر پیشت کے لئے اِنجین کا پیغام بھینی تھا۔ اُوں آدم گاگواوٹ سے لے کر آب کام کرنا ہے۔ وہ اینے باب سے کام میں موق تھا اور اُس کی کام کی میں حال ہے۔ وہ اینے باب سے کام میں موق تھا اور اُس کی مجرّت اور فضل می فتہ سے میرف جہتے وڈوں بھر می می دور دنہیں موسکتا۔

۱۸:۵ میں بیا بیت بھیت نیادہ اہمیت کی حامل ہے ۔ اِس سے بہ جلتا ہے کہ یہ کودی اُوری زیادہ اُسے (فکرا وندلیسوع) فتل کرنے کی کوشٹ کرنے لئے کر کوہ ن فقط سبت کا حکم توٹر نا ملک فی کوشٹ کی کوشٹ کی کوشٹ کی کوشٹ کی کوشٹ کی کوشٹ کی کا بیا بیا باب کمرکر اینے آپ کو فلا کے برابر بنا آجے ہے وہ اپنی منگ ذمین کے باعث سمجھتے تھے کہ فکر وند نے سبت کو توڑا ہے حالانکہ یہ بات ورشت مزعفی ۔ اُل کو میال نہیں تھا کہ فکر اوا وہ نہ تھا کہ سبت اِنسان پرسختی کا باعث بے ۔ اگر ایک آدمی سبت کے وہ بیاری سے شِفا بیا سکتا ہے تو فلا مرکز اجازت نہیں دے گا کہ وہ مردید ایک سبت کے وہ بیاری سے شِفا بیا سکتا ہے تو فلا مرکز اجازت نہیں دے گا کہ وہ مردید ایک

دِن وُ کھ میں اسے۔

جب بيسوع في فل كو مراب كم تو يكو دين كو احساس بوكياكه وه أيف آب كوفر الم المراب بناتا بي الله المراب المرا

وُہ سکت خصوصیات میں برابری کا دعویٰ کرنا ہے (١) کام کرنے میں برابری ۔" جن کا موں کو وُہ (باب ) کرنا ہے <sup>م</sup>نہیں بٹیانھی اُسی طرح کرناہے'' (آبت ۱۹) - (۲) علم می برابری - ایاب بید کوعریز رکھنا ہے اور بطنے کام تودكراب، أس وكفاناب " (آيت ٥٠ - (١٠) مُردون كورنده كرفي يابى-ميس طرح باب مردون كوالمطانا اورزنده كرناس أسىطرح بيثا بمعى جنهين جاس ب زنده کرتا ہے (آبت ۲۱ مع آیات ۲۹۰۲۸) - (۴) عدالت کرنے میں برا برى - "ياب كسى كى عدالت بهى نهيس كرنا بكر أس في عدالت كاساراكام بیلے سے سیرو کیا ہے" (آیت ۲۲ ثع آیت ۲۷) -(۵) نعظیم یں برابری " ماکہ سب لوگ بیلط کی عزت کریں۔جس طرح باب کی عرشت کرتے ہیں "دا آیت ۲۲)-(١) نئي زندگي بخشف مي برابري "جوميرا كلام شنها اور ميرب بيصيح واله كا یقین کر اسے ... وہ موت سے نکل کرزندگی میں داخل مولیا ہے" دایات ۲۲، ٢٥) - (٤) تام بالذات بوفي برابري " كيونكر بس اب اين آب یں زندگی رکھنانے اُسی طرح اُس نے بیٹے کو بھی یہ بخشا کہ اپنے آپ میں زِندگی رکھے (آبیت ۲۷) ۔

ج۔ لیبوع خداکے برابر ہونے کے اپنے دعوے کا دِفاع کرماہے ۵: ۱۹-۲۹ 19: 8- نجات دہندہ کا فکرا باپ کے ماتھ آنا گھرا تعلق تھا کہ وہ کو فی کام اپنے آپ
سے نہیں کرسکتا تھا۔ مطلب بیر نہیں کہ اُسے اپنے آپ سے کوئی کام کرنے کا اِفتیاریا قدرت نہ تھی بلکہ
وہ فُدکے ساتھ اِس قدر ایک تھا کہ وہ صرف قریمی کام کرسکتا تھا ہو آب کو کرتے دیکھتا "تھا –
فکد اوندنے باپ کے ساتھ برابری کا دعوی کی مگر فود گختار نہیں ہے۔
ساتھ بِچُورے طور پر برابر ہے مگر اُس سے الگ فود مُختار نہیں ہے۔

فدا وندلیسون واضح طورسے چا مہا تھا کہ میمودی مجھے فدا کے برا بیجھیں۔ محض إنسان کے لئے یہ دعویٰ کرنا بیمورگی ہے کہ میں وہی کام کرنا ہوں ہو تو د تھوا " کرنا ہے ۔ دیسوع نے ہی یہ دعویٰ کرنا بیمورگی ہے کہ میں کام کرنا ہوں ہو تو د تھوا " کرنا ہے ۔ دیسوع نے ہی یہ دعویٰ کہا ۔ اکیسا دعویٰ کرنے ہے لئے الازم ہے کہ ایس کی باب بہر کہ اسکا ہے کہ میں معمی علم ہوکہ آسمان میں کیا ہو رہاہے ۔ إنها ہی شہیں بلکہ یستوع یہ دعویٰ بھی کرنا ہے کہ میں معمی وی کام کرنا ہے کہ میں ہونے کا دعویٰ بیا بیان بالیقین ہے ۔ وہ تا دیکھنا " ہموں ۔ یہ فی الحقیقت فکد کے برابر میونے کا دعویٰ بیا بیان بالیقین ہے ۔ وہ تا دیکھلی ہے۔

عن المراج و المنظم المراج المنظم المراج المنظم المنظم المراج الم

11:0 برالام لگاتے تھے اس اور دافتی بیان ہے کہ بیٹا باپ سے برابہ ہے۔ بیٹودی بیسوج پر الزام لگاتے تھے کریر ابیغا ہے کہ بیٹا باپ سے برابہ ہے اس نے اس ازام سے انکار نہیں کیا بکہ تیٹ زردست بوت بیسٹ کے کہ کم میں اورباب ایک ہیں۔ جس طرح باب مُردوں کو اُٹھا آنا اور زندہ کرتا ہے، اُسی طرح باب مُردوں کو اُٹھا آنا اور زندہ کرتا ہے، اُسی طرح بیسے بیٹ کی جہنیں جا تیا ہے زندہ کرتا ہے، اُسی کی جب کہ دہ محف انسان ہے جس مرال نوداینا ہوا ہے۔

اور برکام کرف سے مقیقیتاً لازم ہے کہ خدا "باب ۰۰۰ نے عدالت کا ساوا کام بیٹے کے سیرورکیاہے۔ اور برکام کرف ہو ۔ وُرہ إنسان سے

دِل کے خیال اور اوا درے جانتا اور سمجھ اسے رکتنی جیب بات تھی کر ساری و فیا کا منصف اُن یکو دیوں کے سامنے کھوا تھا۔ اپنا اختبار اُن کو بنا رہا تھا تو بھی وہ اُسے نہیں بہانے تھے !

ھ: ١٣٠٠ - يهاں وجہ بيان کی گئے ہے کہ خگرانے مردوں کو زِندہ کرنے اور دُنيا کی عدالمت کرنے کا اختيار اپنے بيٹے کے جنبے کہ عربی جو کی جنبے کی عزت کریں جو طلح اُن بیٹے کی عزت کریں جو طلح اُن بیٹے کی بار بہت کا واقع اللہ باب کی بخرت کرتے ہیں ۔ به سب سے اہم بیان ہے اور فکر وند بسوج میے کہ اگو بہت کا واقع ترین شوٹ ہے۔ باب کی مورت اور اور اس مقدم میں اُن اور کو معرف اُسی کو سجدہ کرو و دوئ احکام میں اِنسانوں کو تھکم دیا گیاہے کہ سوا عے مقدیقی فحدا کے کہیں اُور کو معود دند بنائیں۔ اُب بہاں بنا باکیاہے کہ سب اوک بیٹے ہیں کہ تسوی می عرب کی جن مورت اِسی تی جے پر بیٹے ہیں کہ تسوی میں خواہے۔

بهت سے لوگ فول کھیادت اور پر بیش کرنے کا دعوی کرتے ہیں۔ لیکن لیسوع ہے کو فارا نے

سے انکادکرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ لیسوع ایک نیک انسان تھا۔ یاکسی اور انسان کی نسبت زیادہ
فرداکی مائند تھا۔ مگر یہ آیت اُس کو کا بل طور بیر فردا کے برابر فرار دہتی اور مُطالبہ کرتی ہے کہ

رانسان لیسوع کو "وہی بوت" دیں ہو" فردا باب" کو دیتے ہیں۔ اگر کوئی شخص " بیلے کی عزت نہیں

منیں کرتا " تو وہ " باپ کی ... عزت نہیں کرتا ہے اگر کوئی خداوند لیسوع میچ سے ولیے جہت نہیں

کرتا جیسی فردا سے کرنے کا دعوی کرتا ہے تو اُس آیت بر اِحتیاط سے غور کریں۔ یادر کھیں کہ فدا

کا کلام ہی ہے بات کہتا ہے۔ لہذا یہ جلالی حقیقت قبول کرلیں کہ لیسوع میے میں فردا جسم میں

ظاہر میوا۔

مراح کر شند آبات میں ہم فرسیکھا کہ خوادند نیٹو ع زندگی بخشنے کا اختیار ادر میک میں اور میں ہے کہ کا ختیاد ادر میک کو میں اور یہ بھی کہ عدالت کا کام اُس کے بیٹر د کیا گیا ہے۔ یہاں ہم دیکھنے ہیں کہ اِنسان اُس سے کسی طرح موحاتی زندگی حاصل کرسکنا اور عضب یعنی مزاکے تھے۔
سے بی کے سکتا ہے۔

میے باعبی مقدس کی ایک نہایت بیک ندید • آرت ہے ۔ اِس سے بینام سے ال تعداد لگ جمیشر کی زندگی میں داخل ہو سے میں - بلاٹ بریہ آبت اِس مے اِتن مفہول اور دِل آویز ہے کہ سنجات سے راستہ کو نہایت خوبھٹورتی سے بیان کرتی ہے ۔ خوا وند

"بومبرا کلام من نا ہے ۔ بیتوع کے کلام کوشنے کا مطلب مِرف سننا ہی شہیں ابلکہ فہول کرنا ، اس بر ایمان لانا اور آس پر عمل کرنا بھی ہے ۔ بھت سے لوگ انجیل کی منادی شنتے ہیں مگر اِس کے باسے ہی کرتے بجھ شہیں ۔ بہاں فُداوند کشاہے کہ اِنسان کو قبول کرنا بھاہے کہ میں واقعی و نیا کا مجھی مجوں ۔ کرنا بھاہے کہ میں واقعی و نیا کا مجھی مجوں ۔ اور ایمان لانا چاہے کہ میں واقعی و نیا کا مجھی مجوں ۔ اور ایمان لانا چاہے کہ میں واقعی والے کا بقین کرنا ہے ۔ یہ نوا کا بقین کرنے کی بات ہے ۔ لیکن کیا اس کا مطلب ہے کہ اِنسان صرف فُدا کا بقین کرنے سے منبات با آ ہے ؟ بھرت سے لوگ فُدا کا بقین کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں مگرائ کی کھی نئی بیرائش شیں ہوئی ابعنی میچ بر ایمان مندی لائے ۔ نہیں ۔ بہاں خیال یہ ہے کہ اِنسان مُحدا کا بقین کرنے جس نے فُدا و نہوں کہ بیتا کہ ایمان شیں ہوئی ایمان ہوئی کہ ایمان شیل لائے ۔ نہیں ۔ بہاں خیال یہ ہے کہ اِنسان مُحدا کو ایس لیع تجھیا کہ ایمان شیل کر صرف و نیا میں جھیا ۔ یہ بقین کرنے کر فرائے فکراوند لیسوع کو اِنسان کو تجھیا کہ ایمان شیل کے اور ایمان کی کا فرور ہے جو فکرائے فکراؤند لیسوع کو اِنسان کے اور ہوتے ہی کہ ہوائی کہ کو ایمان کی کام سے دُور ہوتے ہی کہ ہوائی نے کور آس کے کاور کی پر کیا ۔

"جیش کی زندگی اُس کی ہے" - غور کریں کہ یہ منیں کہا گیا کہ اُسے ہمیش کی زندگی جعلی بلکہ یہ کہ ہمیشہ کی زندگی جا گا بلکہ یہ کہ ہمیشہ کی زندگی ہے ۔ بہیشہ کی زندگی ہے ۔ بہیشہ کی زندگی ہے ۔ یہ زندگی خفط وہ فرزندگی منیں جو ہمیشہ جاری درجے کی بمکہ یہ نجات دہندہ کی زندگی ہے ہو ہم ایمان لانے والوں کو بخشی کئی ہے ۔ یہ دُوحانی زندگی ہے اور اُس وقت ملتی ہے بہر اِنسان نے مرس سے بریا ہوتا ہے ۔ اِس سے مرحکس طبعی زندگی ہے جو جسمانی بیدا رُشس کے وقت ملتی ہے ۔

" اُس برسنزا کا تھکم نہیں ہوتا ۔ بہاں بیخیقت بیان ہوئی ہے کہ ایمان لانے دالے بر نزامس وقت سزا کا تھکم ہے ، ندآ مندہ کبھی ہوگا ۔ بوشخص خدوند لیسوع بر إیمان لاناہے اس برسنزا کا تھکم مذہونے کی وجہ سے کہ میچ نے کلوری براس کے گناہوں کی مرزا برواشت کرلی ہے ۔ خدا مرزا کا محطالبہ داود فعد نہیں کرے گا ۔میچ نے ہا داروضی ہوکہ

یرقیمت اداکردی ہے اور یہ کافی ہے ۔ اُس نے کام پرداکر دیاہے ۔ اور پُورے کام بی اور
کی کھے نہیں بڑھا یا جاست ۔ رنجات یا فتہ شخص کو اُس کے گئی ہوں کی مزاکبھی نہیں ہے گئی ۔ کئی
اُور آیات بیں بور کھاتی بیں کہ ایک ون ایما ندار مسیح سے شختِ عدالت سے سامنے کھوا ہوگا
(دومیوں ۱۲ دا؟ ۲ - کر نتھیوں 2 دا) البتہ اُس موقع بر اُس سے گئی ہوں کی مزاکا موال منہیں اُٹھا یا جائے گا ۔ اِس سُوال کا فیصلہ کلوری پر ہو جبکا ہے ۔ بیج کے نختِ عدالت کے مامنے ایمان دار کی زندگی اور خورمت کا جائزہ رہیا جائے گا ۔ اور اُس کو یا تو اجر مِلے گا یا وہ فیصلہ کھوری کی خیات کا سُوال نہیں ہوگا بلکہ دیکھا جائے گا
کہ اُس کی ٹرندگی کہتنی میکھلدار رہی ہے ۔

<u>8:8</u> - برباب هین نیسرا اور گوئتاً کا آنجیل بن اب ک ساتوان کوقع ہے کہ فراوند نے ہے کہ فراوند نے ہے کہ الفاظ استعمال کے بین ۔ بعب اس نے کہاکہ وہ وفت آتا ہے بیا کہ ایمی ہے " قو وہ گھڑی کے وقت کی بات نہیں کر رہا تھا بلکہ بیر کہ وہ زمانہ آرہا ہے ہے بکہ آئیکا ہے ، یعنی خگا وند کے نادیخ کی شیح پر آنے کا زمانہ — اَب وہ آئیکا تھا۔

اِس آیت بیں جن "مُردوں" کا ذِکر کِیا گیاہے وہ کون ہیں جو کون ہیں جو فول کی بیگے موف کے بیگا کا وار مسبع ترمفوم کی آواز مسبع ترمفوم کی آواز مسبع ترمفوم کی آواز مسبع ترمفوم کی آواز میں ہوتی ہے وہ کون ہیں جو اپنے کی مادی موت کے دوران مردوں میں سے زندہ کے ماشادہ آن کوگوں کی طرف سے جو رکھتی ہے ۔ جن مردوں کا بیماں ذِکر ہے ہم یہ کہ وہ کوگ ہیں جو اپنے گئ ہوں میں مردہ ہیں ۔ جب وہ کلام کو انتخابی منادی ہوتی ہے آئی وقت یہ قبل کرزندگی ہیں قبل کرزندگی ہیں واقع ہیں ۔ جب وہ کلام کو واقع ہوتے ہیں ۔

الایت کرتے ہوئے ہم اِس آیت اور آبات ۲۹،۲۸ کے درمیان تفایل اور مشابعت کا بیان کرتے ہیں۔

ایت ۲۵۔ مُون سے زندگی میں آنا آیات ۲۹،۲۸ و ت کے بعد کی زِندگی

"وُهُ وَقْت آباہِ بِلَد ابھی ہے"۔
"وُهُ وَقْت آباہِ بِلَد ابھی ہے"۔
"مُون مِن ہِن"
"اُس کی آواز مُسنیں گے"۔
"مُن کی آواز مُسنیں گے"۔
"مُن کی آواز مُسنیں گے"۔
"مُون سے زنگیں گے"۔

٠ ١٨٠ - جديرج فعال باب كى برامرى ك يه زبردست دعوس كردا تها تو بويمودى مكسن

ربيع تقد وُه سُخت جران مورس تقد - به شك وه أن كم خيالات كوجاندا اور مجتما بخفا-اس لے پہاں اُک سے کہتاہے کہ اِن باتوں پر" تعجب مذکر د"۔ اِکس سے بعدائس نے اورزیادہ پَونہ کا دين والى حقيقت كا اكمش ف كياكر وق وفت آبات كريظة قرون بس يراس ك آواز سُن كر ز کلیں گئے " یوفرا نہ ہو اس سے لے الیسی بیٹین گوئی کرناکیسی حاقت ہو گی کر قبروں میں طری بُوئى لاشيں ايب دن ميري أواز سنيس كى ج صرف فدا بى ايسے بيان كا دعو بدار بوسكانے -4: 9 - وُه دِن آيا ہے جب سارے مُروے زندہ کئے جائيں گے - بعض "زندگی کی قیامت کے واسط اور اجفن مراکی قیامت سے واسط "ریکیسی سنجیدہ سبّائی ہے کہ مردہ شخص بوکمبھال دُنیا می مُوجُد تنها، یا آشدہ موجُد ہوگا، وہ اِن دلامی سے ایک طیفے میں شامل ہوگا۔ ني ت معموض بربائل مُقدِّس بن الرمرف بين ايك آيت يونى تو خيال كياجا سكة تقاكم سارے مُردَے ایک ہی وفت زندہ کئے حائیں سے۔ لیکن ہم پاک نوشتوں کے دیگر حصوں اور خصوصاً مكاشفه ٢٠ باب سے جانت بي كر وقو قامتوں كے دريان كم سے كم ايك برارسال کا وقفہے۔ پہلی قیامت اُن کی ہے بو سے پرایمان لانے کے وہیلے سے بجائے گئے میں - دوسری قیامت میں ف سب شامل ہوں سے بوامیان لائے بغیر مرکے م آیت ۲۹ مرگز پرتعلیم نیس دیتی کر چن لوگوں نے ٹیکیاں کی بیں وہ ایسنے نیک کاموں کی وجسے تخات بائی کے اور جنہوں نے بدیاں کی بی الن کو ثبے کاموں کی ویوسے سزا ملے گی -كوئً إنسانٌ نيكي كرنے سے نجات نييں پانا، بكد نيكياں إلى ليح كرتا ہے كر ہُم نجات با فيكائيد - نبك كام سخات كى برط نهين ، بكر عيل بن - وه عِلت نهين بكر معلول بن "جنون نے بدی کی ہے 'ے بیرالفاظ اُن لوگوں کو بیان کرتے ہیں ہو خُداوندلیسوع پر کمجھی ایمان نہیں لائے - جنبوں نے کہی اُس کا یقین نہیں کیا - اور اِس سے نیتے میں خُداکی نظروں میں اُن کا زنگا "بى» بى - يەراس كە زندە كەع جائى گەكە خەلك ساھىغ كەطىر بون اورا بدى منزا كانتكىشنىن-

د- جارگواه كدلسوع فراكا بياي ١٠٠٥ ١٠٠٠

: ٣ : ٣ نَّى ابِينة آبِ سَرِ مُجْهِ نعيس كرسكنا " بادى النظرين تواس بيان سے لُوں لگنا ج جَيبِ فُدُا وندئيتوع كو اپنة آب سے بُجُهِ هِي كرنے كا اختباد نهيں مُكُر بات ينهيں، بلكه يهاں خيال بر ہے كہ وُہ فُدًا باب كے ماتھ ميمان بك ايب ہے كہ اپنة آب سے مُحِد نهيں كرسكنا - وُہ اپنے إن نيارس بُح منين كرسكة تفا- نجات دمنده بن ابنى مرضى كرف كا توث أثير بك شقا - وه باب كرال فرمانبروارى كرنا تقا - وه بيسشه أس كه ساتحه كابل دفاقت اوريم آبنكى بن ربها تقا - وه بيسشه أس كه ساتحه كابل دفاقت اوريم آبنكى بن ربها تقا - وه بيسشه أس كه ساتحه كابل دفاقت اوريم آبنكى بن ربها تقا - وه كينة بين كرية بين كرية بين كرية بين كرية بين كرية بين بو وه فقط إنسان ب بو مكرية أبيت إس كر بين بابت كرق في في ابت كرق في في ابت كرق في في ابت بين بول النيان وه كام كرسكة بين بو باين ذات كر باعث إس طرح نهين كرسكة تقا - يوطبى ويوان ويون من بنا بر مهين بكه أو وان الني ذات كر باعث إس طرح نهين كرسكة تقا - يوطبى لحاظ سه سب بي كدرة كي فرت دكفة الكرا ورميزكن بي بنا بر مهين كرسكة تقا - يوبيان فوا وند ليتوع كوتمام بنى نوع إنسان سيم الكرا ورميزكن بي بنا بر ما بن نوع إنسان سيم الكرا ورميزكن بيا - و

فُداوند لیبتوع اپنے باب سے بو مجھ مُنتا اور اُس سے برروز جو بدایات با تا تھا اِسس کے مُطابق سوچا، دُوسروں کوسکھانا اور عمل کرتا تھا۔ یہاں لفظ <u>"عدالت کرنا "کا مطاب</u> قانونی مُعامات کا نصفیہ کرنا نہیں ، بلکہ میر فیصلہ کرنا ہے کہ میرے (لیبتوع) لیے کیا کرنا اور کہنا مناسب اور دُرست سیے۔

پوئلمنج کی نیت بی نود غرضی قطعاً نہیں ہوتی تھی ، وہ متعاطات کا مضفان اور غیر جا سبدارا نہ فیصلہ کرسکتا تھا ۔ اُس کی ایک ہی آرڈو تھی کہ اپنے باپ کی مرضی لوُری سرکے اُسے نوکش کرے ۔ وہ کسی بیجیز کو اِس بات کی راہ بی اُرکا وط نہیں بنے دیتا تھا ۔ اِس بیج بیب وُہ عدالت کرنا تو کوئی ایسی بات اُر انداز نہیں ہوسکتی تھی جو اُس کے اپنے مقاد بیں ہو ۔ مدالت کرنا تو کوئی ایسی بات اُر انداز نہیں ہوسکتی تھی جو اُس کے اپنے مقاد بیں یا جن بر ہماری دار تعلیمات پر اگر وہ باتیں اثر انداز ہوتی ہیں بین کو ہم چا ہتے ہیں یا جن بر ممارا اعتقاد ہوتا ہے ۔ مگر فحد کے بیٹے کا محاطہ ایسا نہیں تھا ۔ اُس کی آراء یا عدالت اپنے می میں جانب دارا تہ نہیں ہوتی ۔ ران میں کسی قسم کی طرف داری نہیں ہوتی ۔ ان میں کسی قسم کا تعقیب نہیں ۔

انی اُلوہیت کے بارے بی گفتی آیات میں فکرا و ند کیبوس اپنی اُلوہیت کے بارے پی گفتیک ت گواہوں کا بیان کرتا ہے ۔ آول تو گوئٹ بیتسمہ دینے والے کی گواہی تفی (آیات ۳۲ – ۳۵) - بھر اُس کے اپنے کاموں کی گواہی (آئیت ۳۲) اور باپ کی گواہی (آبات ۳۸٬۳۷) اور مجمل نے عہدنامہ

مے صحائف کی گوایئ (آبات ۲۹ - ۲۷) -

یسے نو بیسوع نے گواہی کے موضوع پر جموعی بیان دیا۔ اُس نے کہا اگر میں نو داہتی گواہی دورت کو میں نو داہتی گواہی دورت تو میری گواہی اس کے ابسی بات بھی دورت تو میری گواہی ہے ہیں ایک آدمی کا ایسی بات بھی کہ سکتا ہے بوتھی مذہو ۔ بلکہ دو ایک عام احمول اور سفیقت کا بیان کر رہا تھا کہ قائون کی عدالت بیں ایک آدمی کا گواہی کو ای عاقی و فیدا کا اللی فرمان ہیں ہے کہ قابل فورگ اور سستند فیصلہ کرنے سے بیسلے کم سے کم دوریا نین میں ایک آدمی کی گواہی ضروری سے بینا بخر فیدا و ند بسوع اپنی الوم بیت کے میں دوریا تین نہیں بلکہ جاڑا گواہ بیش کرنے کو تھا۔

۳: ه ۳ - سَب سے بڑے گواہ یعنی اپنے باب کا تعادف کرانے کے بعد خُواوند جُونی " کاگواہ کا بیان کرتا ہے ۔ اُس نے بولفین بیجو دیوں کو یا د ولایا کہ تم نے یُوکِنا کے پاس بیام بھیجا " یعنی آدمی بھیجے "اکدائس کا بیغام سنیں ۔ اور گیرتنا کی سادی گواہی خُواوند لیسوع کے بارے بس تھی۔ وُہ لوگوں کو اپنی طرف مُتوج کرنے کی بجائے منجات دہندہ کی طرف مُتوجّ کرنا تھا۔ وُہ اُس بستی کی گواہی دیتا تھا بو سیّا تی ہے ۔

اُن کے سامنے پیش کررہ انفاکہ وہ جان بیس کروہ کون ہے ، اُسے موٹودہ مُنجی قبول کرلیں ۔ یہ آیت میں تُحداد ندلیون کے محبّت بھرے اور دم عجرے دل کا بُورا نظارہ دِکھا فی ہے ۔ وُہ اُن لوگوں سے
بائیں کر رہا نفاجو اُس سے نفرت کرنے اور شمنی رکھتے تھے ۔ اور بو بہت جلد ہر ممکن طریقے سے
کوشش کرنے کو تھے کہ اُس کی جان ہے لیں ۔ بیکن اُس سے دِل میں اُن کے لئے مرکز کوئی نفرت نہ
آئے۔ وُہ اُن سے صِرف پیار کرسکنا تھا ۔

<u>8:84- یہاں ف</u>ھا وندنیسوع گوئی بہنسمہ دینے والے کوخاج تحیین پیش کرتا ہے۔ اُسے 'بطنا اور چکتا ہوئا براغ" قرار دینا ہے۔ اِس کا مطلب ہے کہ وہ برکت بونٹیلا آدی تھا جس کی خدم سے سرشار تھا کہ دومرے لوگوں کا خورت دومروں کو"روشنی" بہنچانی تھی ۔ اور جو اِسی جذبہ سے سرشار تھا کہ دومرے لوگوں کا توجہ مسیح بر مرکوز کرسے ۔ پیلے پہل تو بیٹودی بوق ور جو تی گوئونا کے پاس آتے شخے ۔ اُس بی ایک نظا۔ اور وہ اُس کی سننے جانے اُس بی ایک نظا۔ اور وہ اُس کی سننے جانے تھے ۔ ایک خصے عرصہ کک " اُنہوں نے اُسے ایک مقبول فومی لیڈر مانا ۔

توچیری وج تھی کہ گیرتی کو اِتن سرگری کے ساتھ قبول کرنے کے بعد وُہ اُس بِستی کو قبول مزاج کریں جس کی وُبول مزاج کے میں جس کی وُہ منادی کرتا تھا ؟ وُہ کچھ عرصے بہت مُحوش رہے کی این تو بہ مذی ۔ وُہ متلون مزاج سے ۔ اُنہوں نے نیو نقیب کو نو قبول کر لیا لیکن با دشاہ کو قبول کرنے پر آ مادہ نہ بہوئے ! پیسوع نے اُنہوا کا کو ذیر دست نواج تحسیبی بہیش کیا ۔ اگر سے کے کسی خادم کو هجلتا اور چھکتا مُحوًا جرائے " فرار دیا جاتا ہے تو بہ خدا کے بیٹے کی طرف سے اُس کی بڑی تعریف ہے ۔ ہم جو فُعلاد تو لیسوع میں سے مرایک کی ہی آ درو ہو کہ اُس کے سائے آگ کے شیعلے بن سے مجابئی مگر وُنہا کو روشنی دیں ۔ جابئی ۔ وَوْدَ وَجُل جَا حَمْل کے میک اُدرو ہو کہ اُس کے سائے آگ کے شیعلے بن جابئی ۔ وَوْدَ وَجُل جَا حَمْل کے میک اُدرو ہو کہ اُس کے سائے آگ کے شیعلے بن جابئی ۔ وَوْدَ وَجُل جَا حَمْل کے میک اُدرو ہو کہ اُس کے سائے آگ کے شیعلے بن

نے مذصرف نو دھمجزے کئے ، مکہ اپنے دشوں کو بھی ایسا کرنے کا اِختیار دیا۔ عِلادہ اذہ ہمنجہ نے
" البوکام" کئے ہو ہی تخصر میں کے بارے ہم قبرانے عدنا مرمی بیشین گوئی کی گئی تھی کہ بچے موعود

کرے گا - مزید برآں جو محجزے فکا وند لیسورے نے کئے قوہ اپنی نوعیت ، مقصد، وسعت
اور نعداد ہم کیتا اور بے مثال ہیں -

۳۷۰۵ - عالبًا قُدُ وند دوباره اُس گوابی کی بات کرنا ہے ہو "بابی" نے اُس کے ق یس دی خفی - عالبًا قُدُ وند کی سوع اُس وفت کی طرف اِشارهٔ گرر ہا ہے سب اُس کا بینسمد می واُ تفا -اُس وفت اُسمان سے فیڈا باب کی آواز مسنائی وی تھی کہ یہ میرا پیادا بیٹا ہے جس سے کیں فُوش مُوں - مگر یہ بھی کہ نا بیٹ ناہے کہ فُداوند لیسوع کی زندگی مجزات اور فود مت میں بھی فُدا باب اِس حقیقت کی گوابی دیتا دہا کہ وہ فُدا کا بیٹا ہے -

۱۹:۵ مطلب ہوسکتے ہیں۔ آب کے پیسلے حِقے کے دوّ مطلب ہوسکتے ہیں۔ آول، قُداوندنیون ہُودِدِدِ کو مودِدِدِ کو مودِدِدِ کو مودِدِدِ کے گھا دُناہِ مُرتفرض میں ڈھھونڈی کے دوسرے، وُہ فقط بہتفیفت بیان کر داعقا کہ اُنہوں نے کتا ہے مُحقد میں ڈھونڈا کے کیونکہ وُہ خیال کرتے تھے کومِرف صحائف دیکھنے ہی سے کا مُخدِد کے ہمیشنہ کی زِندگی کہ کہ کھا دید ہمیسنہ کی زِندگی کہ کھتے ہیں۔ اِس اَیت کی کوئی ایک نشریح ممکن ہے۔ اور بہ بھی ممکن ہے کہ فُدادِد ایسوع مِرف یہ حقیقت بیان کر رہا تھا کہ یہودی کتابے مُقدّس میں ڈھھونڈ نے ستھے کیونکہ اُن کا خبال تعاکد الساکرنے سے انہیں "ہمیشہ کی زندگی" ملتی ہے ۔ وہ یہ نہیں سمجھتے تھے کردب بُہانا عدد امرائے اسے بورائی اسے بورائی ہونا مرائے والے بیج موقود کے بارے بی بتاتا ہے ۔ بر بنیال بی کتنا ہولٹاک ہے کہ انسان کے باتھوں بی پاکے بحاگف ہوں اور وہ اتنا اندھا ہو۔ مگر بر بات اور بھی نہادہ نافا بی محتانی ہے کہ خدا وند ہوتی نے اُت کو برسرے کچھے بنایا اور سمجھا یا انو بھی وہ اُسے قبول کرنے سے انکاد کرتے رہے ۔ اِس آیت کے آخری جھے کو خورسے دکھیں ۔ فرہ اُسے قبول کرنے ہے در بیان ایت کے آخری جھے کو خورسے دکھیں ۔ اُر وہ ہے جو بری گواہی دیتی ہے ۔ اِس کا بسیدھا سادہ مطلب یہ ہے کہ میانے عہدنا مرکا محال مواج کی آمدہے ۔ اُرکوئی شخص جرائے حمدنا مرکا محال الدکرتا ہے اور یہ بات کو خورسے نام کا خاص موضوع کے کہ آمدہے ۔ اُرکوئی شخص جرائے حمدنا مرکا مطال یہ کرتا ہے اور یہ بات سمجھے سے دہ جاتا ہے۔

۱۰:۵ مرے باس استوع یمودیوں سے کہ تا ہے کہ الم چھر بھی تم نزندگی بانے کے لئے میرے باس ان نہیں چاہتے " نوگر خبی کو فبول نہیں کرتے ۔ قبول نہ کہنے کی اصل وجہ بین نہیں کہ وہ انجیل کو نہیں است سیجھتے با اُنہیں میتوع برایان لانا ناممکن لگتا ہے ۔ فکا وند نیسوج سے بادے میں کوئی الیبی بات نہیں جواس کا نینی کرنے میں آئ کی داہ میں کو کا وسط بن سکتی ہو ۔ اصل قصور اِنسان کی مرضی کا ہے ۔ وہ منجی کی نسبت ایسے گئ میں کو زیادہ پیار کرتا ہے ۔ وہ اپنی خرس را ہوں کو ترک کرنا نہیں چاہتا ۔

۳۲:۵ - اِنْسان نے فُواک بیٹے کونبول مرکیا - پہاں اِس کی اصل وجرکو پیش کیا گیا ہے -دج برہے کہ اِنسانوں مِں \* فُواکی حیّت بنیں " یعنی وُہ فکداسے نہیں بکداپنے آب سے حیّت رکھنے بی - اگروہ فکدا سے عمِیّت دکھنے تو اسسے بھی قبول کرتے ہیسے اُس نے بھیجا تھا - فکرا وندلیسوع کورڈ کرے اُنہوں نے تابت کر دیا کدائن ہی" فھاکی حجّت نہیں "۔

من این باب کی مرضی بوری می این می این می این این این باب کی مرضی بوری کرن این باب کی مرضی بوری کرن این این می این باب کی فر ما نبردادی کرن آیا نفا -

اگرانسان مُندا سے دافعی محبّت رکھتے تواُس سے بھی مجبّت رکھتے ہو اپنی ہر بات اور ہرکام بیں مُنداکو نوئش کرنا تھا۔

آب بیسوع نے نبوت کی کہ کوئ اور" اپنے ہی نام ہے آئے گا اور بیمودی آسے قبول کرلیں گے۔
شاید ایک فہوم میں کہ و آن جھوٹے اُستادوں کی طرف اِشارہ کر رہا تھا ہوائس کے بعد اُٹھ کھڑے
بیوکے اور قرم سے اپنی عزت کرانا چا ہتے تھے۔ شاید کہ جھوٹے فرق سے اُن بیٹروں کی بات کر
رہا تھا جو صدیوں سے سے ہونے کا دعویٰ کرتے آئے ہیں۔ مگر غالب خیال یہ ہے کہ وہ خالف بیک
کا ذکر کر رہا تھا۔ وُہ دِن آرہا ہے کہ ایک شخص بیگودی قوم کا صحفران بن بیٹے کا اور مُطالبہ کے
کا کہ خُداکی جگہ میری پیشش کی جائے (۲۔ تھسلنے ہوں ۱۰۰ میں دی قوم کی اکثریت اُس نُخالفِ

(البيوضاً ١٠١٧)-

مرای این این این اور وج بیان کرنا ہے کہ یکودی قوم نے اسے کیوں نبول ندیا۔ وہ فیدا سے نہیں بلا آیک دوست کے اگریم نے بہودیت کو جھوڑ دیا نوسا تھی دوست کیا کہ میں کہ ہے وہ اس تعن طعن اور وکھ کو برداشت کرنے کو تیاد نر جھوڑ دیا نوسا تھی دوست کیا کہیں گے ۔ وہ اس تعن طعن اور وکھ کو برداشت کرنے کو تیاد نر ستھے ہو فیدا وند دیس کا بیرو بننے پر اُن کے جھے یہ آن ۔ جب یک اِنسان ڈر تا رہتا ہے کہ ووسرے لوگ کیا کہیں گئے ، تب یک نبات نہیں پاسکتا۔ فکا وند لیسوع پر ایمان لانے کے لئے اِنسان کو ووسروں سے نہیں بلکہ فکدا سے عزت پانے کی خکر کونا ہے۔ اُس کوائس عزت کی نمتا ہوئی جائے۔ اُس کوائس عوزت کی نمتا ہوئی جائے۔ اُس کوائس عوزت کی نمتا ہوئی جائے۔ اُس کوائس کو دائی کے دائیں کو دائیں کا میں کا میں کا میں کا میں کا میں کو دیا ہوئی کے دائیں کی کا کو کہ کی کو کو کوئی کے دائیں کا کہ کا کہ کا کہ کی کوئی کوئی کے کہ کوئی کوئی کے کا کوئی کی کھوڑت کی کوئی کی کھوڑت کے کہ کوئی کے کہ کہ کھوڑت کی کھوڑت کیا گھوڑت کی کھوڑت کی کھو

<u>8: ۲۹ - خُداوندلیسوع مُوسَیٰ کے نوِشتوں کوسندک کیا ظرسے اپنی بانوں کے برابرورج</u> دیا تھا۔ ہمیں یاد دِلا یا گیا ہے کہ مرایک صحیفہ شُراکے الہام سے ہے ہے (۲ تیمتصیس ۱۲:۱۷)

ہم مُبِرا ما عدد نامر بڑھ رہے ہوں یا نیاعد نامر، ہم خُداہی کا کلام پڑھتے ہیں - اگر یہ گودیوں نے مُرسِلَی کا کلام پڑھتے ہیں - اگر یہ گودیوں نے مُرسِلَی کا کھی لیفین کرنے کیونکہ مُرسَلَ نے مریح کے ہی ہیں " مُرسَلَی کالقین "کریا ہوما تو وہ فگا وند نیسوع کے کا بھی لیفین کرنے کیونکہ مُرسَلَ نے مریح کے ہی ہیں " کھھا ہے - اِس کی ایک مثال اِستنثنا ۱۸: ۱۸:۱۸ بی مِلتی ہے :

"فداوند تیرافداتیرے لئے تیرے ورمیان سے بعنی تیرے ہی بھائیوں میں سے میری مانندایک بی برپاکرے گا۔ مُم اُس کی سننا ۔ مُیں اُن کے لئے اُن می کے بھائیوں میں سے تیری مانندایک نبی رر پا کوس گااورا پناکلام اُس کے مُند میں ڈائوں گا۔اور جو جُجھ مِی اُسے تھے دُوں گا ومی دُوہ اَن سے کہے گا۔

"بشک فداوند کا اِشادہ اسفاد خسر۔ بعنی جُوسیٰ کی بانچ کا بوں کی طرف ہے۔ یہ بائیل مفدیں کا وہ محصر ہے جس برسب سے شدید جھلے کئے جاتے ہے ہیں۔ اور عجیب بات ہے کہ لیسوی نے اِسی جھتے سے سب سے زیادہ اِفتاس کے بیں جیسے حکے شروع ہونے سے بہت پیلے وہ اِن پراپنی مگر شروع ہونے سے بہت پیلے وہ اِن پراپنی مگر شربت کردینا جا ہتا تھا"۔

## م-فرائے بیٹے کی فرمرت کا بیسراسال <u>گلیل</u> بب ۲

## ال- يَوْتُفَانِشْنَان \_ بِإِيْح بِزَار كُورِكُطَالِما ١٠١-١٥

 نہیں بلکہ فقط کسی طورسے مانٹی تھی - اِس کا حقیقی مطلب اور مقصد تھجول چیکے تھے - اب میر یہوواہ کی عد نہیں رہی تھی -

<u>ان ه</u>- اس "بڑى بھير" كو ديكھ كر" يسوع " خفا نہ بس فيرةا - به نهيں سوچا كر برجھ برمبرك الام ميں من ہوئى ہے اور شاگر دوں كے ساتھ جو وفت گزارنا تھا اُسے خواب كيا ہے - اُس كا يہلا خيال يہ تھا كہ إن توكوں كو كھانا" مُب بيا كرنا چا ہے - جنا پنج اُس نے فليٹس سے كماكہ بم اِن كے كھانے كے ليے كھانا بكہ دُوسروں كو كھوں كھانا ہونا تھا - يسوع توجواب جا تا تھا كرفليٹس فرائن تھا - يسوع توجواب جا تا تھا كرفليٹس فرائن تھا - يسوع توجواب جا تا تھا كرفليٹس فرائن تھا ۔

۲:۲ - فداوند فلیس کوایک انمول سبن سکھانے اور اُس سے ایمان کو آزمائے "کوتھا" یسوع ليكن كيا فليس كواحساس تفاكريسوع ايساكرسكنا تقا بي كيا فليسُس كا ايمان برا نفا يا جيمواً؟ 2:4 -معلُوم ہوتا ہے کہ فلیٹس کا ایمان إننا برا امنیں تھا۔ اُس نے جدی سے جساب لگایا اور بنایا که <u>دو</u>ستو دبنار کی دولیاں اِن سے لئے کافی ندیوں گی کرسرایک تخفوری سی مِل جا۔ ہمیں معلقم نہیں کدان دِنوں و و مو دِینار " بی کِننی روطیاں خریری جا مسکتی تھیں -لیکن یہ رقم خاصی بلری ضرور تھی - ایک دبینار ایک زور کی ایک دن کی اُجرت بوتا تھا-٢: ٩٠٨ - " إندرباس " شمعون بقرس كا معالى " تفا - وه كليل كى جعيل ك قريب بيت ميداك ريت والے تھے -إندرباس نے بھى بيى فيصلم دياك اتن برا يوم كوكمانا مشکل ہے ۔ اُس نے دیکھاکہ بہاں ایک اوکا ہے جس سے پاس بُوکی پانچ روٹیاں اور وو مجھلیاں بی " مگراسے احساس تفاکر اِتیٰ سی خوراک سے اِسْف بھنت سے نوگوں کو کھلانے کی كرشش كرنا بيسودى - أس الليك كم باس كِيمه زياده تهيس تفا - مكر وه أس خُداوندتيوع ك بيرُ دكرنة كوتيا ديخا - أس كى مهر بانى كے باعث يركهانى جادوں انجيلوں بي دَرج بُوتَى - أس (الشيك) نه كُونًى برا كارنامه سرائيام نهيس دِيا تفا ، ليكنّ اگرغُدارس بي بو تو تفورًا بھي مِهَت بيونا ہے ۔ يُول براو کا ابوری ونیا میں مشہور ہوگیا۔

المن المرابع المرابع

مگر نُعدا وندنے فِکر کی کہ بہ لوگ صاف ستھری اور ٹُوٹ کوار جائد برکھا نا کھائیں۔

رکھ اے کہ" مُرونخیناً بائی مزارتھے۔ پہنا پیراس کامطلب ہے کہ عورتیں اور نیٹے ان کے علاوہ تھے۔ "باپنے مزارت کے ا علاوہ تھے۔ "باپنے مزار" کی تعداد کا ذکر کرنے کامقصد میر واضح کرنا ہے کرکت بڑامتجرہ و فرنما مونے کو نتھا۔

بحب بحب فداوند نے وہ روٹیاں شاگردوں کو دیں، اُس وقت مک وہ عجیب طور سے بڑھ کھی اُک وہ عجیب طور سے بڑھ کھی کہ تقدی میں مقتب میں ہے ہوئے کہ ایسا فاص کس لمحر بہؤا - مگر ہم إننا جانتے ہیں کہ فداوند کے باتھوں میں وہ پاپنے روٹیاں اور دو پی خلیاں بڑھ کر اِننی زیادہ ہوگئی کہ اِنتے براسے ہوئے کم کو میر کرنے سے لئے کانی تھیں - تناگرد وُہ فولاک اُنہیں بانٹتے کے می میر ہوئی کیونکہ صاف صاف کھا ہے کہ وہ وہ فولاک اُنہیں بانٹتے کے میر بیٹے تھے کے کہیں کوئی کی محسوس منہ ہوئی کیونکہ صاف صاف کھا ہے کہ وہ وہ میں فدر جا ہے ہے ہے۔

کرفت المس جمیں یاد دلا تاہے کہ اس واقع بن ایک نوبھورت تصویر نظر آتی ہے اللہ اللہ منجی کی ۔
"(بی) فنا ہوتی ہوئی ڈنیا کی (ب) بے بس شاگردوں کی (ج) کا مل منجی کی ۔
اس مُعجزے میں تخلیق کا تقیقی عمل موجُرد ہے ۔ کوئی ہستی جو محض افسان ہو، پاپنی روطیوں اور دوّ مجھلیوں کو اس طرح نہیں بھیلاسکتی کہ اننے لوگ سیر موجائیں ۔
کسی نے کیا نوُر کہا ہے کہ جب یہ وعنے روٹی کو برکت دی تو بہار کا موسم خفا، ورید مقولہ بھی سے کہ خفا، جب کہ روٹیوں پر برکت نہیں وہ برف موند بہیں سکتیں ۔
'جی روٹیوں پر برکت نہیں وہ برف نہیں کا میں کمیسکتیں''

المناه بنافعيل نهايت فُربهورت ہے - اگريسوع صرف إنسان بونا تو "نيج بُوتُ كُلُون" كاخيال تك خرا - بختف پانچ بزاد كو كھاسكانے اُسے كيا بڑى ہے كہ چند نيك بُوسے مُكُرُوں كا خركز إجرے - مگرليسوع خُداہے اور وُ ہابن نوازشات كوضائع نہيں بونے ديّا ! اُسَامِرُدْ نہيں جابناكه جانول بييزي اُس فيهي مخشى بين ، مم اُننين ففتُول فرچ كريد -چناپُخ وَه برى وَكرمندى سے بدايت كرنا سے كر بيكے بُوئے مكو وں كوجمج كرو الكر مُجمد صابح نه براء -

جدُنت سے لوگ آبِنی تا وطوں سے اِسس مُعجزے کی اہمیّنت کو کم کرنے کی کوششش کرتے ہیں۔ ڈہ کھتے ہیں کریجوم نے لڑکے کو پا ہنے روشیاں اور دلا بچھلیاں بیسون کو دینے بڑوئے دیکھا۔ اِس سے اُنہیں احساس ہوا کہ ہم کس فدر توُد غرض ہیں۔ چنانچ اُنہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم بھی ہو کھا ناساتھ وائے ہیں ، وُہ نوکالیں اور وُدسروں کو اِس ہیں شاہل کریں۔ اور لوُں ہر ایک کو کھانے کوہل گیا۔ مگرائیسی تاویل۔ حقیقت کے ساتھ ممطابقت نہیں رکھتی۔ اگلی آیات سے یہ بات واضح ہوجاتی ہے۔

ان ۱۳: ۱۳ - نوگ کھاکرسیر ہوگئے تو نیچے بھوٹے ممکوطوں سے" بارّہ ٹوکریاں" بھرکمیں - اگر سارے اوگ ایٹا ابنا کھانا ہے کہ آئے ہوتے تو اِتنے زیادہ ممکوطوں کا بیچ جانا قطعی ناممکن ہوتا - اِنسان کی آدیلین مفتحکہ خیز نابت ہوتی ہیں -صرف ایک ہی تیجہ اخذ ہوسکتا ہے - اور وہ بیہے کہ ایک زبردہ ت مُعِجزہ دُونما ہُوا نفا -

النام المن المراق المن المراكم بير مُعِمره ب - الرأنهون في الما كها يا بونا توايسا نهين الموسان كها يا بونا توايسا نهين الموسك فقا و ورحق فن و و الراكم في المراكم و المراكم في المراكم و المراكم و

انه ۱۱- ایسوع کے اس مُعِیزہ سے نتیج میں نوگ اُسے یادشاہ بنانا " چاہتے تھے -اگر بیسوع فقط اِنسان ہونا توان کی ہد درخواست منظور کر لیٹنا - لوگ تو مرفرانری عاصل کرنے اور نمایاں اور گُند مرتبہ حاصل کرنے براُدھار کھائے کیسطے ہوتے ہیں لیکن یسوع پر فخر اور خوج ہی کی الیم ایسلول کوئی اُنٹر نمیس ہوتا - اُسے احساس ہے کہ ہیں اِس دنیا میں اِس لئے آیا ہُوں کر گشکادوں کا چوشی ہو کوئی ایس بیسے ہرمروں - اور وُہ کسی بات کو اِس مقصد کی داہ میں حائل نہیں ہوتے دیتا - وُہ اُس وَنْت کسے تحت پر بیشے نے کوئی ایس بیسے فرود تھا کہ وہ وکھ اُٹھائے ، نون بہائے اور جان دے ۔
سرفرانہ ہونے سے بہلے ضرود تھا کہ وہ وکھ اُٹھائے ، نون بہائے اور جان دے ۔

الف - بى مائير لكفنا ہے ١

"جیساکی مقدس برآ را دف نے کہاہے ، لوگ جب بھی اُسے (بیسون کی) بادشاہ بنا نا چاہتے وہ فرار ہوجاتا تفا - مگر جب بھی صلیب دیتا جاہتے تو بود کو پیش کر دیتا نفا - اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے ، آئیے ہم جاتی اُتی کے عالمیشان کا مول کو اپنانے سے نہ بچکچائی : "فدا وند کی حیات کی قسم اور میرے مالک بادشاہ کی جان کی قسم اور میر میں میرا مالک بادشاہ خواہ مرتے خواہ بھیتے ہوگا دہی فرود کی حیان کی خان کی خان کی خان کی جوگا دہی میرا مالک بادشاہ خواہ مرتے خواہ بھیتے ہوگا دہی فرود کو دہی فرود کی جان کا خادم بھی ہوگا " (۲-سموٹیل ھا: ۲۱) اور وہ (فیدا وند) فرود کی اس میں میں میں میں میں میں میں میں کا خوا ہاں ہے داؤ دیے باس آ با نما - "سوتو میرسے ساتھ رہ اور میت در جو تیری جان کا خوا ہاں ہے ۔ سوتو میری میان کا خوا ہاں ہے ۔ سوتو میرے ساتھ سلامت رہے گا"

## ب ربانجوان نشان بسوع بانی بر عبل کرایت شاکردو کو بجانا سے ۱۹:۶

۱۷۰۱۱:۱۹ من شنم " بوگئ تفی - لیسوع اکبیلا پهاط پرچلاگیا تھا - بلاشتر بھیر اپنے اپنے این اورٹ کر داکیلے تھے - چنا پنچ شاگردوں نے فیصلہ کیا گرچھیں کے ایسٹ گھروں کو والیس جا بھی تھیں کے کندے " حاکم کلیل کی چھیل کے کندے " حاکم کلیل کی چھیل کے بارجانے کی تیادی کرتے ہیں -

و و المراق المعنى من میکھ کر جھیں سے پار کفر نخوم کو پیلے جاتے تھے۔ اُس وفت اندھیرا ہوگیا اور کیسا وقت اندھیرا ہوگیا اور کیسا وقت اندھیرا ہوگیا ہوا کہ اس میں اُلی کے اُلی کے اُلی سے کی کیسی نفوریہ ہے اوہ زندگی کے طوفانی سمند پر تھمیی کے اس کا بیمطلب نہیں کہ میں اُلی سے اُلی سے اُلی سے اُلی کی بیمطلب نہیں کہ جو کھی ہوا ہے اُلی کی اسے اُلی کی فرین کی خرینیں ۔ وہ آسمان پر اُن توگوں کی شفاعت کر رہا ہے جن سے بھرتے دکھتا ہے۔

۱۸:۲ - کلیل کی جھیل میں اکثر اجائک اور شدید طوفان آجاتے ہیں - دریائے بیدن کی وادی میں ہوائیں بڑی نیز رفناری سے جلتی یں -جب وہ گیس کی جھیل پر پہنچتی ہیں توشری بڑی لرب اُپھالتی ہیں۔ ایسے وقت یں چھوٹا کرشتیاں بالگل غیر محفوظ ہوتی ہیں۔

19: ۲ مناگرد کھینے کھینے تین جار میں کے قریب نوکل گئے ۔

میں وہ ذیر دست خطرے ہیں تھے ۔ عین وقت پر اُنہوں نے نکا ہیں اٹھائی تو آیسوع کو بھیلے یہ بھیاتے اور کشتی کے نزدیک آتے دیکھا۔ یہ ایک اور غیرت ناک معجزہ ہے ۔ فیدا کا بھیا گئیل کی بھیلئے اور کشتی کے نزدیک آتے دیکھا۔ یہ ایک اور غیرت ناک معجزہ ہے ۔ فیدا کا بھیا گئیل کی جھیل کے پانیوں پرجیل دہ تھا۔ تناگرد فراک ہی کیونکہ وہ سمجھ مذہبے کہ یہ جبیب شخص کو ن ہے۔

مورکریں کہ یہ واقعہ کیسے سا دہ اُس گؤب ہیں بیان کیا گیا ہے ۔ نہا بت ہی بھرت افزا مقالی ہمارے سامنے بیان کیا جا رہے ہیں۔ مگر گورتنا ہمیں منا ترکرنے کے لئے مقالی ہمارے میں بیان کیا گئا ہمیں منا ترکرنے کے لئے مطلب بیان کو سامنے رکھتے ہوئے واقعات کو بیان کرنے ہیں جی احتماع کو آس کی عظمت کو سامنے رکھتے ہوئے واقعات کو بیان کرنے ہیں جی احتماع کو تات کو بیان کرنے ہیں جی احتماع کو تات کو بیان کرنے ہیں جی احتماع کو بیان کرنے ہیں جی احتماع کو تات کو بیان کرنے ہیں جی احتماع کو تات کو بیان کرنے ہیں جی احتماع کو تات کو بیان کرنے ہیں جی احتماع کی جانے ہوئے ہمارے دیا تھا تات کو بیان کرنے ہیں جی احتماع کو تات کی بیان کرنے ہیں جی احتماع کو تات کو بیان کرنے ہیں جی میں جی تات کو تات کو بیان کرنے ہیں جی تات کو تات کو بیان کرنے ہیں جی احتماع کو تات کو بیان کرنے ہیں جی بی جی جان کر تات کو تات کو تات کی بیان کرنے ہیں جی تات کی تات کو تات کو تات کی بیان کرنے ہیں جی تات کی تات کی

ب ن با ب المحداد ندی و ن نسل کے شا ندار کفظ کے میں ہوں ۔ ڈرومت " اگر و و و مرف اِنسان ہو تا تو اَنسان ہو تا تو اَنسان ہو تا تو شائر دوں کا ڈرنا ہجا ہو تا ۔ لیکن و و کا شات کا قادر خالق اور سنجھا لنے والا ہے ۔ الیسی ہستی قریب ہو تو ڈرکیسا اِجِس نے کلیل کی جھیل کو بنایا تھا ، و اُس کے پانیوں کو میرسکون کرسکون کرسکون کرسکون کرسکون کرسکون کرسکون کرسکون کرسکا اور ڈررے ہے شائر دوں کو بحفاظت ساجل پر فیہنچا سکتا تھا۔ یہ کفظ کر میں بر فیہنچا سکتا تھا۔ یہ کفظ کر میں بروس موقع ہے کرایسورع نے بہنام اینے لئے اِستعمال کیا ہے ۔

ادر المستوع ان کو دوں نے دکھوا کہ یہ خدا وند نیسوع ہے تواس کا خرمقدم کی اور اسے مستوع ہے تواس کا خرمقدم کی اور اسے کشتن میں چرطھا" رہا ۔" اور فوراً وہ کہشن اس حکہ جا پہنچی جہاں وہ جاتے تھے " یہاں ایک اور مُحجزہ دیان ہوا۔ مگر اس کی وضاحت نہیں کی گئی۔ اُن کو کشتنی مزید نہیں کھینی پڑی۔ فورات خشن مزید نہیں کھینی پڑی۔ فراوند نیستوع اُن کو فورا " خشک" جگہ پرسے آبا۔ وہ کیسا عجیب اور شانڈا دشخف ہے!

#### ج ـ لوگ نشان طلب كرتے ہيں ٢٢٠٦ -٣٧

الادن المحال ال

جھے" شاگرد" لے گئے تھے۔

الناس سوائس مبكر كريك الكلي ون بعض بجعوفي كرشتيان تبرياس سوائس مبكرك نزديك آيس سوائس مبكرك نزديك آيس سوائس مبكرك نزديك المين شداوند أن من سيكسي من سوار بو كرنهي كي تفاكيونك دُه تواجعي الجمي آئي تقيل - وُه لوك "فود جيموفي كرنستيول من ميم كريسوع كي تاش من كفرنخوم كواسع "

" لوك" يسوع كو برى كرى نظرس ديكيف تقد - وه جائة تقد كروه بهار بردعا مالك الله عنا - وه بائة يسوع كو برائي كرى نظرس ديكيف تقد - وه جائة الله بائة بين جائة الله عنا - وه به يمى جائة الله ون وه كهيس بهى بل نهيس رما نفا - چنا بخرانهوں نے جھيل كے باز كفر كوم "جانے كا فيصله كيا كوئد ان كا خيال تفاكم شاگرد دہيں ہوں گے - وہ سمجھ نهيس سكة تھے كا ليسوع" وہاں كيسے ہوسكتا ہے - مگر انہوں نے دہاں جاكراسے وهوند نے كا فيصله كيا -

<u>۲۹۰۲۵:4</u> - نوگ کفرتخوم بینینج نولیسون کو و ناں پایا - وُہ اپنے نجسٹس کو جُھپا نہ سے ۔ المنذا اس سے بُوجھا تو یہ بیس کر جُھپا نہ سے ۔ المنذا اس سے بُوجھا تو یہ بیس کر آبا ؟ یسون نے اُن کے شوال کا براہ داست جواب منہیں دیا ۔ اُس نے جان لیا تھا کہ یہ نوگ مُجھے اِس لیم منیس ڈھو نڈتے کہ وُہ جان گئے ہیں کہ مُیں کون بھوں ہو بیات گئے ہیں کہ مُیں کون بیسے اُسے ایک زبرد سے بھوں ہو بیسے اُسے ایک زبرد سے مُعجزے سے اُمنیس ضرور قائل ہوجانا جا ہے تھا کہ وُہ خالق اور میجے موجود ہے ۔ لیکن اُن کی دلج ہی جرف کھانے میں تھی ۔ وُہ مُعجزے کی موظیاں کھا کر سر بھوئے مُدھود ہے ۔ لیکن اُن کی دلج ہی جرف کھانے میں تھی ۔ وُہ مُعجزے کی موظیاں کھا کر سر بھوئے مُدھود ہے ۔ لیکن اُن کی دلج ہی جرف کھانے میں تھی ۔ وُہ مُعجزے کی موظیاں کھا کر سر بھوئے مُدھود ہے ۔ لیکن اُن کی دلج ہی جرف کھانے میں تھی ۔ وُہ مُعجزے کی موظیاں کھا کر سر بھوئے مُدھود ہے ۔ لیکن اُن کی دلج ہی جرف کھانے میں تھی ۔ وُہ مُعجزے کی موظیاں کھا کر سر بھوئے تھے ۔

- ۲۷:۱۱ اب یستوع نے پیدا انہیں نصیحت کی کہ ظافی خوداک کے لئے محنت ما کرو "خداوند کا یہ مطلب نہیں تھا کہ روزم و کی ضروریات کے لئے کام دھندا ما کریں ، بلکہ مطلب
یہ تھا کہ ایس کو زیدگی کا بڑا مقصد نہیں بنا لینا جا ہے ۔ زیدگی بی سب سے اہم بات یہ نہیں
کہ انسان اپنی بھانی مجھوک کو مٹا تا رہے ۔ اُس کا وجو دھرف بدن پرشتیں نہیں بکہ اُس میں گروح
اورجان بھی ہے ۔ ہمیں اُس خوداک کے لئے "محنت کرنی چاہئے" ہو ہمیشر کی زندگی کے محصر نی با سے " بو ہمیشر کی زندگی کے محصر نی با سے " بو ہمیشر کی زندگی اس طرح نہیں گڑا دنی چاہئے بدن بی سب کجھے ہے ۔ اُسے اپنی مادی طاقت
اور صلاحیتیں برن کو کھلانے بلانے کے لئے محقوص نہیں کرنی چاہئیں کیؤنکہ بچند برسوں بعد بدن کو توکی طے جائیں گئے ملک کام کی خوداک ملتی دیے۔

"آدمی مِرف روئی بی سے چینا مذرہے کا بلک برائس بات سے بو فدا کے مند سے زیاتی ہے (متی است کا بک مند سے نوالتی ہے است کا بکہ مرائس بات سے بوقد کے لئے انتقاک محنت کرنی چاہئے ۔ کرنی چاہئے ۔ کرنی چاہئے ۔

<u>۱۹:۹ - ف</u>ناوند کو اُن کی ریا کاری صاف نظر آربی تھی ۔ وُہ بہا نہ کر رہے تھے کہم فیرا کے کام ایجام دینا چاہتے ہیں ۔ بگرفداکے بھیجے ہوئے سے پیچے تعلق رکھنا نہیں جا ہتے تھے "لیوع" فی اُن کو بنا دیا کہ نمہا دا بہوکام ہے کہ بھیے ہوئے کے سے پیچے اس پر ایمان لاؤ۔ آن بھی فی اُن کو بنا دیا کہ نمہا دا بہوکام ہے کہ بھیے میں کہ نمیک کام کرے آسمان ہیں جانے کا بندولبت میں حال ہے ۔ یونٹماد لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ نمیک کام کرے آسمان ہیں جانے کا بندولبت کہ فیدا وند یہوع میں جانے کا بندولبت کہ لیں ۔ نمیک ان نمیک کام کرنے سے پیلے ضرور ہے کہ فیدا وند یہ ہوئے ہیں ۔ گذا در اُن کان مورف ایک ہی نمیک کرسکتا ہے کہ اپنے گا ہوں کا اِن کا آخراد کرے اور بینا فیدا وند فیدا ور نمی قبول کرے ۔

ایک لحاظسے وُہ کررہے تھے کرلیکوع نے کہی ایسا بڑا کام نہیں کیا ۔ اُنہوں نے زیور ۲۵،۲۴:۲۸ كالوالدويا جال وكلها بي كر اس نے أنهي كها نے كر ليا أسمان سے رو في دى د من من وراك ك جِهوت جِهو في سفيداور كول وافي تف بو بيابان من فكر إسرائيل ومعجزان ممياً كما عقا -إسرائيليوں كو بيمن مفتد كے پيلے چتے ونوں من مرروز تسجے كے وفت جمع كرنا موناتھا) - دالل ان كى مراد تقى كه أسمان سدروى مُرسى نه طلب كى -اورخُداوندحقيقاً مُرسى جننا برانهين كيونكراًس نے صرف اُسى روئى كو بڑھھا ديا ہو موثور تھى -

٣٢:٢ - خُداوند كے جواب سے وقع باتي واضح ہوتى ہيں- اوّل اُن كومُن موسى ك نهيس بكرفُوانے ديا تھا - علاوہ اذيں مُن تُحقيقي روليُ مُنتھي بُو آسمان سے اُتري - مُن تو لغوی معنوں میں خوراک تفی جو طبعی بدن سے لئے بنائی گئ تھی دیمین دنیا دی زندگی سے آگے اُس كى كوئى المريت منتفى - بهاى خداوند ليتوع أس اصلى اشالى اور تتفيقى رويل سى بات كردا ہے جو خُدا آسمان سے دیناہے۔ یہ روٹی بدن سے سع منیں ، رُوح کے لع ہے۔ "میراباب" کے

الفاظ سے میں نے اپنی اُلوم سے کا دعویٰ کیا ہے۔

٣: ٣٣ - فُراوندليوع ف انكشاف كياكه بي فُداكي وه روي " بوق جو أسمان سے أرك وُنياكوزندگى بخشتى سبے " وُه ثابت كر رہا تفاكر فُراكى رونى" بيا بان محمُنّ سے اعلىٰ تراوران<sup>ن تا</sup>ر ہے - من زندگی نہیں بخشنا تھا بکد مرف طبعی زندگی کو برقرار رکھنا تھا - اور نریہ ساری دنیا کے ك متفا بكرصرف ايك قوم بى إسرائيل ك ك تفا - تحقيقى روتى ... دُه سِي يو آسمان سے الركونيا (انسانوں) کوزندگی بخشتی ہے " صرف ایک فوم کو منیں بلکہ سادی " ونیا کو"۔

٢: ٢ سا- يىتودبون كواب بھى سمجھە سزآئى كە ھُذاوندىسوع دراصل اپنے آپ كوشفىقى روقى كه ر لائے - بینا بجراننوں نے اس سے کہا اُے خُداوند! یہ روٹی م کو ہمیشر دیا کے۔ بے شک اُن کی مُراد جِسانی رونی سے تھی ۔ برفستی سے اُن سے دِلوں بمِستیجا ایمان نہیں تھا -

## د۔بیتوع۔ زندگی کی روٹی

 ٢: ٩٥- اب يسوع من حقيقت كو واهنح أور آسان الفاظ مي بيان كيا - نيندگى كاردنى كِي بُون "- بِعِقْنِ لوك أس ك بإس آن بين أن كوأبني رُوحاني مُجوك كي آمُود كي ك الشمالي فوراك رطتی ہے۔ رجھنے اُس پرایمان لاتے ہیں اُن کی بیاس سیدشہ سے لئے مجھے جاتی ہے - اِس اَبٹ <sup>بی</sup>

آئي يُونَ كُنْهُ كَارِيْنَ كَالِمَا فِي مِعْوَر كري - وَيَحْيِي كَرْفُوا وَنَد بِيهُواه كَمْ بُوابِر بِونَ كَا دَعُونَى كُر رَالِبِ - الْكُونَى كُنْهُكَاد اَدْقَى آئيت ٣٥ كَ الفاظا واكرناسة نوبُرن بلى عاقت كرناسة - بوخض فبشرسة وَهُ أَوْ اِبِنَ بُعُوك بِي بِياس بَعِي مَهِي مِي مِلْمَاكِمَ بُورَى وَنِيا كَي رُوحانى مُحُوك كمال سه مثالث كا ؟ وَهُ أَوْ اِبِنَ بُعُوك بِيا بِياس بَعِي مَهِي مَي مِلْمَاك بَيُونَ وَالْمَ مِي رُودون فَرُول فَي وَكُول فَي مُولا وَندسه فشان طلب كِيا تَفَا اللهُ وَيُحْدَر اللهُ اللهُ مَن اللهُ عَلَى اللهُ وَاللهُ وَيَعْمَلُون اللهُ وَلَا اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ عَلَى اللهُ وَاللهُ وَلَا مُن مُنْ اللهُ عَلَى اللهُ وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ وَلَا عَلَى اللهُ مِن اللهُ عَلَى اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ الله

<u>۳2:4</u> - فَدَا وَنَد يَمُودِلُوں كَى بِ إِعْنَقادَى سے بِ وَصِلَ نَهِيں بِوَّا - وُه جَانَا تَفَاكَم بِ بِ كَ سَارِتِ ادا دے اور نفسُو بِ پُررے بور رہیں گے - خواہ وُه پیودی بِن سے وُه مِحِرُكُفْتُكُو تَفَاكُتِ اللّٰهِ بَوْل مَذْ كَرِين ، مَرُوْه جَانَا تَفَاكُر مِتِنُوں كُو فَدَّانِ فِي اَنْ مِي مِن اَنِها بَي كَانِ ادا و معالى الله عَمَالَ الله عَمَالَ الله عَمَالُون ، وُه تُوْتَتِ بِرداسْت ، وُه بُحَانَت اور وُه استقلال بِ بَعْل مِن يُوم مِين وَه سَكُون ، وُه تُوتِتِ بِرداسْت ، وُه بُحَانَت اور وُه استقلال بِ بِعْرَونَ وَمُرى جِرِنْ مِين و مِن مَنْ -

إسی میں بہیں بہت کہ إنسانوں کی ذمّہ داری ہے کہ اِنجیل کی ٹوشخبری کو قبول کرے۔ فہ الکیہ عالمگیر پیش کش کرنا ۔۔ دعوت دیتا ۔۔ ہے کہ اگر انسان خُدا وندلیسوغ میری پر ایمان لائے تو سخات پائے گا۔ ٹھ اانسانوں کو اُن کی مُرمنی کے خلاف سخات منیں دیتا ۔ ضرور ہے کہ انسان تو ہم کرکے ادر ایمان لاکر ایسوغ کے پاس آئے۔ بھر خُدا اُسے سخات دے گا۔ بوکوؤٹی میری کے دسیلے سے ٹھ ا کے پاس آنا ہے ، اُسے وُں " مِرکز زیمال من دے گا۔'

إنسانی ذہن إن دلوتعليمات سيمجھونا نہيں كرنا - ناہم چائے ہمادى ہجھ ميں آئيں جاہے مذتو يھی ضرورہے كرإن پر إيمان لائي - يہ بأسلى تعليمات بيں اور إن كا يهاں بڑی صفائی سے بيان ركيا كيا ہے -

۳: ۳۹- باپ کی مرحنی ہیں۔ کہ جتنوں کو اُس نے میری کو دیا ہے ، اُک بی سے برای نجات پلے اور داست بازوں کی فیامت بک محفوظ رکھا جائے گا اور فیرا وند اُن کوزندہ کیا جائے گا اور فیرا وند اُنٹین آسما تی گھریں ہے جائے گا ۔ اُس میں سے مجھے کھونہ دُوں ہے۔ اِن الفاظ کا اشارہ اِیماندادوں کی طون ہے ۔ بیماں وُہ اکیلے اکیلے ایمان دار کی بات مہیں کرنا بلکہ سیجے مسیمیوں کی سادی جماعت کی ہوں گے ۔ فیلا وندلیبوع کی سادی جماعت کی ہوں گے ۔ فیلا وندلیبوع کی جماعت میں سے ایک بھی کھونہ جائے اور آخری دِن وہ سادی جماعت کو گزندہ کرے ۔

جمال تك تجات يافت لوكول كاتعلق بي " آخرى دِن مع مراد وه" دِن بِ جب خُدادند يسوع بادلول پر آئے كا - اور چنن مسيح يم موئ وه المصائے جائيں كے اور زندہ ايمان دار بدل جائیں گے - بھرسب اُعظامے جائیں گے ناکہ ہوا میں خُدا وند کا اِستقبال کریں - بھودیوں کے مطابق آخری دن گ وگھ

٢: ٢٠ - اب فداوند وضاحت کرتا ہے کہ کوئی شخص کمس طرح ایمان واروں کے گھرانے بیں شامل ہوسکتا ہے ۔ باب کی مرضی ہے ہے کہ جوکوئی بیطے کو دیجھے اور اُس پرایمان لائے ہیمیشر کی زندگی بائے "۔ بہاں بیطے کو دیکھے اور اُس پرایمان لائے ہیمیشر کی زندگی بائے "۔ بہاں بیطے کو دیکھے " کا مطلب اُسے جبانی آئکھوں سے منہیں بکہ ایمان کی آئکھوں سے دیکھنا ہے ۔ اِنسان کو دیکھنا اور پہاننا چاہے کہ لیسوع سے فراک کا بیٹا اور دنیا کا بیٹی اور دنیا کا بیٹی اور کرنے ۔ مُراد بدہے کہ ایمان کے حتی عل سے فکا وند کیسوع کو اپنا شخفی کا ت دیم نہ و تول کرے ۔ بھتے بھی اُلیاکہ تے ہیں وُہ " ہمیشری زندگی" بہاں اور انھی اُن کی ملکیت ہوتی ہے ۔ اِس کے ساتھ اُن کو بینین بھی ملنا ہے کہ آئمی ون بھر زندہ " کے عملی گا۔

کرنے برمجی مجبور موستے ہیں۔

۱ دوس میں مجبور موستے ہیں۔

۱ دوس میں خصر مگرا کسے ملم تھا

کر وہ کباکہ دیے ہیں = اس لئے اُس نے اُن سے کہ آ آپس میں نہ بطر مبراؤ ہے۔ اگلی آیات بنا تی

ایس کران کا بطر برانا کیوں ہے فائدہ اور لیے کارتھا۔ یہ وی جب فدر سیون کی گوائی کورد کرتے۔

میں کران کا بطر برانا کیوں ہے فائدہ اور لیے کارتھا۔ یہ وی جب فدر کرتا اور کے دیجودے انکار کرنا ہوتا ہے ۔

منص اُسی قدر اُسی کا تعلیم شکل ہوتی جاتی تھی ۔ اُدر کورد کرنا اُدر کے دیجودے انکار کرنا ہوتا ہے۔

دوجر قدر انجیل کی تھادت کرتے تھے ، اُسی قدر اُسے قبول کرنا کمشکل ہوتا جاتا تھا۔

مبب فُدا وندنے اُنہیں آسان اورسادہ بائیں بتائی اور اُنہوں نے لقین مزکبا توجہ اُس نے مشکل باتیں بنا کی نو وُہ اُن کو سجھنے کے کب تابل ہوں سے۔

۱۳۲۱ - انسان اپنے آپ ہی بالگل بائس اور باہریہ یہ آئی ہوناک کو فرد میرے ۔ اس میں تو اِنن طاقت بھی ہیں کو فرد میرے کے پاس آسکے ۔ اگر باب اُس کی زندگی اور ول میں کام مذکرے تو اُسے اپنی ہولناک سفط اور میرے کی طرورت کا احساس تک منہیں ہوتا - بہت سے لوگوں کو یہ آیت بہت میری شکل معلو ہوتی ہے ۔ وہ فرص کر لیتے ہیں کہ اِس آبیت کی تعلیم بیرہے کہ اِنسان کا تن بان کی خوا ہش کے بھی تو ہے ۔ وہ فرص کر لیتے ہیں کہ اِس آبیت کی تعلیم بیرہے کہ اِنسان کا تنام بی زور دیتی ہے کہ علی نواے بید آبیت اِس تعلیم برزور دیتی ہے کہ حکانے بیطے ہمارے دوں میں کام کیا اور ہمیں اپنی طرف بھیرنے کی کوششش کی ۔ اب ہم بر منصوبے کہ خوا وند لیسوع کو قبول کریں یا رد کر دیں ۔ لیکن اگر خدا پیطے ہمارے دون میں کام میں اور کر دیں ۔ لیکن اگر خدا پیطے ہمارے دون میں کام کیا اور ہمیں کیمیا نہ ہوتی ۔ "اُس می وقت ہم ایمان دار میں کام کیا ہوتے کہ اُسے کہ بیا ہم کے ایک اور زیندہ لوگ بسے کہ اُس کے اور زیندہ لوگ بسے وائیں گے ۔ بیصرف ایمان داروں کی قیامت ہوگی ۔

این گے ۔ بیصرف ایمان داروں کی قیامت ہوگی ۔

ابنهم- فراوند نے بڑے سخت الفاظ میں بیان کیا کہ کوئی اِنسان اُس وقت تک میرے پاس نہیں آسکنا جب نک باپ اُسے کھینچے نہ ہے۔ اب فراوند بیان کرتاہے کہ باپ اِنسانوں کورس طی کھینچے لینا ہے۔ پیملے تو وہ ایستعباہ مم ہ، سما کا حوالہ دیتاہے کہ ایسانوں کورس طی کھینچے لینا ہے۔ پیملے تو وہ ایستعباہ مم ہ، سما کا حوالہ دیتاہے کہ روہ سب فکداسے نعلیم یافتہ ہوں گئے۔ فکدا نہ صرف افراد کو گئی لینا ہے بلکہ کچھے اور بھی کرناہے۔ گوہ اپنے تیمتی کلام کے وسیلے سے اُن کے دِلوں سے کلام کرناہے۔ اُس کے بعد اِنسان کی اپنی مرفی پرمنے صربی اُن کے دِلوں سے کلام کرناہے۔ کوان و هرنے اور تی فیدا کا ان مقالم کی تعلیم پرکان و حربے اور تی فیدا کی این مرفی پرمنے میں ، وہی ہے کہ پاس آتے ہیں۔ یہاں کو اِنتاب کان و حربے و نوں ساتھ ساتھ نظر آتے ہیں بینی فیدا کا اختیار مُطبق اور اِنسان کو اِنتاب کا حق ہے میائی اور وہ مرا اِنسانی ۔ اُن سے نابت ہوتا ہے کہ خبات کے دئے ہیں ہوئی ۔ ایک اِنتی اور اِنسان کو اِنتاب کہ خبات کے دئے ہیں ہوئی ۔ ایک اِنتی اور اِنسان کو اِنتاب کہ خبات کے دئے ہیں ہوئی ۔ ایک اللہ اور وہ مرا اِنسانی ۔

جب سے علے کہ اکڈ بہوں سے حیفوں میں بدلکھائے تواٹس کا خاص اشارہ لیہ تعیاہ بی کا طرف تھا - لیکن جس خیال کواٹس نے بیش کیا وہ عام طور برسادے بہوں کے ہاں یا یا جا نہے -

فدا كى كام اور خدا كے روح سے آدمی خداى طرف كھنچے جاتے ہيں -

<u>٣٩: ٢ - نوگوں ئے فُواسے تعلیم یافت</u> " ہونے کا مطلب بہنیں کر اُنہوں نے فُواکو دیکھائے ۔ رمرف ایک مستق ہے جس نے "باب کو دیکھا ہے" - اور یہ وہ بستی ہے جو فُدا کے پاس سے آئ ہے بعنی فُداوند سیتوع خود -

جننے فگراست تعلیم یافتہ ہیں، اُن کو فھرا وندلیسوغ ہے کی تعلیم دی گئ ہے کیونکہ ٹھراکی تعلیم کا مرکزی موضوع نو دیے ہے ۔

اب فراوند کی و کرکرآ آیا می کون کا سے کہ جس زندگی کی دوئی کا بی وکرکرآ آیا کون وہ ہیں ہوں کے اس کے بیک وکرکرآ آیا کی کون وہ ہیں ہوں کے اندگی کی روئی سے مراد بلاکشبہ وہ آدوئی ہے جو کھانے والوں کو نندگی دی ہے جو کھانے والوں کو نندگی کی ہے جو کھانے والوں کو نندگی تھا کہ ایس ہے پہلے بہو دیوں نے بیان بین کی ہے اور کر کھیلنج کیا تھا کہ ایس عمدہ روئی بیدا کر ۔ بہاں فرا وند ال بہو دیوں کو یا دولا آ ہے گر تمہاں ہے والا کو تھا کہ ایس کر نامی کی ایس کے بیات کی ایس کر تھا ہے کہ تمہاں کے بیات کا کہ تھا ۔ اور مرکے کے اس میں اپنے کھانے والوں کو بھیشری زندگی دینے کی فرت نامی کی میں کہا ہے والا الفاظ کی سے فرا وند نے تو کہ کو گئا ہے والا الفاظ کے میں کیا اور سے فرا وند کو کو گئا ۔ اور میں کیکا اور سے شال میں کہا ہوں۔

ان و و من کے بالمقابل خداوند نسیوع نے اپنے بارے میں کہا کہ" میر و و دوئی ہے ہوآسمان سے اُترق ہے ۔ من کے بالمقابل خداوند نسیوس نے اپنے بارے کا ۔ مُرادیہ نہیں کہ و طبعی کھا طر سے منہیں مرے گا ۔ مُرادیہ نہیں کہ و طبعی کھا طر سے منہیں مرے گا نور آخری منہیں مرے گا نور آخری باری فرداوند کے ساتھ دیے گا۔ اور ہے ابد یک خداوند کے ساتھ دیے گا۔

إس آبت میں اور اکلی چندآیات میں خگرا وند نیہ قوط نے بار بار نؤو اُسے (میریح کو) کھانے کا ذکر کہاہے ۔ اِس کا مطلب کہاہے ؟ کہا مطلب میہ ہے کہ اِنسان اُس کو نعوی معنوں میں جِمانی طور پر کھا میں ؟ صاف ظاہر ہے کہ بہ خیال نامجمکن اور ناپ ندیدہ ہے ۔ لبعض حکما کا خیال ہے کہ اِس سے مُرادع شائے ربّا فی کا عبادت اور رسم میں اُسے کھانا ہے ۔ اور یہ بھی کہ مُعجز انہ طور پر روقی اور کے اُس کے بدل اور خون میں تبدیل ہو جاتے ہیں اور کہ نجات پانے کے لئے ضروری ہے کہ م اِن کو کھائیں ۔ مگر خور اور نہ ایسا کہا تھا سربان و رسان کہ کھائے ہے کہ م اِن کو کھائیں ۔ مگر خور اُس نے کہ م اِن کو کھائیں ۔ مگر خور اُس نے کہ م اِن کو کھائیں ۔ مگر خور اُس نے کہ اُس اُس کھائے ۔ جب ہم خور اُس کی ذات اور کام سے فیض باب ہوتے ہیں ۔ اُس طَلِین نے کہا ہے کہ اُلیان لاڈ تو گویا نم کے کھالیا ہے ۔ ۔ ہم اُس کی ذات اور کام سے فیض باب ہوتے ہیں ۔ اوس طین نے کہا ہے کہ اُلیان لاڈ تو گویا نم کے کھالیا ہے ۔ ۔

الندگی کا دوئی میں سے کھائے ... ابد تک زندہ رہے گا۔ مگر یہ سطرح ہوسکتا ہے؟ فیکوفیڈ اس کو رزندگی کا دوئی میں سے کھائے ... ابد تک زندہ رہے گا۔ مگر یہ سطرح ہوسکتا ہے؟ فیکوفیڈ کندگاروں کو کمن طرح زندگی دے سکتا ہے؟ اس کا جواب آمیت سے انگے جصتے میں مَرَوجُ دہے ۔ جوروٹی میں جمان کا ذندگی دے سے محوں گا وُہ میرا گوشت ہے۔ یہ اس فکا وند صلیب پر اپنی مُرت کی طرف اِشارہ کر رہا ہے۔ وہ گفتہ گلاوں کے فدیہ کے لئے اپنی جات کا در آسس کا خوان گفتہ ہوں کہ وہ رکومنی کے طور پر مرسے گا۔ وہ جمادے گنا ہوں کی قیمت بھرے کا وہ ایس کیوں کرے گا اور آسس کا خوان گفتہ ت بھرے کا وہ ایسا کیوں کرے گا ؟ اُس نے بیسسی جہان کی زندگی کے لئے کہا ۔ وہ جمرف بہودی قوم کے لئے نہیں مرا جائے گا اور آسس کا می بیک ہودی قوم کے لئے نہیں مرا ۔ یا جرف برگزیدوں کے لئے منہیں مرا جائے گا بیک میک سارے جہان کی فیمت اوارف کے لئے کا فی ہے ۔ بلاٹ پر آبس کا میرطوب نہیں کرسادی و فیانی ت یا جائے گی بلکہ برکر فیداؤند کیوں نے انسان کے لئے کا فی ہے ۔ بلاٹ کیوں کرے انسان کے انسان کی جو کے باس آجا بی تو وہ سب نجات یا جائیں گے۔

٣٠:١٥ - يركودى البي تك جسمانى روفى اور گوشت كے خبال مِن تقد - أن كى سويح إلى فرندگى كى چيزوں فرند جسمانى چيزوں فرندگى كى چيزوں كى مدوسے رُكو حانى سال مانى جيزوں كى مدوسے رُكو حانى سيائياں سكھا رہا ہے - چنا نجر وُكہ آيس مِن بُوجِھنے لگے كه يرشخس اينا كوشت جين كوئر دے سكتا ہے ؟ پيراشو كى حرف اُسى وفت كھلنا ہے جب آب

ہوائی جہازسے باہر چھلانگ لگا دیں۔ ایمان دیکھنے سے پیطے آتاہے اور آپ کی رکوح کو سمجھنے کے لئے ہو کہ کا سمجھنے کے لئے ہو کا کہ کا دیا ہے۔ اور اور اور کو کھم ماننے کے لئے تیاد کرتاہے۔ اگر آپ خُود کو سے کے اختیاد کے سپر دکر دیں تو کہوں اور کھیے کے سادے سوالوں سکے بواب بل جاتے ہیں۔ پولٹس کی مثال ہمادے سامنے ہے۔ اُسے بواب بل گئے اور وہ ہ بکاراً مُعْما اُسے خدا وند تو کہا جا ہتنا ہے کہ تین کروں بگ

الان سے کوری پر ایس کی میں میں میں ایک جا نہا ہے اس کے اُسے بُورا بُورا بعلم تھا کہ یہ لوگ کیا سوچ رہے اور کیا کمہ رہے ہیں۔ جنا بجہ وہ بڑی سنجیدگی سے انہیں خبرداد کرتا ہے کہ جہ بیک آم ابن آدم کا گوشت مذکھا ڈاور اُس کا نون مزبیو تم میں فرنگی نہیں ۔ اِسے برگر دُہ دوئی اور کے مراد نہیں ہوسکتی جو فحد اوندی بوشاء میں اِستعال ہوتی ہے ۔ جس وان فذا فد پر طوایا گیا اور اُس نے عشائے رہائی کی دیم مقرد کی انھی اُس کا بدن تو وانہیں گیا تھا ، دنون بیا نے ما ورشے میں سے کھایا اور بیا ، لیکن اُنہوں نے لفظی معنوں میں مراس کی تھا ، منون بیا نظا ۔ خدا وندصرف یہ وضاحت کر رہا تھا کہ جب کہ ایمان سے کوری پر ایس کی موت کے فواید کو اپنا منیں لیتے ایس وقت کی سام اسکتے ۔ ایمان سے کوری پر ایس کی موت کے فواید کو اپنا انہیں کیتے ایس وقت کی براہے میں اور اُسے حتی طور اینا بنایس ۔ برا پنا بنایس ۔

٢: ٣ ٥ - اس كا آيت ٢٧ سے مقابل كنے سے حتى طور برنابت بوجا ناہے كر سے كا كوشت اور اُس كا نوگ بينے كا مطلب اُس پر ايمان لا ناہے - آيت ٢٧ ميں مرفوم ہے كہ ليم ور اُجھ ہيں) إيمان لا ناہے بين كا مطلب اُس پر ايمان لا ناہے - آيت ٢٧ ميں مرفوم ہے كہ ليم ور اُجھ ہيں) إيمان لا ناہے بيميشكى زندگى اُس كى ہے "۔ اور زبرنظر آيت بين كها گيا ہے كہ بوجي اُس كى ہے "۔ عام احكول ہے كہ اگر دو ميرا كوشت كھا نا اور ميرا خون بينا ہے ہوئ اُس كى ہے "۔ عام احكول ہے كہ اگر اس كے اُس كے الگر ہوتى ہيں۔ دو ہو ايك دو سرى كے بھى برابر ہوتى ، تو وہ ايك دو سرى كے بھى برابر ہوتى ہيں۔ اس كے اُس كے اُس كے الم اللہ كے برابر ہے ۔ دو سرى بواس برايمان لاتے بين آخرى ون" پھر زندہ كئے جا ميں گے - بلائ اُس برايمان اللہ كے برابر ہے ۔ دو اُس برايمان لاتے بين آخرى ون" پھر زندہ كئے جا ميں گے - بلائ اُس برايمان ميں مُرستے ہيں۔ اُس کُرادان لوگوں كے بُون ہيں جو فُداوند ليسوع برايمان ہيں مُرستے ہيں۔

<u>۱: ۵۵ - خُداوندلیسوع گاگوشت فی الحقیقت کھانے کی چیز اورائس کا "خون</u> فی الحقیقت پینے کی چیز ہے "۔ یہ إس وُنیاکی کھانے اود پینیٹ کی چیزوں سے قطعی الگ ادر فنندف ہے کیونکراس وینا کی کھاتے پینے کی چیزیں عارضی قدر وقیمت رکھتی ہیں۔ فکرا وندیسون کی مُوت کی قدر وقیمت وائمی ہے۔ جو لوگ ایمان سے اس میں شاہل ہوتے ہیں وہ وائمی زندگا جامبل کرتے ہیں -

2:4 م - اب فراوند اپنے اور اپنے لوگوں سے درمیان گرسے تعلق اور بندھن کی وضاحت محالة ايك مثال بيش كرتا ہے - اور بيشال سے نور اس كاور فداياب ك درميان تعلق كى - نينده باب "ف فلاوندسيوع كو دنيا من جيجا تقار (زنده باب إس تركيب كامطلب ہے وہ باب جوزندگی کامنبع ہے) - بسوع "باب سے سبب سے زندہ" تھا -اس کی زندگی خدا باب سے ساتھ گری ہم آہنگی اور قریبی بیگا نگت میں لیسر ہونی تھی - خُداہی اُس کی زندگی کا مركزاور محيط تفا -أس كامقصد مرف برتفاكر فدا باب سے ساتھ سكونت كرے - وہ إس ونیایں انسان بن کرآما تفا اور ونیاکو احساس (شعور) نہیں تفاکہ وہ محداہے بوجم ب ظاہر بڑا ہے۔ اگرج ونیا کواٹس کے باسے می مخالط میوا سکر وہ اورائس کا باب ایک ہیں۔ وُه إنتهائي رفاقت بين رسيت تتح - مُحلُّوندليتوع اورايمان داركا يابي حال نبي بعينه البيابى ہونا ہے۔ ایمان داراس منبایں ہیں ۔ دنیا اُن کے بارے میں غلط فہی کا تشکارہے۔ اُن سے نفرت اور وشمنی کرتی اور اکنرائی کو ایذا دینی ہے۔ لیکن بیونکہ اُنہوں نے خداوند لیبوع کالقین کیا ادراسی پر بھروسا رکھتے ہیں اِس لے وہ اُس کے سبب سے زندہ رسیتے ہیں ۔ اُن کی زندگیاں گرسےطورسے اُس کی زندگی کے ساتھ بندھی ہوتی بی -اور بی زندگی ہمیشہ کا "قائمُ دسیے گی -

۱: ۸۸- اِس آیت یں اُن سادی بانوں کا نھاصہ دیاگیا جو فکرا وندنے گُرشند آیات یں میان کی ہیں۔ وہی (یکنوع) میے کہ دوئی ''جو آسمان سے اُنڈی''۔ وُہ'' مُن ''سے اعلیٰ دیرزے

چسے ہاپ دا دائنے بیابان میں کھایا۔ گوہ روٹی صرف عادعی فائڈہ رکھتی تھی۔ صرف اِسی زِندگی کے ایک نِندگی کے ایک اسے کھاتے کے لئے تھی۔ کیک میٹی ہے جوائسے کھاتے ہیں ۔ ہیں ۔ ہیں ۔

علاقے سے بھیٹر یہ ورائس کے شاکر دوں کے ایک کی جھیل کے شاکر دوں کے ایک کی جھیل کے شاکر دوں کے ایک کی جھیل کے شاکر دوں کے ایک کی کو کی آئی کھی۔ غالباً کیسوع اُن کو "عبادت خانہ" بیں بل کیا نفا- دہیں اُس نفائی کی روٹی " بر بیغام ویا ہوگا۔ "عبادت خانہ" سے مراد یہ ودیوں کی مقامی مذہبی جگر یا عبادت کا ہ ہے ، جو بروشلیم میں واقع ہسکل سے فرق ہوتی تھی ۔جانوروں کی قریبی میں برط حالی جاسکتی تھیں ۔

برئے ابندہ اس وقت کے فراوندیسوع کے ابتدائی بار شاگردوں کے علاوہ "برئت سناگرد بن گئے تنے ۔ بو کوئی بھی اس کے بیجے بولیتا تھا اور اس کی تعلیمات کو قبول کرنے کا اقراد کرنا تھا ،اس کو شاگرد کما جاتا تھا ۔البتہ جننے افراد بھی شاگرد کے طور برجانے جاتے ۔ البتہ بعنے افراد بھی شاگرد کے طور برجانے جاتے کا بی سے سب حقیقی ایمان دار نہیں بوتے تھے ۔ اب جننے اس کے شاگرد بونے کا دعوی کرتے تھے اُن می سے بہتوں نے سن کرکہ " یہ کلام ناگوارہے ۔ اُن کا مطلب تھا کردوں کے بات یہ نہیں تھی کہ اس کی تعلیم اُن کی سمجھ سے بالاتر تھی بلکران بیں اس کا ماننا مشکل یا ناممکن لگتا متھا۔ جب اُن بول نے کہا کہ اِسے کون مسکلا بیا ناممکن لگتا متھا۔ جب اُن بول نے کہا کہ اِسے کون مسکلا بیا تھا کہوں ہے جاکیے ناپسندیدہ عقیدے کو کسن کر برداشت کرسکتا ہے ؟

<u>۱۲:۱۲ - اُ</u>نہوں نے اِس کے تصوکر کھائی تھی کدائس نے کہا تھا کہ بَیں اَسمان سے اُڑا فیوں ۔ اب خد وندنے اُق سے پُوٹیھا کہ اگریم این اَدم (میری) کو اُوپر(اَسمان پر) عبت دکیمو کے بہاں وہ پیط تھا" تو کیا سوچ کے ؟ اسے معلوم تھا کہ یک جھا المطف کے بعد آسمان بہوا پس جا دُل گا۔ اُل کو اِس بات سے بھی کھوکر لگی تھی کہ اُس نے کہا تھا کہ اُل اُل کو میرا گوشت کھانا ہوگا۔ اور جب وہ گوشت پوست ہے اِس بدن کو اُوپر جاتے دکیمیس کے بہاں واپس چلا جائے گا تو اِلسان کس طرح لغوی معنوں ہیں اُس کا گوشت کھا یک کے اور اُس کا نون بیٹیں گے ؟ اِلسان کس طرح لغوی معنوں ہیں اُس کا گوشت کھا یک کے اور اُس کا نون بیٹیں گے ؟ اِلسان کس طرح لغوی معنوں ہیں اُس کا گوشت کھا نے سے بیس ملتی ، بلکہ یہ تھے لیکن بھاں وہ اُس ہوجے ہے جہم ذندگی نہیں وسے ہے کہ جمائی گوشت کھانے سے نہیں ملتی ، بلکہ یہ تھرا کے پاک دُوح کا کا بانوں کو مِرون لفظی معنوں ہیں جمجھا تھا۔ حالا تکہ اُنہیں اِن بانوں کو رُوعا نی معنوں ہیں جھنا کو بانوں کو رُوعا نی معنوں ہیں جھنا کو بانوں کو رُوعا نی معنوں ہیں جھنا کو بانوں کو رُوعا نی معنوں ہیں جھنا کہ اُنہیں اِن بانوں کو رُوعا نی معنوں ہیں جھنا کو اور زندگی جی ہیں "۔ جب گوشت کھانے اور نوگن پیپنے کے بارسے میں اُس کی بانوں کو رُوحانی کی فاوں کو توجانی کو بانوں کو رُوحانی کی فاوں کو توجانی کو بیتے اِن باتوں کو قول اور زندگی کھی ہیں "۔ جب گوشت کھانے اور نوگن پیپنے کے بارسے میں اُس کی بانوں کو رُوحانی کی فاف کیا خوالے اُس پرایان لانا ہے۔) تو چِنتے اِن باتوں کو قبول کو توجانی کی فرندگی بیا ہے۔ اُنہیں کی بانوں کو توجانی کی قوبین کی نور ہیستھی کی بارے ہیں۔ اُن کی بانوں کو توجانی کی قوبیش کی زندگی بیا ہے ہیں۔

لا منجي كي بانول برملا ملا رقيمل ١٠١٠١-١١

۱۹۱۹ - فراونديسوع كى يد باتين أش ك شاگردون بن سه "بمتنون" كواليسى ناگوادگليس كر
اب اُس كاساتھ جيدول كيم - دُوه اُس ك ساتھ كوئى نعلق ركھنا نيبى جيا ہيئة تقے - دراصل
ير شاگردكيجى بيتے ايمان داد ند رہے تقے - وُه كئى مختلف مقاصدسے ليسوع كے يہجے يہجے
چيلة تقے - ليكن اصلى اور دِلى مجرتت نهيں ركھتے تھے - نه سمجھتے تھے كہ وُه كون ہے پيلا اُلا ؟ ٢١٠ - إس موقع پرليسوع ن اپنے خاص "بالا" شاگردوں سے مخاطب موكران كر ساھنے يہ شوال ركھاكہ كيا تم تھى جلا جانا جا ہے ہیں ہے ہوئے ہيں ہو ہو ہو گئا ہے ہوال اُن كے ليے بيل بن نے اُس كے كما وركوئى نہيں جب محد دراصل اُس نے كماكہ "اے فُل وند" محملة كيم تي ہے ہو اُسكة بين ہو تو دُه مقالہ سكھانا ہے جو يہيشہ كى زندگى " بك لے جاتے ہے كہر كرئى ہے ۔ دراصل اُس نے كماكہ "اے فُل وند" ہے ہے کہر کہر كرئا ہے ۔ ہوئے جھوٹر بين تو اُور كوئى نہيں جب سكہ باس ہم جا سكيں - تجھے جھوٹر نا تو اپنى مون يرفهر كرئا ہے ۔

٢٠١٢- بُوْسَ أَن بِارَّهُ كَى تَرْجَانَى كَرِ رَبِا تَحَا - أَسَ فَ يَهِ مِنْ كَهَاكَةٌ بِمَ ايمان لائے اور عِان گُرَّ بِن "كَرْتُو "بِن "مَرِيحِ مُوعُود" ہے " فُداكا قدُوس" ہے - زِن ﴿ فُداكا بِيثَاہِهِ -فرا الفاظ كى ترتيب برغودكريں - أيمان لائے "اور جان گئے" بعد وَه فراوندلسون برابمان لائے مقف اور بھر جان گئے مقفى كہ واقعى وَه سب بَجُهُم ہِد جو بون كا دعوى كا

بول ربا تنها تو وقه بي خطا منيس تنها -

زندگی کا روٹی سے خطاب میں ہمارے فداوندنے جُست آسان تعلیم سے آغاز کیا۔ مگرخطاب
کے دوران واضح ہوتا گیا کہ بھودی اُس کی باتوں کور دّ کیے عجارہے ہیں۔ وُہ سچائی کو شننے اور ماننے
سے اپنے دِلوں کوجس قدر سحنت کرتے اور بند کرتے گئے ، اُس کی تعلیم میں اُتنی بی شکل ہوتی گئے۔
آخریں اُس نے بناگوشت کھانے اور نون پینے کی بات کی۔ یہ بات اُن کی برواشت سے باہر نظی۔
وُہ کھنے گئے یہ کلام ناگوارہے۔ اِسے کون سُسن سکتا ہے ؟ آور اُنہوں نے اُس کی بیروی کرنا
چھوٹر دیا۔ سچائی کو رد کرنے کا بہتے بارھا پن ہوتا ہے۔ بچونکہ وُہ و کمیصنا نہیں چا ہے تھے
اِس لئے وُہ اُس مقام پر جا بہتے جہاں وُہ بالک دکھے دنہ سکے۔

۵۔ خدا کے بیٹے کی خدمت کا تبییراسال ۔ برولیم

الم السوع ابن بما بيول كو جوكة ب ١٠١٠ ٩

٤:١- باب ١ اور ٧ ك درميان چند ميمينون كا وقف سے "يستوع كليل ميں پھرنا ريا كيونكر بيكودي اس كفتل كى اور "يبكودى اس كفتل كى المين بيكودى اس كفتل كى كوشش ميں بقط" - (يه جاننا تمفيد رہے كاكر كونانى مين "يكودى" كے لئے بولفظ استعمال ہونائے ، اس كر بين فختر آف معنى ہوسكة بيل (١) يسكودي كا برشنده ( يجيب كليل بعنى كليل كا باشنده) اس كر بين فختر آف معنى ہوسكة بيل (١) يسكودي كو تبول كرنا ہے ) اور (٣) مسيحيت كافخالف ، خصكوما من بيكودى تخت كاكر في الفك وُه نؤد ورس مفهوم ميں إستعمال كرنا ہے حالانكہ وُه نؤد ورس مفهوم ميں إستعمال كرنا ہے حالانكہ وُه نؤد ورس مفهوم ميں بيكوديوں "كى طرف دوس سين بيكوديوں "كى طرف دوس سين المدين اور ديس كا دور الله كر المدين المدين

٢: ٤ - "عيد خيام" يگو ديون كا ايك الم تهواد تفا - يه تهواد فضل كُفّة كروسم ين آنا تفا- يه إس وافعه كى ياد بن منايا سانا تفاكم تقرست فكك كربعد بني إسرائيل عادفى چهيرون با چهونيرلون بين رياركش پذير رسيد تقد - يه توشى وتُرُى اورجَشن منا نے كا موقع موتا تفا، جب آكة مستقبل" كى طرف ديكها جانا تفاكه قوه دِن آكة كا جَب ميريح موجود با وشايى ك كا ادر بنات یافتر بیووی فوم ممک سے اندرامن اور نوستحالی میں کیسے می -

<u>۳:4</u> - إس آیت می نُولوند کرجی جمایوں کا ذِکریے غالباً مُریم کے وہ بیٹے تھے بولیتوع کی پیدائش سے بعد پیدا ہوئے تنے (بعض اُن کو رِسْت کا بھائی یا دُور کے رِسْت دار سجھتے ہیں) ۔ لیکن فُداوند کے ساتھ اُن کا رِسْت کی باعث منہا ہی فریبی ہو، اُنہیں اِس رِسْت کے باعث منہا ہی و موجہ فریبی ہو، اُنہیں اِس رِسْت کے باعث منہا کے موقع بہ فُداوند کیستوع ہے کھا کہ وہ عید خیام کے موقع بہ مُدوند کیست ما کہ وہ عید منہا ایمان نہیں رکھتے تھے ۔ اُنہیں نبرے اُنہیں جہا کہ کہ وہ عید خیام کے موقع بہ روشیتم حائے اور وہاں مجھم مجزے وکھائے تاکہ انہیں نبرے تناگرد بھی دیمیس ۔ جن شاگردوں کے کا دول کا دیمول کے موقع کی ایمان دول کا دول کے اُنہیں بیکہ میہ وہ ہوگ ہیں جوائس کی بیکروی کرنے کا دعولی کے کہتے تھے۔

اگرچہ وُہ اُس پر ایمان نہیں رکھتے تھے تاہم چاہتے تھے کہ وُہ اپنے آپ کو علانبہ ظام کرے شابدوہ چاہتے تھے کہ واری کے باعث ہم بھی لوگوں شابدو ہ چاہتے تھے کہ اِس طرح ایک شہورہ تی کے ساتھ برشتہ دادی کے باعث ہم بھی لوگوں کی توجہ کا مرکز بن جائیں گے۔ یہ بھی قمکن ہے کہ وہ اُس کی شہرت سے بطلتے تھے اور جا ہتے تھے کہ وہ اُس کی شہرت سے بطلتے تھے اور جا ہتے تھے کا۔ کروہ میں وقی یہ وہ کا وہ کی دیا جائے گا۔

ع: ١٩ - شايد يداً لفا ظ طنزاً كے كئے تھے - فدا وند ك يرشته واد به سجعة تھے كه وُه شهرت اورنامورى جا بننا ہے - اگرشته ور بونا نہيں چا بننا تو بھر كلتي ميں يرسب معجوزے كيوں كرتاہے ؟ وُه گويا كهر رہے تھے كراب تو بڑا اچھا موقع آگياہے - تُوشهرت چا بنا ہے - إس لئے رعيد كه لئے بر شکيم چلا جا - و بال سينكووں توگ جمع بوں گے - تحجه اُن كے سلمن معجوزے وكھانے كا مُوقع بل جائے گا - گلبل تو ايك خاموش سا علاقر ہے - ايك كا ظاسے تو يہ جمزے وكھانے كا مُوقع بل جائے گا - گلبل تو ايك خاموش سا علاقر ہے - ايك كا ظاسے تو يہ جمزے پر برتشا ہے ہيں كہ تو اپني شهرت جا بہتا پرتشا ہے گئے انہوں نے مشورہ و بياك تو ايسے آب كو ونيا پرظا ہركئے۔ يمال به فيال بايا جا تا ہے كہ " اگر تو واقعى بچ موقود ہے اور يہ معجزے اسى بات كو ثابت كر فائے لئے كرتا ہے تو يہ ثوت اُس جگہ كيوں بيش نہيں كرتا جا اور يہ معجزے اسى بات كو ثابت كر فائے يہ تو ديہ ؟

2: ۵ - اُس کے بھائی "کوئی مُخِلصا نہ خواہش نہیں رکھتے کہ وُہ جُلال پا ئے - وُہ اُس پر ایمان نہ لائے تنھے" یعنی حقیقت ہیں ایمان نہیں رکھتے تنھے کہ بمہیج موعُودہے - اور نہ وُہ الیسا کرنے اور خود کوائس کے سپروکرنے کو تبار تھے۔ اُنہوں نے جو مُجھے کہا طنزا کہا – نمُداوند کے ساھنے اُن کے دِل لاس نہ نہ تھے ۔ لیسوع کو یہ بات خاص طور پر مُری لگتی ہوگی كر نُودائس ك بهائ اُس كى بانوں اور كاموں كا بفين نهيں كرتے تھے ليكن كتنى ہى دفعہ به موتا ہے كه بورائ كا فراد فرائ كا دوركا اور كا موں كا بفين نهيں كرتے ہيں ہو اُن كى مائك نزديكى اور عن اُن كى مائك نزديكى اور عن بنة مول كا اور عن بنة مول كا

1:4- فراوند کی زندگی نثروع سے آخر یک قدا کے کھوں کی پابندتھی۔ اُس کا ہرون اور مرکت بہد سے سے شکرہ پروگام سے محطابات تھی۔ اُبھی وقت نہیں آیا گفا کہ وہ اپنے آپ کو علی نہولور پرونیا پر طاہر کرے۔ وہ واضح طور پرجا نتا تھا کہ چھے کیا پیش آنے والاسے ۔ فواکی موشی دنھی کہ وہ واس موقع پر پروٹنلیم جا ہے اور فود کو کوکوکوں سے ساھنے عل نبر پیش کرے۔ لیکن اُس نے اپنے ہوائیوں کو باو ولایا کہ تھمارے ہے سب وقت ہیں " بھی ہروفت اور موقع تھمارے ہے کہ کوروکوکوں سے ساھنے عل نبر پیش کرے۔ لیکن مُودُوں ہے ۔ وہ وزندگی فُداکی مرضی کی آب ہواری میں نہیں بھر اپنی خواہشوں سے ممطابات گزارتے تھے۔ وہ اپنے ہے خودمنے وہ بے بنا سکتے اور مرضی سے ممطاباتی جماں جاہتے جا سکتے تھے کیونکہ وہ جرف اپنی مرضی پوری کہ وہ جرف اپنی مرضی پر برشکے رہتے تھے کیونکہ وہ جرف

عدادت نهي ركونيا" فداوند مے بھا بُول" سے عدادت نهيں ركھ سكتى" تفى كيونك وه وُنيا كے تھے - وه ديستوع كے خلاف وُنيا كے ساتھ ديتے تھے - اُن كى پُورى بُورى زندگياں وُنيا كے ساتھ ہم آہنگ تقيں - " وُنيا سے بهاں مُرادو وه نظام سے جوانسان نے وضع كردكھا ہے اور جس ميں فُعل اور اُس كے سيح كے لئے كوئى حكم منيس - اِس نظام ميں وُنيا كَنْ تَقافَت ، آرط بْنعليم اور مذبوب سب اُس كي ميں مذبوب ونيا تھى كوئكر بهوديوں كے مذبوب سرداد كھے شابل ہے - مقيقاً ميں تو تي فرصوفيت سے مذبوب ونيا تھى كوئكر بهوديوں كے مذبوب سرداد بى تقد جو نسيون سے سے ديا دہ عدا وت ركھتے تھے -

مونیا میرے سے اِس لے علاوت رکھتی ہے کہ وہ گواہی دیتا ہے کہ اُس کے کام مرے ہیں۔
یہ اِنسان کی گیڑی بُونَ فِطرت پر کیسا بُر انبھرہ ہے کہ جب ایک بے گناہ ، بے واغ بہتی وُنیا بی اُن نو دُنیا اُس کے فات در ہے ہوگئا۔ میری کی کامل نے ندگی نے دِکھا دیا کہ باتی ہر انسان کی نے ندگی کی کیسی نافعی ہے۔ ایسے بی جیسے ایک بسیدھی کئیر طیڑھی میڑھی کئیری خامیوں اور شیڑھ کو کا ہرکر دیتی ہے جب اُن کوایک دومری کے بالمقابل دکھا جاتا ہے ۔ اِسی طرح جب فُدا و تد لیتوع اِس دنیا می آیا تو اِنسان کی گئاہ آتو دگی ظاہر ہوگئی۔ اِنسان اِس بات پرمین پا ہوگیا۔ لیکن تو ہرکہ نے اور فُدا سے رائم کا طلب کار ہوئے کی بجائے وہ اُس ہستی کا کام تمام کرنے پر اُن گیاجِس نے اُس کے گئاہ کو جب نقا۔

ألف - بى - ماتير كمصابىكه:

عبد من المدين المدينة البينة بعائيوں سے كها كر الله عبد من جاؤ "إس كا أيك افسوس ناك بهلو كلى ہے - وہ مذہب الله بهدو كا مرت الله بهدو كا من كا كوش كا ورشان كا كو الله كا اور قوه الس سے لئے بہدو كا الله بهدو كا الله بهدو كا والله بهدو كا من الله بهدو كا والله بهدو كا من الله بهدو كا كا من الله بهدو كا من الله كا وقت نهيں آيا كا من الله كا من الله كا من الله كا وقت نهيں آيا كا من الله كا حق من الله كا تو خاموش سے جائے گا۔

<u>۹:۷ - بیتوع کے بھائی توعیدیں چھ گئے مگر وہ گلیل ہی میں رہا ہ</u> وہ اُس بہنی کو پیچیے چپولر گئے جوان کو مے حقیقی فوشی اور شادمانی عطا کرسکنا تھاجس کی خاطر پیعید منائی جاتی تھی –

ب ربیسوع برکل من تعلیم و برا سے ۱۰:۱-۱۳ ۱:۱- مرب اُس سے بھائی عبد میں چلا گئے" نو کچھ وقف سے بعد خداوند لیتو تا تھی میں تقیم

المناه المرابية على المال الم

2: 10 - جن اوگوں نے اس کی تعلیم سنی وہ تعید سے کہ کرتے تھے - بلاش بائس کا گیانے عہدنامہ کا علم اُن کو مثالاً کرتا تھا - اِس کے ساتھ ہی اُس کے علم کی وسعت اور سکھانے کی لیا قت اور المبیت بھی اُن کو بے حد متوج کرتی تھی - وہ جانتے تھے کہ لیسوع نے ہماد سے زمانے کے کسی برا سے مذہبی مکتب میں تعلیم نہیں بائی - اُن کی سبحہ میں نہیں آ تا تھا کہ اُسے اِس قدر علم کیسے اور کہاں سے حاصل بوا - آج میں الیسا ہوتا ہے ۔ جب ونیا وکیمتی ہے کہ ایمان وادر کی مذہبی تعلیم حاصل کے بغیر مجھی نہایت مگرگ سے اظہار خیال کرتے اور کلام کے بکات کی وضاحت کرتے ہیں تو وہ جران اور شسنندر رہ جاتی ہے -

<u>۱۹:۷ - کیسی خوبھ کورت بات ہے کہ فیداوندایک</u> وفعہ مجبرا پنی تعریف کروانے سے اِنکارگرانا ملکہ صرف فُکا باپ کو حبلال دینے کی کوشش کرتا ہے ۔" بیسوع "نے بانگل سیدھا سادہ "جواب " دیاکہ "میری تعلیم میری نہیں بلکہ میرے بھیجنے والے کی ہے " فیکووند بیسوع جربائیں کہتا اور جزنعلیم دنیا تھا دُه سب وُبِي بوتی حقی حقی جواس کا باپ اسے بتاتا تھا۔ وُه اپنے باپ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں کرنا تھا۔

المحان اللہ میں بوقی حقی جواس کا باپ اسے بتاتا تھا۔ وُه اپنے باپ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں کرنا تھا۔

الرکوئی واقعی خوا کی مرضی برجینا جاسے تو خُدا اُس پرظا ہرکر دے گا کہ بیح کی نعلیم اللی سے اور وَقی خوا اُس پرظا ہرکر دے گا کہ بیج گورے ول یا وُه اپنی مرضی کی تعلیم ویتا ہے۔ اگر وُه واقعی مُخلص سے اور سیجائی کی ناش کرتا ہے۔ اگر وُه واقعی مُخلص سے اور سیجائی کو جانے کا دل سے آر دُومند سے تو خُدا اُس پرظا ہرکر دے گا۔ فر ما نبر واری وُوهانی علم وعرفان کا در سے آر دُومند ہے۔

ایم ایک تعلیم ویتا ہے قوم ایسا نہیں کرتا تھا۔ وُه باب کی عربت جا بتنا می تھا جس نے اُسے بھیجا ہے۔

ایک نام اُس کی نیٹٹ بالگل پاک تھی اِس لئے اُس کا بیغام بھی بالگل سجا "تھا۔ اُس بی ہرگز تا جا بیغام بھی بالگل سجا "تھا۔ اُس بی برگز تا تھا۔ اُس کی بیغام بھی بالگل سجا "تھا۔ اُس بی برگز تا ہے اُس بی برگز تا تھا۔ اُس بی بیغام بھی بالگل سجا "تھا۔ اُس بی برگز تا تھا۔ اُس کی بیغام بھی بالگل سجا "تھا۔ اُس بی برگز تا تھا۔ اُس کی بیغام بھی بالگل سجا "تھا۔ اُس بی برگز تا ہے کہ برخی بالگل سجا "تھا۔ اُس بی برگز تا تھا۔ اُس کی بیغام بھی بالگل سجا "تھا۔ اُس کی بیغام بھی بالگل سجا "تھا۔ اُس بینام بھی بالگل سجا "تھا۔ اُس بینام بھی بالگل سکی نہیں "تھی ۔

یسوع ہی وُہ واحدیسنی سے بس کے بارسے میں یہ بات کہی جاسکتی ہے۔ سروُد سرے اُستنا دکی خدمت میں کچھ مزمجھ تؤدغرض شامل ہونی سے ۔ خدا وند کے سرخادم کی دِلی آرزُ و ہونی چاسٹے کہ وُہ تو دکو نہیں بلکہ خدا کو عززت اور مجلال دے ۔

<u>-۱۹:۷</u> اب خُداوند نے براہ داست یہ ودیوں پر الزام لگایا - اُس نے انہیں یاد دلایا کہ م<u>رسیٰ</u> نے اُن کو شریعت دی تھی۔ وہ اِس بات پر فخر کرتے تھے کہ ہمارے پاس شریعت ہے - وہ مجھول گئے متنے کہ محض شریعت رکھنے میں کوئی ٹو بی منبی ہے - شریعت ایسے آئین و فرا مین کی فرمانبردادی کا نقاضا کرتی ہے - اگرچہ وہ سٹریعت پر فخر کرتے تھے لیکن صاف ظاہر تفاکد اُن میں سے کوئی مجھی اِس کی یا بندی نہیں کرتا نھا کیونکہ وہ مُدا وند کیسے کوئی میں ایسے تھے۔ شریعت فتل کرنے سے واضح اور قطعی طور پر منع کرتی ہے - وہ فحدا وند کیسے تھے۔ شریعت فتل کرنے سے واضح اور قطعی طور پر منع کرتی ہے - وہ فحدا وند کیسے تھے۔ شریعت کو من اور میں باعث شریعت کو اور میں باعث شریعت کو اور میں منع کوئی ہے -

۲۰: 4 فرگوں گنے اللہ کا کا مصوص کی ۔ لیکن اپنی غلطی تسلیم کرنے کی است محسوس کی۔ لیکن اپنی غلطی تسلیم کرنے کی م مجاسئے اسی کو ترامیکلا کہنے گئے کہ تبجھے میں تو بُروَق صبے " اور اُس کے بیان کو چیل جے کیا گرکون تیرے قتل کی کوشش میں ہے ہے"

٤ : ١١ - اب يسوع " دوباده أس واقع كاطرف آيا جب أس نع بريت حسدا ك وفن بر

معذُوْد آدمی کوشِفا بخشی تھی۔ اِسی مجرف نے اُس کے خلاف اِن سرداروں کی عدا ون بھڑکائی تھی۔ اُسی وقت سے وُہ اُسے مار ڈالنے کی کھنونی سازِشوں میں لگ گئے متھے۔ فکروند نے آئمبیں یاد ولایا کہ 'کیں نے ایک کام کیا اور نم سب تعیم کرتے ہو''۔ وُہ نعیم کرے اُس کی تعریف نہیں کرنے تھے بلکہ اُن کو اِس بات سے دھج کا لگا تھا کہ اُس نے سینٹ کے دِن یہ کام کِیا۔

۱۲۲: ۲۷ موسی کی شریعت کا محکم تھا کہ زیبنہ بیتے کا اُظھویں دِن فتنہ کیا جائے (اصل میں نقتہ کا آغاد موسی اُل فتنہ کیا جائے (اصل میں نقتہ کا آغاد موسی اُل تھا ہے۔ اُل آظھواں دِن سبت سے دِن سبت سے دِن سبق آ تا تو ہودی بیتے کا فقنہ کرنا سبت توڑنا نہیں سبھے تھے۔ وہ محسوس کرتے تھے کہ بیکا فروری سے للذا خداوند اِس کی اجازت دیتا ہے۔

ابه ۱۰ - فتند کے بارسے بی "موسیٰ کی شریعت" کی پابندی کرنے کے لئے اگر وہ بیتے کا ختند تسبت" سے دِن بھی کرنے تھے کو فرا فدلیسوع کو اِکسی بنا پر کیوں مور دِالزام مُعْمِرَ اِسْ سَبِت کے دِن ایک آدمی کو بالگل تندرست کردیا "۔ اگر شریعت لازمی یا ضروری کام کی اجازت نہ دسے گی ج

ع: 18- اَب تک "بروشکیم پی به بات بیفیل گئ تھی کہ بہودی سردار بنی کے نتل کی سازشیں کر دیم و او بنی کے نتل کی سازشیں کر دیمی ہے۔ بہاں بعن عام نوک سوال پُرچھتے ہیں کہ کبا ہے وہی بہتی نہیں حب سے بہتھ ہادے مرواد پرسے فوسے ہیں۔

<u>۲۹:۷ - اُن کی سمجھ ہیں نہیں اَ رہا تھا</u>کہ فُھدا وندلیسوس کو گیراں <u>صاف صاف سکے بعنی</u> دلیری سے بولنے کی اجازت سے - اگر سروار اُس سے اِتنی ہی نفرت کرتے تھے جِتنی کہ عام لوگ سمجھنے گئے تھے نو بھرائسے الیسی باتیں کھتے رہنے کی اجازت کیوں تھی آ کیا ممکن تھا کہ سموادوں

نے بیج جان لیا کر سجے میں ہے ہے"

خُدا کی قدرت نے مُندا وندلیہوع کو اُس وقت تک إنسان کی گھنونی سازشوں سے بیجائے رکھا جب تک وُہ وقت مذا گیا کہ وُہ کُنَ ہ کی فر کا فی سے لئے گزدا نا جائے ۔

ع: ٣١ - دراصل بهتيرك أس برايمان لاست "خصر الذي دلبل بيت كم كريس السوع إس سه رياده اوركيا نبوت دسكة بهت كمي بيع موعود نبير، توجب المراده اوركيا نبوت دسكة بي كمي بيع موعود نبير، توجب اصلي ميع "آئ كا توكيا وه "إن سه زياده" يا إن سه عجيب ترم عجز د دكها سك كا بوليتوع في المناه مي المناه مي المناه مي المناه مي المنه مي موعود مي المنه مي موعود مي موعود مي المنه ال

## ج **۔ فریسیوں** کی وشمنی <sub>۳۷-۳۲:۷</sub>

فراوندن ابنے پیدلے دعوری کوئ کی نہیں کی بلک اسے مفنوط ہی کیا -اس فران کو یاد دلایا کہ کی محصور کے اس فران کو یاد دلایا کہ کی محصور کے دنوں سک تمارے ساتھ موں ۔ اس کے بعد وہ فرا باب کے باس والیس جلاجائے کا جس نے اکسے بھیجا تھا - کوئ شک نہیں کہ اِس یات نے فرلیسیوں کا عُصّر اور محمی تیز کر دیا ۔ اور محمی تیز کر دیا ۔

2: ۱۳ - وه دن آدم تھا کہ فرلیسی اسے "و کھونڈ بی گے" مگر" با نہسکیں گے ۔ اُن کی زندگیوں بیں ایک وقت آسے گا جب اُنہیں ایک نجات و مہندہ کی ضرورت فرس ہوگ ۔ مگر تب وقت گرم ہوگا - اور اپنی ہے اعتنقاد کا اور مگرتب وقت گرم ہوگا - اور اپنی ہے اعتنقاد کا اور مگرتب وقت گرم کی وجہسے وہاں اُس سے مذمل سکیں گے ۔ اِس آ بت کے الفاظ نہایت بنجیدہ بیں - بیر میں سکھانے بی کہ ایسی بات بھی ہے جسے موقع نکل جانا کہا جاتا ہے ۔ ہوسکتا ہے آئ اِنسانوں کو منجات با سے کہ دو اِرہ کہی موقع نہ دیے۔

2: 89 - "يهودى" خُداوندى بات نسمجھ سے - اُن كو احساس ند يواكہ وُہ اُسمان پرواپس جائے اُن كاخیال تھاكہ شايد وہ منادى كرنے كه دُورسے پر جاكہ اُن بهود يوں كوتعليم كے گا "ہو كُونا نيوں ميں جا بجا رسنے ہيں" اور يوسكتا ہے كہ خُود" يُونا نيوں "كو بھى تعليم دے - كا "ہو كُونا نيوں ميں جا بجا رسنے ہيں" اور يوسكتا ہے كہ خُود" يُونا نيوں "كو بھى تعليم دے - كا اظهار كرنے گئے - " بركيا بات ہے جوائس نے كہى كہ أُم مُحِيطة وصوندو ہے مگر مذ باؤكے ہے "كونسى جگہ ہے جہاں وُہ جائے گاكہ ہم اُس كے الله ہے منال بہن كر رہے ہيں - وہ يورس مال بين كر رہے ہيں - وہ منال بہن كر رہے ہيں - وہ منال بہن كر رہے ہيں - وہ منال بہن كر رہے ہيں الله منال بہن كر رہے ہيں - وہ منال بہن كر رہے ہيں الله منال بہن كر الله منال بين منال بہن كر الله كہ منال بہن كر الله به منال بہن كر الله كر الله كر الله منال بہن كر الله كر الله منال بہن كر الله كر الله به بہن كر كھنا ہيں ہو ديكھنا منہ من ہو ہے ہے " بہن الله بهن الله كر الله كر الله بہن كر الله كر الله بہن كر الله كر

٥- رُورُحُ القُرْسِ كا وَعده ٢٠٠٠ ٣٩-٣٩

2:24- اگرچ قبران عمد نامرین فر منه بن بین میمود بور بین ایک رسم تفی کر عبید خیام که پیط سات و فول میں وہ شیلوخ کے نالاب سے بانی بھر کرلے جائے اور سوختن فر بانی کے مذبح کے باس چا ندی کے ایک باس میں فالے تھے۔ آٹھویں دِن الیسا نہیں کیا جانا نما - اِس وج سے میح کی زِندگی کے باتی کی پیشکش اور بھی بچونکا دینے والی تھی - میمودی توگوں نے ابھی ایمی میرسم بیکری تھی نیکن اُن کے دِل و لیے جی پیاسے تھے - اِس لئے کہ وہ عمید کے گرے مطلب کو بچھ نہ بائے شعے - اُن کے گھروں کو روانہ مور نے سے ذراعی بیسے "عید کے آخری دِن بو ظامی دِن ہے لیا کے مقول وہوں کو روانہ مور نے سے ذراعی بیسے "عید کے آخری دِن بو ظامی دِن ہے کہ اُن کو گوں سے مخاطب ہوا ۔ اُس نے اُنہیں دعوت دی کہ رُوحانی اُسود کی کے لئے تھی - اُس کی دعوت دی کہ رُوحانی اُسود کی کہ کہ کے اُس کی دعوت ہی کہ رُوحانی اُسود کی کہ نہیں جو میج سے باس آ سے اور سنجات کے لئے تھی - اُس کی خوشخری عالم کیر خوشخری ہے - کوئی نہیں جو میج سے باس آ سے اور سنجات کے لئے تھی - اُس کی خوشخری عالم کیر خوشخری سے - کوئی نہیں جو میج سے باس آ سے اور سنجات کے لئے تھی - اُس کی خوشخری عالم کیر خوشخری سے - کوئی نہیں جو میج سے باس آ سے اور سنجات کے لئے تھی - اُس کی خوشخری عالم کیر خوشخری سے - کوئی نہیں جو میج سے باس آ سے اور سنجات کے لئے تھی - اُس کی خوشخری عالم کیر خوشخری سے - کوئی نہیں جو میج سے باس آ سے اور سنجات کی دعوت کی باس آ سے اور سنجات کی کہ بیا سے -

کیکی نشرط پرتھی وصیان دیں۔ پاک کام کہتا ہے آگر کوئی پیاسا ہو۔۔۔۔ یہاں پیاس رُوحانی ضرُودت کا بیان کرتی ہے ۔ جب پک کوئی شخص اپنے گاہ کونہ جان نے وُہ کہیں مخاش بانا نہیں جا مبتا۔ جب پہر اُسے احساس نہ ہوکہ کیس کھوگیا ہُوں اُسے خواہش نہ ہوگی کہ رُک ڈھونٹڑ حاوَّں۔ جب پک اِنسان کواپنی رُوحانی نِرندگی ہیں نعروست کمی کاشتوُر نہ ہوگ ائى كوتمنا در يوگى كەفكلوندىكى باس جاول تاكە مېرى ضرۇرت بۇرى بو- مىنى خىر باسى رُوح كواپىنى باس آن كى دعوت دى - بجرى بائىلغى با بېتسمەك باتى يا قىلا دندى مىزكى باس جائى كونىبىكا - يسوق نے كهاكد قرەمىرسى باس أكربينى سے يەلى بىنى كامطلب سے يىچى كو ابنى كەنىبىكا - يىنى اسے فكرا دند اور منجات دېينده مان كرائس برميمروسا اور بقينى كرنا -اس كامطلب سے جى طرح بم يانى كا كلس ابنے بدن بى يابى يى اسى طرح مى كواپى نيندگى مى كى دىنا -

ابمان لا نا ہی ہے۔ بعث نابت ہو ناہے کہ میچ کے پاس آگر بینے کا مطلب اُس بر ابمان لا نا ہی ہے۔ بعث لا گریمی اُس بر ابمان لاتے ہیں ، اُن سب کی اپنی صرفیات بھی پوری ہوں گی ہوائی سے تجاری " جاری " حاصل ہوں گی ہوائی سے تجاری " جاری تہور کو ور مرون کے بہنج ہیں گی ۔ بورے پُرانے محمد نامر میں یہ بات کھائی جائی رہی کہ ہو میچ موجود کو قبول کریں گے ، اُن کو بھی برکت بطے گی اور وہ ووسروں سے لئے بھی برکت کا باعث ہوں گے ( مثلاً یہ عیاہ ہے ۔ اُس کے اندرسے … زندگی کے باتی کی ندیاں جاری ہوں گی ۔ اِن الفاظ کا مطلب ہے کہ اُس شخص کے باطن سے ، یا باطنی زندگی سے وہ ندیل جو جو جو بول گی جو اِن الفاظ کا مطلب ہے کہ اُس شخص کے باطن سے ، یا باطنی زندگی سے وہ ندیل جو جو بول گئے وہ میں بول گئے جن بات ہوں گا ہے جہور کے گھونٹوں یا پہنے می برا ہے کہ میں میں نہیں کہ کسی کے اندر فیدا کا دُوح سکونٹ کرتا ہوا ور وہ اُسے اپنے ہی اندر محدود رکھ سکے ۔ جہاں بھی دُوح ہوتا ہے ، وہ بہ زبکلتا ہے ۔ اگر بہاؤ میں ہے ، تو دہاں دوح مہیں ہے ۔ اگر بہاؤ میں ہے ۔ اگر ہہاؤ میں ہے ۔ اگر ہماؤ میں ہور ہے ۔ اگر ہماؤ میں ہے ۔ اگر ہماؤ میں ہے ۔ اگ

عند الم المن صاف منا با گیا ہے کہ فرندگی کے پانی سے مراد کروگ القدس ہے۔
ایست ۹ ہنایت اہم ہے کیونکہ بیر کھاتی ہے کہ وہ سیب جو نقدا و ندیسو علیج کو قبول کرتے ہیں اُن کو فقد الا کہوج بھی حاصل ہوتا ہے ۔ بعض وگ کھتے ہیں کہ کروگ القدس ایمان لانے کے بھے عرصہ بعد آ کر اندرسکونت کرتا ہے ۔ لیکن یہ بات کی ہمیں ۔ بہ آبیت بالگل واضح اور صاف طورسے بیان کرتی ہے کہ چننے میچ ہر ایمان لاتے ہیں ، کوہ کروح باتے ہیں ۔ جس وقت نگ مروح باتے ہیں ۔ جس وقت نگ مروح باتے ہیں ۔ جس وقت نگ مروح ۔ . . نازل مربوط نقا ۔ وقت فلا وند کیستوع والیس آسمان ہر مذکلیا اور ایسے جلال کونٹر چھینی اس وقت تک جب سے محمد اور کیستوع والیس آسمان ہر مذکلیا اور ایسے جلال کونٹر چھینی اس وقت تک

رُوحُ القُدْس ناذِل مذہوًا - آخروہ پنتنگست سے دِن ناذِل ہوًا - اُس لمحے سے فُداوندلیپون کرج سے ہرسیتے ایما نداد سے اندر رُوحُ القُدس سکُونٹ کر رہا ہے -

٢:٤ م - يرميكودى ير با وركرف بن مي المين المين المين المين المرابعة المودي المرابعة المرابعة

47:4 - برایک الیدا موقع ہے کہ گئاہ آگودہ إنسان بھی کات دیپندہ کے بارے بی الجنی بات کھنے پر مجبور ہوگئے گئے حالاککہ وہ خود اسے نہیں مارتنے شخصے - اگن کے نا قابل فراموش الفاظ یہ تحصے کہ انسان نے کیمھی الیسا کلام شیں کیا " بلاٹ بران پیادوں نے اپنے ذمانے میں بہت سے آدمیوں کو کلام کرتے سُنا تھا مگرکسی کو الیسے اختیار ، ابسی خوبھودتی ، الیسی کمت اور آئیسے مُرفیفسل طریق سے بولئے نہیں سُنا تھا ۔

المناهم- فربسیوں نے عام بیگودی توکوں کو ناوارقف اور تعنی " محمد ایا - آن کی دلیل بی تھی کہ مام آدمی صحائف کا کچھ علم کر کھنے تو جان لیتے کر تیسوس ایسیم موعود نہیں ہے۔ یہ فریسیوں کر تن بڑی بیسیم محمدی تھی !

ان سے مخاصہ بوت ہے ہے۔ میں موقع بر نیکریس اُن سے مخاطب بؤا۔ بہ وہی شخص سے بو ہیلے اُن سے مخاطب بؤا۔ بد وہی شخص سے بو ہدا ہدا مرد اللہ کا است کے وقت اُس کے باس آیا تھا اُن اور حبس نے سیکھا تھا کہ نیکریس میں برایان لاکر نجات پاچکا تھا۔ وہ بہودی سردادوں میں سے تھا۔ وہ ایسے فدا و ند کے حق یب بولا۔

اه- نیکدیمس کا مکت به تعاکه یمودی شریعت " انس دقت بک کسی شخص کو مجرم" منیس عضراتی " جب بک اس کا مقطء نظر قسن مرب دلیس یمودی سردار اس کے بالکل میکس کر رہے تھے ۔ کیا قدہ حق اب بھی ہے کہ وہ خوفز دہ تھے ۔ کر رہے تھے ۔ کیا وہ حقائی سے فوفر دہ تھے ۔ واضح جواب بھی ہے کہ وہ خوفز دہ تھے ۔ کا دہ تھے ۔ اب یہ سر دار اپنے ہی ایک ساتھی یعنی نیگریمس کے بیچھے پڑ کے وہ تیکے گانز کے ساتھی ایمی کیا تھے معلوم نہیں کر گئیل بی سے ساتھ آئی کی ساتھی کے بیکھے معلوم نہیں کر گئیل بی سے ساتھ آئی سے پُر چھنے گئے کہ کیا تو بھی گلیل کا سے یہ کیا تھے معلوم نہیں کر گئیل بی سے ساتھ آئی سے پُر چھنے گئے کہ کیا تو بھی گلیل کا سے یہ کیا تھے معلوم نہیں کر گئیل بی سے ساتھ آئی سے پُر چھنے کے ایکی معلوم نہیں کر گئیل بی سے ساتھ آئی ۔ ان میں میں کر گئیل بی سے ساتھ آئی ہے ۔ ان میں کی کھیل بی سے بھی کی کھیل ہے ۔ ان میں کی کھیل ہی کے ساتھ آئی ہے ۔ ان میں کی کھیل ہی تھے معلوم نہیں کر گئیل بی سے ساتھ آئی ہی کھیل ہی

کوئی نبی بربی نہیں ہونے کا بیک بلاک بیاں یہ سردار اپنی نا واقیفیت کا مظاہرہ کررہے ہیں ۔ کیا اُنہوں نے بیوناہ نی کے بارے میں کہی نہیں بڑھا تھا ؟ وہ کلیل سے بربیا ہوڈا تھا۔

ع: ٣ ه - اب عبد خیام ختم بو محلی عقی - سب این ا بین گھروں کو بیلے گئے یعف نوگوں کی کات دہندہ سے روبرہ ملاقات ہو تی تھی اور و ہ اس برایان ہے آئے تھے ۔ لیکن اکٹریت نے اسے دو کر دیا تھا - سرداروں کے ادا دے پہلے سے بھی ٹیخت ہو گیکے تھے کرلیتوع کا کام تمام کر دیا جا ہے ۔ وہ اُس کو این فروسی فراست فرا سیجھتے تھے ۔

## و - زنا کاری میں بکرطی گئی عورت ۱۱-۱:۸

۱۰۸ - برآبیت باب یک آخری آبیت سے قریبی نعلق رکھتی ہے ۔ دونوں آبات کوایک ساتھ رکھنے سے بہ تعلق بالگل دائغ کو جا گئیا۔ مگر رکھنے سے بہ تعلق بالگل دائغ میں مصر برایک اپنے گھر کو جا گیا۔ مگر بسوع زیبوں سے بھاڈ کو گیا "۔ فراوندنے بالگل ورست کہا تھاکہ" ٹومٹ بیں سے بھاٹ ہوتے ہیں اور بہوا کے میزندوں سے گھونسلے ، مگر ابن آوم سے لئے تمر دھرنے کا بھی مجلکہ عمیں "۔

٨:٣- فقية وه لوگ نصر بياك معا تف ك نقول تبادكرن اوز عليم ديا كرن تقف" فقيم الدر فريسي إسى فور الرخ تص " فقيم الدر فريسي إسى فوري إلى معا تف الدر فريسي إسى فوري كالم أس برالزام الكاسكيس - وه " ايك عورت كولائ من المعالي الكاسكيس - وه " ايك عورت كولائ الم المعالي الكاسكيس - وه " ايك عورت كولائ الكاسكيس فرد الكاسكيس في الكاسكيس في

 انهوں نے اُس کو یا و دلایا کہ تورست میں موسی نے ہم کو تھم دیا ہے " کر ہوشخص زنا یں پیراجائے اُسے سنگسار کریں" - فریسیوں کو آمید تھی کہ فدا وند اِس تھم سے اِختان کرے گا نوان کے ضرارت آمیز مقاصد پوڑے ہوں گئے - بینا نچہ اُنہوں نے پوچیا کہ تو اِس عورت کی نسبت کیا کہنا ہے ؟ اُن کا خیال نھا کہ اِنصاف اور موسی کی شریعت تقاضا کرتی ہے کہ اِس عورت کو ایک مثال بنا دیا جائے ۔ قادتی کہ اِس عورت کو ایک مثال بنا دیا جائے ۔ قادتی کہتا ہے :

" اگرانسان کواپنے سے بدترشخص بل جائے نوائس کے بگراسے بہوئے ول کو استی اور کا استی معندور دھرتا ہوں - وہ سریے پر الزام لگاتے بھوئے اور سرگری سے اُسے تفکور واز این کرتے بھوئے وہ اپنی کری کو بھول جانا ہے - ایوں وہ گونے وہ اپنی کری کو بھول جانا ہے - ایوں وہ گون وہ گون میں خوشی محسوس کرنا ہے "

٨:١- أن ك بإس مي يرسكان كوكونً إلزام نهي تفاء وه كو في الزام كمعطيف كارتشش كردى تھے۔ وہ جانتے تنھ كەاگراس نے غورت كوب سزا جانے ديا تو يېتمسى كى شريب ے خلاف ہوگا۔ اورہم <sup>ا</sup>س پر سے اِنصاف مہونے کا اِلزام دیکاسگیں گے۔ اور اِس *کے م*کس اگرانس نے عُورت برسزا کا فتو کا لگایا نوم نابت کرسکیں گے کم بیا رومی حکومت کا فیٹمی ہے -رنیز یعی کدسکیں سے کہ یہ بے دچ شخص ہے ۔" مگریسوع مجھک کر اُلکی سے زمین پراکھنے لگا " قطعاً كوفي طريقة نهبر جس سے جان سكين كه أس فيكيا لكھا - كئ لوگ براسے اعماد سے دعوى كرتة بين كرجائنة بير-ليكن حفيقت يربعك بائبل فمقائس إس بادسيم تجيفنين بناتى-٠:٨ - يمودى يصبر يوكر بواب سم المير اصرار كريف رسيه = إس المع البوع فيصرف إتناكهاكد شرعى سَزا وى حاشة -ليكن يبسزا صرف ده افراد دين جنهول في تُوكوني كناه منكبا ہو۔ اِس طرح خُھڑا و تدرنے موسی کی تشریبت کو سرمیلند دکھا - مگوایک اورکام بھی کیا - اُس نے سارے نوگوں کو گندگار قرار دیا۔ بو دوسروں پرالزام لگانا جا بہتے ہیں اُن کو خودب داغ ہونا عاصة - كئ وفعد إس أيت كوكم أصرالام سدمع ذور ركھنے سے استعال كيا جا آ ہے -دويّة يه مؤناسي كريمي إلزام سد إس يد ممبرًا يُون كد دُوسرون في علط كام كم يم يلي يبكن يرآيت إلزام سے معذور نبيس ركھتى بلك أن كى مذمّت كرتى سبے بوكر تصوروا رتوبيں مكركھي كرامے

<u>١٠:٨ - بو نوگ عُورت پرالزام نگارہ م</u>نظے ان سے ضمیر نے اُن کو مجرم مخفیرا دیا - اُن سے پاس کھنے کو کچھے نہیں رہا تھا - وہ سب اُلیک ایک کرکے بُکل گئے ۔ " بڑوں سے لے کرچھوٹوں بیک " وہ صب قصور وارتھے ۔" لیسوع اکیل رہ گیا ۔ اور وہ عورت قریب بی کھڑی اُلی آئے ۔ <u>' ک</u> <u>کک" وہ سب قصور وارتھے ۔" لیسوع اکیل رہ گیا ۔</u> اور وہ عورت قریب بی کھڑی اُلی تی والے <u>میں ایک میں میں میں میں ایک بھی قرد</u> نہ تھا جو سب غائب بہو گئے بیں - کہیں وکھائی نہ دیتے تھے ۔ پوری بھیٹریں ایک بھی فرد نہ تھا جو اُس یو میکم لگانے "کی بھرت کرنا ۔

## ز\_يسوع - ونياكانور ١٢:٨

۱۲:۸ منظر برل کر ہیکل کا خزانہ سامنے آنا ہے (دیکھٹے آیت ۲۰) بھی کہ کا خوانہ سامنے آنا ہے دیکھٹے آیت ۲۰) بھی کک اُس کے بیچھے پیچھے تھی۔ اُس نے اُن سے تفاطب ہوکرا پنے میچے موٹود ہونے کا ایک نکر دست دعویٰ کیا۔ اُس نے کہا" و نیا کا نور کیں ٹیوں " و نیا" گناہ ، جمالت ا ورب مقصدیت کی ارکی پی ہے " وی کا فور" یہوس ہے ۔ اُس کے سوا گناہ کی سیابی سے چھٹھا را منیں ہے ۔ اُس کے سوا
زیدگی کی راہ میں راہنمائی نہیں ہے ۔ زیدگی کے حقیقی مفہوم کا علم نہیں ، اور ایدیت کا عرفان
نہیں ہے ۔ سیسوس فی مدہ کیا کہ جو میری بہروی کرے گا وہ اندھیرے میں نہ جیلے گا"۔

یسوع کی بیروی کرنے کا مطلب اُس پر ایمان لانا ہے۔ جہرت سے نوگ اِس فکط فہی میں مجتنالا بیں کرسٹے ہیں۔ بیسوع کی طرح فرندگی کیسر کرسٹے ہیں۔ بیسوع کی میں مجتنالا بیں کرسٹے ہیں۔ بیسوع کی بیروی کرنے کامطلب سے توب کرکے اُس کے پاس آنا ، اورا یمان لانا کہ وہ خداوندا ورمنج ہے ، اور چرا پی ساری زندگی میں دامینما گی اور چرا پی اُن کو نیندگی میں دامینما گی اور قرسے اور چرا پی اُن کو نیندگی میں دامینما گی اور قرسے سے اور کھرا ہوتی ہے۔

۱۳:۸ اب" فریبیوں نے " بیتوع کو ایک شرعی نکتے پر چیلنج کیا ۔ اُنہوں نے اُسے باد دِلا با کر تو اِسے ہے د دِلا با کر تو اپنے حق میں فود گواہی دینا ہے ۔ چونکہ ہر انسان فِطرتا اپنی طرف داری کرنا ہے اِس لیے کسی کی اپنے حق میں گواہی معتبر منہیں مانی جاتی ۔ فریسیوں کو لیسوع کی بات برہے اعتبادی کا اِظہاد کرنے میں کوئ باک منہیں تفا بلکہ وُہ صاف کھنے تھے" تیری گواہی سیجی منہیں "۔

۸:۱۶- فُدا وند جاننا تفا که عموماً وظ باتین گاموں کا ہونا صروری ہوتا ہے۔لین اس کے اُسٹے متعاصلے ہیں اُس کی اِبنی گواہی مُطلقاً "سجّی "عقی کیونکہ وہ اللی ذات ہے۔ وہ جاننا تقا کہ ہیں اُسمان سے آیا جوں اور آسمان پر وابس جانا مجوں - مگر فریسیوں کوعلم خبیں تفاکہ وہ "کہاں سے" آیا تھا اور کہاں کے جائے گا۔ وہ اُس کو اپنی طرح کا ایک اور اِنسان ہی سمجھتے تھے۔ وہ ایمان لانے کو نیاد نہ تھے کہ لیسوع خُول کا ازلی بھیا ہے۔

\* : ها - فریسی دُوسروں کا فیصلہ ظاہر سے شمطابی اور انسانی معیاد سے ممطابی کرتے تھے۔

وُہ سِوع کو ناصرت کا بڑھئ ہی مانتے تھے اور بھیننہ بہی سوچتے تھے کہ وُہ کسی طرح بھی دوسرے انسانوں سے مختلف نہیں ۔ فُداوند بہتوع نے کہاکہ ہمیں کسی کا فیصلہ نہیں کرنا جیسا کہ کا مطلب بد ہوسکتا ہے کہ لیستوع انسانوں کا فیصلہ وُنیا دی معیاد سے ممطابی نہیں کرنا جیسا کہ فریسی کرتا جیسا کہ فریسی کرتا جیسا کہ فریسی کرتا جا بنا تھا کہ وُہ دُنیا ہیں انسانوں برفیصلہ صادر کرنے نہیں بلکہ اُن کو منجات ویلے آیا خفا۔

انسانوں برفیصلہ صادر کرنے نہیں بلکہ اُن کو منجات ویلے آیا خفا۔

١٧: ٨ - اگرئين نيصلد كرول بھي توميرا فيعىلەستيا ہے ۔ بوگچيو بھي قوہ كرنا ہے "باپ كے ساتھ ہے اُس اُل ہے اُل ہے ساتھ ہے اُس اُل ہے اُلے ہے اُل ہ

كه كين اور" باب" ايك بين - اوريبى بات بي جس ف أن ك ديول بن الن ترين عداوت به المريخ ترين عداوت به المريخ ترين عداوت ا

۱۰:۸ – گُرُشند باتیں مبکل کے 'بریت المال'' میں کمی گئ نفیں ۔ یہاں فُداوند کھر اِلٰی چفاظت میں ہے ۔ لِلذاکوئی اُس کو پکڑنے یا قتل کرنے کے لئے اُس پر ہاتھ منہیں ڈال سکتا ۔ اُبھی تک اُس کا وقت مذا یا تھا ۔''وقت'' کا اِشارہ اُس وفٹ کی طرف سے جب اُس کو گزیا کے گناہوں کی خاطر کلوری پرمصگوب کیا جا نا تھا۔ سے - بہودی ایسوع سے بحث کرنے بیں ۱۱:۸ - ۵۹

<u>۱۳۳۸</u> - بے شک فکدافد نے آن کے فوکسٹی کے بیوقو فانہ خیال کے بارے میں سو بھتے ہو گو فانہ خیال کے بارے میں سو بھتے ہوئے آن سے کہ اُن کا نقطۂ نظر بہرکت گھٹیا تھا - وُن وُقت اور مفہوم کے لحاظ سے لفظی معنوں سے آوپر منہیں اُٹھ سکتے تھے - وُن گرو حانی سجھ گوجھ سے کیسر محروم تھے - اِس کے برعکس میسے <u>آوپر کا تھا - اُس کی سوچ</u>، بات اور کام آتھے اُن کے برکام میں 'وُئیا کا " رنگ اور ذائقہ تھا جبکہ لیسوع کی گوری نِندگ کہدیجا تھی کہ میں اِس وُنیا کی نُبدیت منہا ہوں علی ہوں -

 خُداوند بِيَوَع سے سِوا گن بِوں سے مُمَعافی حاصِل کرنے کا کوئی وکسید نہیں ۔ اور جولوگ گن ہوں کی مُمَعافی حاصِل کرنے ہوں کے مُمَعافی حاصِل کن ہیں کفظ کی مُمَعافی حاصِل کن ہیں کفظ اللہ علی حاصِل کن ہیں کفظ اللہ کے مُمَعِم صُرورہے ۔ لفظی ترجمہ کو کی بونا جا ہے ہم ایک نہ ایک نہ اور گئے کہ کیں مِون ، تو ابنے کُن بیوں میں مُروک ہے ۔ اور آ مُیں جُوں کے اُلفاظ میں جمیں خُداوند لیسوع کا اُلوہِ بِیْت کا لفاظ میں جمیں خُداوند لیسوع کا اُلوہِ بِیْت کا لکا کے اُلفاظ میں جمیں خُداوند لیسوع کا اُلوہِ بِیْت کا لکا کے اُلفاظ میں جمیں خُداوند لیسوع کا اُلوہِ بِیْت کے اللہ اُلہ اُلہ اُلہ کا لکہ اُلہ دوری نظراً آتا ہے ۔

۸: ۸۵- بر وی فرا وندلیتوع کی تعلیمات سے بالک گھیرا گئے اور المجھن میں پڑگئے تھے ۔

انہوں نے اُس سے دو لوک پُوچھا کہ نو کون ہے ہے ہوسکتا ہے اس سوال میں طنز بھی ہو کہ

قرابینے آب کو کیا سمجھ آ ہے کہ اِس طرح بات کر تاہیے ؟ اور شاید دُہ سبتے دِل سے سُننے کے

مُشاق تھے کہ وُہ اپنے بارے میں کیا کہ تاہے ۔ اُس کا بواب نہایت قابل غورہے "وُہ ہی وہوں مُشاق تھے کہ وُہ اپنے بارے می کیا گئا ہے۔ اُس کا بواب نہایت قابل غورہے "وُہ ہی موقود تھا۔ یہودیوں نے اُس کو کئی دفدیہ کی موقود تھا۔ یہودیوں نے اُس کو کئی دفدیہ کھنے سنات کی موقود تھا۔ یہودیوں نے اُس کو کئی دفدیہ کی موقود تھا۔ یہ مودیوں نے اُس کو کئی دفدیہ اُس کے جواب کا ایک اور مطلاب بھی ہوسکت ہے ۔ فکر وندیستوع بالکی وُہی تھاجس کی تعلیم ورتا تھا۔ یہ نہیں کہ کہتا ایک بات اور کرتا دوسری بات تھا۔ وُہ اپنی تعلیمات کا جینا جاگتا مور نہیں تھی ۔

مورد تھا۔ اُس کی زِندگی اُس کی تعلیمات سے مکمل محمل ایقت رکھتی تھی ۔

۱۹۹۱۸ - إس آيت كا مطلب واضح نهيں ہے - معلّوم يونا ہے كہ فراوند كه رہاہے كه ان ايمان ندلانے وائے ووئات كا مطلب واضح نهيں ہے - معلّوم يونا ہے كہ وائے ہوئوں - وُہ آن كے وال ايمان ندلانے والے بهوولوں كى نسبت اور من بھرت سى باتيں كہ مرسكة تقا - ليكن وُہ نها بيت فرانبروادى كے ساتھ مرف وُہى باتيں كه رہا تقا جو باپ نے اُسے بّنا ئى تقين - اور جو بحكم باتيں اللہ متجا ہے اِس لے مسوع كى باتيں اليم بيں جن بركان وه فرا جا ہے ہے اس کے مسوع كى باتيں اليم بيں جن بركان وه فرا جا ہے ہے۔

المن الموقع بریمودی "منسیصی میم سے باب کی نسبت کہتا ہے " بعن فُدا کے بارے بن کہتا ہے " بعن فُدا کے بارے بن کہتا ہے ۔ یُوں لگتا ہے کہ اُن کے ذینوں پر بطا ہوا بر کردہ مزید گرا ہوتا جا رہا ہے ۔ اِس سے بعلے جب فُداوند لیوج نے فُداک بیٹیا ہونے کا دعویٰ کیا تھا تو وُہ مجھ گئے تھے کہ وُہ فُدا باب کے بابر ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے ۔ مگراب اُن کی مجھ میں مجھ نہیں اُرہا۔

\*\* ۲۸:۸ ۔ " یسوع" نے بچھ نبوت کی کہ کیا مجھ ہونے والا ہے ۔ اول یہ کہ یہ کودی اُن اُن کی محمد میں می موت کی طرف ہے ۔ بیا قِدام اُن کی صلیعی موت کی طرف ہے ۔ بیا قِدام

کڑھکنے کے بعد وہ مانیں گے کہ وہ مسیح موعود ہے - زلزنے اور ناریکی سے بیر حقیقت ان برطا ہر بوگ - لیکن سکب سے بلری وضاحت اور نبوت یہ بوگا کہ وہ مردوں می سيرى أصفى كا - فدا وندك الفاظ برخاص غُور كري" . . تو جا نوك كريم وي مون "بهال يمى اصل متن بي كفظ "ويي مُوجّد دنهيل-اس كاكر اصطلب بيري كرد. - توجانو كركم كر خدا يون أون وفت وه جانب كركه وه اين طرف سي يحمد نهيل كرنا تنها يعني اين اختبارس مجھے نہیں کرنا تھا بلکہ وہ اِس و نیا یں ایک ایسی سنی سے طور برآیا تھا جس کامکمل اِنفعاد خُدا برخفا - اِسى لئے گوہ كهنا سے كه بچس طرح باب نے مجھے سِكھا با اُسى طرح يہ بانبي كهنا مُولَّ ١٠٠-٢٩ - فدا باب سے ساتھ فداوند كا تعلق نهايت قريمي اور كرا تھا - يهال فروندنے مِننے بھی دعوے کے ہیں اوراصل فقل کے ساتھ برابری کے دعوے ہیں -اکس كى زمينى فِدمت مِى تنروع سے آخر بك باب اس كے <u>ساتھ</u> تفا۔ باپ نے كيسى لمح كلجا اس كواكيلا نهين جهورًا - وكه ميشه وه كام كرنا ربا جو باب كو"بسند آن بين " برباني صرف اكيب بيكنّاه بمُسنى مى كهركتى سيع -إنسانى والدين سي يبيل بوف والاكوئى منخص مي إس نِسم کی بانیں زبان پرمنیں لاسکنا کہ <u>کی ہمی</u>نشہ <mark>وہی کام کراہٹوں جواٹسے ب</mark>ِسند آنے ہیں''۔ بسا افغات ہم صرف وہ کام کرتے ہیں جوہمیں بہند آتے ہیں۔ بعض اوقات ہم اپنے ماتھی انسانوں کو تُحَقُّ کرنے کی کوشِش میں رہنتے ہیں ۔ جرف خُوا وند کو یہ کا مِل نوامِش تھی کہ وّہ کام کرے جن سے خدا خش ہونا ہے ۔

۱: ۱۸ - اب يتوع ف "شارگردون" اور صفيقى شاگردون " مِن فَرَق بيان كيا-شارگرد بر وه شخف عيد كان مي م م م اي استار د اور صفيقى شاگردون " مِن فَرَق بيان كيا-شارگرد بر وه شخف عيد كون الله مجون - مكو تحقيقت مِن ... شاگرد " و ه م بين الله مي م م كون و كون الله مي م م كون الله مي م م كون الله مي كون الله مي كون الله مي كون الله مي كون الله مي مي كون الله كون الله مي كون الله مي كون الله كون الله مي كون الله كون

دینے ہیں بلکہ کلام پر فائم "اس لیے دیستے ہیں کہ اُن کو نجات ملی ہے ۔

۳۷:۸ - تمام سیخ ایمان داروں سے وُعدہ کیا جاتا ہے کرتم "سیّا تی سے واقف ہوگے اور سے وُعدہ کیا جاتا ہے کرتم "سیّا تی سے واقف ہوگے اور سیّا تی تم کو دی سیاتی سے واقف منستھے ۔ اس لیے وُہ ہولناک اسری کے بندھنوں میں فقے ۔ وُہ جمالت ، غلطی ، گناہ ، شریعت اور اوہم پیرستی کے بندھنوں میں بیکوٹے می ہوئے میں اور فعدا کا دواقعی جان لیتے ہیں وہ گئاہ سے آزادی عاصل کرلیتے ہیں ۔ وُہ وُور میں بیلتے ہیں اور فعدا کا دُور اُلفی سے اُلا کرنا ہے ۔

۱۳۳۰ - بعض فریب کھڑے یہ ودیوں نے خداوندگی آزاد کے رائی بات صنی - اُنہوں نے فرا گُرنے والی بات صنی - اُنہوں نے فرا گُرا مانا - اُن کو فحر تھا کہ ہم "ابر ہم کی نسس سے ہیں اور کمبی کی کی فوی ہیں نہیں لیے کہ لیکن یہ بات درست نہیں کیونکہ بنی اسرائیل مقرز اسور ، بائل ، فارش اور یونان کی غلامی ہی رہے تھے - اور فی الحال رومیوں کے غلام تھے - لیکن اِس سے بھی بڑھ کر جبکہ وُہ خُدا وندلیتوع سے بات کر رہے نہے وہ گُناہ اور شیبطان کی غلامی ہیں تھے -

ساده کونگشک نهیں کہ اِس آئیت میں لفظ "بیلی" خود میری کی طف اِشارہ کرتاہے۔
جن کو وُدہ آزاد کرتاہے، وُدہ فواقعی آزاد گی جو نے بین - مطلب بر ہے کہ جب کوئی شخص کات دہندہ کے پاس آ نا اور اُس سے ابدی زندگی حاصل کرنا ہے تو وُدہ شخص گئن ہ، رسم برستی سے اور امر پرستی اور بدو وہوں بر اِعتقاد اور شریعت پرستی کی غلامی سے آزاد ہوجا تاہے۔
اولام پرستی اور بدووس پر اِعتقاد اور شریعت پرستی کی غلامی سے آزاد ہوجا تاہے۔
ادلام پرستی اور بدووس پر اِعتقاد اور شریعت پرستی کی غلامی سے آزاد ہوجا تاہے۔

كى نسَلُ (لغوى معنى ربيح/ تنمُ ) سے تھے۔ مگر صاف نظر آرہا تھا كہ وُہ اُس كے رُدها فى تنمُ (انسال) سے نہيں تھے۔ وُہ آرہا م كاطرح فكل برست لوك نميں تھے۔ وُہ فك وندليتوع كو "تقل "كو تقل من كورشش بي تھے۔ إس لئے اُس كاكلام " اُن كے يُّول بين فِكر نهيں باتا "تھا ليعنى وُہ مين كر نے دينے تھے۔ وُہ اُس كى تعليمات كى مراحمت كرنے دینے تھے۔ وُہ اُس كى تعلیمات كى مراحمت كرتے تھے۔ وُہ اُس كى تعلیمات كى مراحمت كرتے تھے۔ وَہ اُس كى تعلیمات كى

را من رسے سے اور ان کا تعلیم آن کو بیسوع دنیا تھا، وہ با تین تھیں جن کا تعلیم دینے کا کھم اس کو اینے باب سے ملا تھا۔ وہ اور اُس کا باب اِس طرح کا بل طور سے ایک ہیں کم سے کا بابی نشر نشا باب کی باتیں تھیں اور ہیں۔ بہ مضا وند بیتوع یہاں وُنیا میں تفا تو کا بل طور سے اپنے باب سے باب کی نمائیندگی کرنا تھا۔ اِس کے برعکس یہ کودی وہ کام کرتے تھے جو انہوں نے "اپنے باب سے مسنے تھے۔ فدا وند کا مطلب کنوی معنوں میں زمینی یا وُنیوی یا پہنیں بلکہ "ابلیس" تھا۔ میں دریوں کے اور ہیں۔ وہ فخر مسنے کھے۔ فدا وند کا مطلب کنوی معنوں میں نرمینی یا وُنیوی یا پہنیں بلکہ "ابلیس" تھا۔ کرتے بین کہ "ہمادا باب تو ابر ہم سے تو ابت واقع کرنا ہے کہ اگرچہ وہ ابر ہم کی کرتے بین کہ "ہمادا باب تو ابر ہم سے۔ مگر فرا وند سے عور نے بین بہو ویوں کی صالت مشاہدت دکھتے ، اُن کی طرح ہو لئے جا گئے اور چلتے بھرتے ہیں ، لیکن بھو دیوں کی صالت البی دنھی۔ اُک کی نِندگی سے بالکل اُلٹ تھیں۔ اگرچہ جم کے اعتبار سے وہ ابر ہم کی فرزند تھے۔

۲: ۲۰ - فکدا وندنے اُن کے اور ابر ہم کے درمیان فرق کو واضی کرنے کے لئے ایک مثال پیشن کی ۔ بیسوع نے ونیا بی اُکراُن کو سوائے " حق بات کے بیٹھے نہیں تنایا تھا ۔ وُہ اُس کی تعلیم سے نا داخس ہوگئے اور فھوکر کھائی ۔ اِس لئے اُس کے قتل کی کوشش " کرنے لگے ۔ " ابر ہم نے تو یہ نہیں کیا تھا " ۔ وُہ توحق اور داستی کا ساتھ دیتا تھا ۔

۱۱:۸ - بالکل صاف نظر آ آ کھا کہ اُن کا باب کون ہے کیونکہ وُہ "اپنے باب کے سے
کام کرتے "متھے، یعنی ابلیس کے سے کام - بیگودی تیسوع پر "موام سے پیدا " ہونے کا
الزام لگاتے ہوں گے لیکن بائیل کے بہت سے عمل کو "موام سے پیدا "کے الفاظیم ناکادی
کامفہوم نظر آ ناہے - بیگودی کہ درہے تھے کہ ہم کہی دُوحانی زِناکادی کے مُرتکب نہیں
برموئے - ہم جمیشہ فیدا "کے دفا دار رہے ہیں - فیرف فوہی واحد بستی ہے جس کودہ ابنا

"باپ" مانتے ہیں۔

١٤٠٨ - خُداوندان ك دعوب كى فلعى كمول كران كويا دولانا به كداگر وه فحدا سے مربت دكھنة نوجس كو فُدا نے بھيجا ہے اُس سے بھى محبت ركھنة - خُداوند نيپوع ميج سے نفرت ركھنا اور سانھ مى بى دعوى كرنا كہ بميں خُدا سے محبت ركھنا بموں فلان عقل ہے - سيوع نے كها كر" بَي فَكُوا سے بُوكل اور آبا بھرل " مطلب بيہ ہے كہ وہ خُداكا اذلى بيٹا ہے كوئى خاص وفت نہيں آبا تھا جب كر وہ نبول فولا بيٹا بيرا بؤا ہو بلكہ بيٹے اور باب كاير شتة اذل سے موجود ہے - اُس نے بموور ہوں كو يہ بھى يا د ولايا كر" بمي فول - . . سے د آبا ہموں سے كہ وہ اپنى اذليت كا بيان كر د ما تھا - و ، ذمين برطا بر بونے سے كہ بن سے انسان بى باب كے ساتھ تھا اور كا بيان كر د ما تيا ہو اُس في بيرا كر اُس كو دنيا بى آبال كر اُس كو دنيا بى آبال كر اُس كو دنيا كا منجى اُس كو دنيا بى آبال كر اُس بى بيرا كا منجى اُس كو دنيا بى آبال كر اُس بى بيرا كر اُس بى بى ساتھ تھا اور ہى ما نير دار بن كر آگر ہا ۔

۸: ۳۲ - اِس آیت می "بنی اور کلام" بین فرق ہے "کلام" سے مراداس تعلیمات ہے بیک اُسے مراداس تعلیمات ہے بیک آتی کا مطلب و الفاظ بین جن سے وہ اپنی سچا بیکوں کا بیان کرنا تھا۔ جب اُس نے روٹی کی بات کی تو وہ لفظی معنوں میں روٹی سچھے ۔ جب اُس نے پانی کی بات کی تواننوں نے کھی اِس کو نعلق رُوحانی پانی سے مذہولا ا کیا دجہ تھی کہ وہ اُس کی تبایی سجھ سکتے تھے ؟ وجہ بی تھی کہ وہ اُس کی نعلیمات کو بر داشت کرنے کو تیار نہ تھے ۔

اب فراوندلیسوع نے کھل کر بات کی کر تم اینے باپ ابلیس سے مو اس کامطلب یہ نہیں کہ وہ ابلیس سے اُسی طرح بہدا ہوئے تصحیص طرح ایما ندار فکدا سے بہدا ہوتے ہیں - بلکہ بقول اوکس جلین اِس سے مراد بہتے کہ وہ تقلید سے کی فاسے ابلیس سے فرزند تھے ۔ وہ ابلیس کی سی زندگی تبسر کرنے سے اُس کے ساتھ ابیٹ تعلق کا اظہاد کرتے تھے۔ فرزند تھے ۔ وہ ابلیس کی سی زندگی تبسر کرنے سے اُس کے ساتھ ابیٹ تعلق کا اظہاد کرتے تھے۔ کا بہتر چلتا ہے ۔

ابلیس "شروع ہی سے سُونی ہے ۔ وہ آدم پر اورکُل نسبل إنسانی پر بُوت لابا ۔ وُہ مرف لابا ۔ وُہ مرف الله ۔ وُہ مرف تُونی ہے ۔ وہ سجّائی پر اورکُل نسبل إنسانی پر بُوت لا الله ۔ وُہ سجّائی پر الائم نہیں رہا کیونکہ انس می سجائی سجائی ہے نہیں ۔ جب وُہ جھوٹ اس کے وجُود کا ایک ہے نہیں ۔ جب وُہ جھُوٹ اس کے وجُود کا ایک ہمتے ہے ۔ بہودی اِن دَّوط بِقُول سے اِبلیس کی ہمتے ہے ۔ بہودی اِن دَّوط بِقُول سے اِبلیس کی

تفلید کرتے تھے۔ وُہ خُونی تھے کیونکہ اُن کے دلوں میں خُدا کے بیط کو مَنْ کرنے کا إدادہ تھا۔ وُہ جُھُوٹے تھے کیونکہ کھنے تھے کہ خدا ہمادا باب سے ۔ وُہ خدا برست اور رُوحانی لوگ ہونے کا دِکھا واکرتے تھے۔لیکن اُن کی نِندگیاں بکری اور مُرانی کی پوٹ مقیں ۔

> " جب سجّانً کا سامنا ہونا ہے تو بگڑا ہؤا ذہن صرف اعراضات " لاتش کرتا ہے - جب سامنا الیسی بات سے ہو بوسچائی سے برط کہ ہو تواٹس کو قبول کرنے سے لئے ولیلیں ڈھھونڈ آ ہے۔"

۱۰ ۲۰ ۲۰ - صِرف خُداکا بے گُناہ بیٹا مسے ہی یہ بات کہرسکتا تھا - ساری وُنیا بی ایک بھی انسان مذخف ( اور ندید) بوائس برایک بھی گُناہ نابت "کرسکتا - اُس کی منزشت بی سوئی مُناہ نابت "کرسکتا - اُس کی منزشت بی سوئی خامی مذخفی - وُہ ساری بانوں بی کامل سے - اُس فے صرف سچائی کی باتیں بیان کیں توجھی منہوں نے اُس کے اُس کی باتیں بیان کیں توجھی میں کامل سے اُس کے اُس کی باتیں بیان کیں تو بھی اُس کے اُس کی باتیں بیان کیں تو بھی اُس کے اُس کی باتیں بیان کیں اُس کے اُس کی باتیں بیان کی باتیں کے اُس کی باتیں کے باتیں کی باتیں کے باتیں کی باتیں کی باتیں کی باتیں کی باتیں کی باتیں کی باتیں کی

٠٠٠٨ - اگرانسان فراسے واقعی میت کرنا ہو تو وہ "فراکی باتیں سنتاہے اور اُن برعمل کرنا ہو تو وہ "فراکی باتیں سنتاہے اور اُن برعمل کرنا ہے ۔ یہودی مینی سے بیغام کورڈ کرے ثابت کر رہے تھے کہ دراصل وہ فیدا سے نہیں "۔ آبیت ٢٧ سے بالکُ ثابت ہوجا تا ہے کہ فراوندلیسوع فراس کی باتیں کرنا تقا - اِس سِلسے میں کِسی غلط فہی کا امکان نہیں ۔

۸:۸ - برگودی ایک و فعر پیر برزگرانی براتر آسے کیونکہ اُن کے باس فکداوند سوع اُن کے باس فکداوند سوع کی باتوں کا کون کا ور بواب مہیں تھا۔ اُس کو سام گ کے باتوں کا کو کا اُن کے باتوں کا کون کا مظاہرہ کر رہے تھے۔ گویا وُہ کہہ رہے تھے کہ نُو فالفی النسل بیگودی نہیں ۔ بلکہ إمرائيليوں کا دشمن ہے۔ اِس کے ساتھ ہی یہ الزام بھی لیکا یا کہ تھے کمیں بررگورے ہے ۔ اُن کے مطابق چرف ایس ایسا شخص ہی بجس کا دِماع جیل گیا ہو، گوہ دعوی کرسکتا ہے جو لیسوع کرتا تھا۔ ایسا شخص ہی بجس کا دِماع بی ایسا ہو، گوہ دعوی کرسکتا ہے جو لیسوع کرتا تھا۔ ایسا شخص ہی باتیں نہیں جس میں بدرگورے ہو بلکہ اس شخص کی باتیں فنی جس میں بدرگورے ہو بلکہ اس شخص کی باتیں تھیں جس میں بدرگورے ہو بلکہ اس شخص کی باتیں تھیں

یو "بنے باب کی عِرِّت کرنا سے ، یعنی فعدا کی عِرِّت کرنا ہے ۔ وہ اِسی بات سے لئے اُس کی بے عِرِّقَیٰ کرتے تھے ۔ اِس لئے بنیس کدائس کا دِماغ فواب نفا بلکہ اِس لئے کد اُسے صِرف اپنے آسمانی یا پ سے مفادات کی فکر دہنی تھی ۔

من ده - اُن کومعلُوم ہونا جا ہے تھا کہ وہ کسی وقت بھی "ابنی بڑرگی نہیں جا ہنا تھا۔اُس کا ہر کام اینے باب کو بڑرگی دینے کے لئے ہوتا تھا۔اگرچہ اُس نے اُن پر الزام نگایا گرتم میری برعر ق کرتے ہو۔ مگر اِس کا برگزیدمطلب نہیں کہ وہ "اپنی جرگ جا ہنا تھا۔ تب فُدا وندنے یہ بھی کہ کہ " ہاں ، ایک ہے جو اُسے جا ہنا اور فیصلہ کرتا ہے ۔ یہ ایک " با شئہ فُدا ہے ۔ فُدا باپ اینے عزیز بیٹے کی بڑرگی جا ہتا ہے۔ اور اُن سب کا فیصلہ کرتا ہے کہ جو اُسے برورگ دینے سے فاصر رہیتے ہیں۔

<u>١٠١٥ - يهال يمين بهر خُداوند سوع کی شاندار بات نظراً تی س</u>ے ، يعنی وُه الفاظ جومرف وُہی مستی که سکتی سے بوخود نُدا ہو - سَرُوع مِن مانوس تاكبيدی الفاظ كيے گئے بين كه الفاظ جومرف وُہی مستی که سکتی سے بوخود نُدا ہو - سَرُوع مِن مانوس تاكبيدی الفاظ كيے گئے بين كه آمر كي شخص ميرے كلام برعمل كرے گا تو ايد تك كميمی مُوت كما برُول مَن يُول وَن دكيھے گا ۔ اس كا اطلاق جسما فى مُوت بر منين بوسكتا كيونك فُدا و تدليبوع پر ايمان ركھ و ولك مُن تارب كميمی مُوت بين كو طرف سے - فُدا و ندكه ربا تفا محمد مربا تفا محمد مربا بنارہ دُوه الله مُن سَبِ بَعُمُوط عِات بِين - وُه جَهُمُ كا عداب كميمی كه جو مُحمد بر ايمان لات بين وُه اكبرى مُؤت "سے بَعُمُوط عِات بِين - وُه جَهُمُم كا عداب كميمی شربی عليميں گے -

۱۰۱۸ - ۱۳ مار" یمودیون" کو اور همی یقین بهوگیا که ایسوع دیوانه ہے۔ اُنہوں نے اُسے یا د دلایا کہ آبر ہم می کہ در ہاہے کہ ا<u>گر کوئی میں اور ' دوسرے بھی سب" نبی مُرکئے '</u> ہیں، مگر تُو چھریھی کہ در ہاہے کہ ا<u>گر کوئی میرے کل مجھی کوت کا مُزہ نہ چکھے گا</u>ئے اِن سادی باتوں کوکس طرح باہم طلاع سکتا ہے ؟

<u>۱۰ : ۱۳ ه</u> - اُن کا خیال تھاکہ دراصل فیدا وند اپنے آپ کو "اَبرہام" اور نبیبوں سے بڑا طھمرا دہاہے - ابرہام نے توکسی کو کبھی مُوت سے نہیں چھط ایا تھا بلکہ قوا اپنے آپ کو بھی مُوت سے نہیں چُھٹا اسکا تھا - نہنی اپنے آپ کو مُوت سے چُھٹا سکے تھے - مگر یہاں وُہ شخص تھا ہو دعویٰ کر رہا تھا کہ میں اپنے ساتھی اِنسانوں کو مَوت سے چُھٹا سکتا یُوں - چنانچے صرورہ ہے کہ وُہ اپنے آپ کو اُن باپ دا داسے بڑا اور مُزرک نز مُھھرا رہاہیے -

<u>^: ۲ ه - بهود بو</u>ں کا خیال تھا کہ لی<del>توع</del> لوگوں کو اپنی طرف متو*جر کرنے کی کوشِ*ش کررہ ہے۔ <u>"یسوع"</u>

نے اُن کو بنایا کہ بات گول نہیں ہے بلکہ میری بڑائی میراباب کرناجے یعنی وہ بہنی جس کو جم "ہمارافعرا " کہتے ہوا ورجس سے حجرت کرنے اور جس کی عبادت کرنے کا دعویٰ کرتے ہو۔

الدولایاک آبرہ میں میں وی ابرہ میں کو دیکھنے کی اُمید دکھنا تھا۔ اور ایمان کے وسیلے سے اور ایمان کے دسیلے سے اُس فے "میراون من دیکھا اور گوش می آبر ہی می کھا ہیں کو دیکھنے کی اُمید دکھنا تھا۔ اور ایمان کے دسیلے سے اُس فے "میراون من دیکھا اور گوش می آبات کو دیکھنے کی اُمید ابرہ می کا ایمان ہے کی آباد برتھا۔ کی اُمید ابرہ می کو دیکھنے کی اُمد برتھا۔ ابرہ می کو دیکھنے کی آباد برتھا۔ ابرہ می نے دیکھا بہ شایدائی وقت جب وہ اضافی کو سوختی گر بی کے دن کب دیکھا بہ شایدائی وقت جب وہ اضافی کو سوختی گر بی کے دن کب دیکھا بہ شایدائی وقت جب کہ افراد ابرہ میں ہوئی اور قبامت کا پورا منظر وکھا یا گیا۔ اور عین ممکن سے کہ ابرہ می نے ایمان کے وسیلے سے اُسے دیکھا۔ کون فعد اور اُسیلے میں سادی پیشین گوئیوں کی کھیل بمی ہوں۔ منظر وکھا یا گیا۔ اور عین میکمن سے کہ ابرہ می موٹو دیکے بارسے میں سادی پیشین گوئیوں کی کھیل بمی ہوں۔ دیکھا ۔ دونوں باتوں میں بہت فرق سے ۔ بیسوع سے دیکھا تھا۔ اون دونوں باتوں میں بہت فرق سے ۔ بیسوع سے دیکھا کو دن کا ممتنظر تھا۔ اور موٹوئی تھا۔ اور اور گوئی کیا اور اُم میں بہت فرق سے ۔ بیسوع سے جا ہے ، کہ میں ابرہ می کی سوچ اور اُم مید کا موٹوئی تھا۔ اور اُم میں بہت فرق سے ۔ بیسوع سے جا ہے ، کہ میں ابرہ می کی سوچ اور اُم مید کا موٹوئی تھا۔ اور اُم ایمان کے وسیلے سے بی کے دن کا ممتنظر تھا۔

يمودى إس بات كونس محصر سك - ان كى دليل ينفى كر تيرى عُر تواجى بيخاش برس كى منين دحقيقة أن وفت ليتوع كى عمر نقريباً تينتيس الله برس تفى) - نوابس في سفرس طرح ابرام كو ديميما كو ديميما كو

من ۸:۸ ه - يهال نُعاونديسوع في إلى ذات موف كا ايك أورواضح دعوى كباس - أسن في يه نهين كها كر بيشتر إس سه كد ابر آم بيميدا مؤا كي تقط- إس كا مطلب صرف يه مؤنا كر وي ابر ام سه يعط وجود من آيا نقا بلكداس في قداكان م ين مُون "إستعمال كيا - حُداوندليسوا ادل سے فُداک ساتھ ہے۔ کوئی الیسا وقت نہیں جب وہ وہو دیں آیا ہو، یا اُس کا وُہود مذتھا۔
اِسی لئے اُس نے کہاکہ پیشتر اُس سے کہ ابر ہم پیدا ہؤا، یمی ہوں۔
مع دی اُسے فیدا ہے۔ یہود بوں نے اُسے فوراً مار ڈالنے کی کوشش کی۔ مگریسوں چھپ کر پیکل سے کل گیا۔
یہودی بوری سیمجھتے تھے کہ جب لیہوں کہنا ہے کہ پیشتر اُس سے کہ ابر ہم بیرا ہؤا،
می ہوں " قو اِس کا اصل مطلب کیا ہے ؟ وہ بہوواہ ہونے کا دعویٰ کر د ما تھا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اُسے سنگساد کرنے کی کوششش کرنے گئے کیونکہ اُن کے نزدیک یہ بات کفرتھی۔ وہ ماننے کو تناد مذمنے کہ ہوئود ہمادے درمیان کھڑا ہے۔ وہ نہیں چا ہتے تھے کہ یہ خص مم برجمرانی کو تیاد مذمنے کہ یہ مواجد ا

ط- چھٹانشان \_ جَمْ ك أندهے كواجھاكرنا ١٠١١ء١

<u>۱:۹- ہو سکتا ہے ہے</u> واقعہ اُس وقت ہوا ہو جب <u>یسوع '</u> ہمیکل سے باہر جارہا تھا۔ یا ممکن ہے کہ باب ۸ سے واقعات سے مجھ وہر بعد ہڑا ہو۔ یہ بات بکھ دی گئے ہے کہ وہ آدمی جنم کا ندھا تفا ۔ اِس سے طاہر ہوتا ہے کہ وہ کہس قدر بے اُمیدی کی حالت میں تھا۔ اور وہ مُعَجِن ہُدَن عظیم تھاجس سے باعث اُسے بینائی مِلی ۔

٢:٩ - شاگردون سف بهت عمیب سوال پر بیجها - وه حران بورید تصر که براندها بن اندها بن اندها بن اندها بن اندها بن کی براندها براندها

<u>٣:٩</u> - يتوع كا مطلب يه نهيس تفاكر أس آدمى في يا أس ك والدين ف كوئي كناه نهيس كيا تقا بلكر مطلب يه تفاكريه اندها بن كناه كا براهِ راست نتيم نهيس تفاء فدائے احازت دى تقى كر بشخص اندها بريدا مو ناكر و ه فكراك كامول كو طاير كرف كا وسيد بن - أس آدى ك بيدا مون المساق على الما الموق كريدا مون كا ما يستوع ما ننا تفاكر مين أن المرهى آن كمون كو بينائى دُون كا -

ا نام - منجی کو اِحساس تھاکہ معدگوب ہونے سے بہلے میرے پاس علانیہ فدمت کرنے کے لئے تقریباً آین تی برس بیں ، اور اُس فقت کا ایک ایک کی فکرا کے لئے کام کرنے بیں مرف کر راج کھا۔ یہاں ایک شخص ہے جو جنم کا اندھا ہے - ضرورہ ہے کہ صوف دند ہے کا محجزہ کرسے مالا بکہ بیسبت کا دن تھا - عام خدمت کا وقت بہت مجدختم ہوجائے گا - مجرہ کرس زمین پر نہیں رہے گا - یہ بات ہر سپتے میرے کو بڑی سنجیدگی سے باد دلاتی ہے کہ ایس زمین کا دن تا بر سپتے میرے کو بڑی سنجیدگی سے باد دلاتی ہے کہ اِس زمین کا دن تا بر سبتے میری کو بڑی سنجیدگی سے باس و ذیا ہے ہے ہوں اُس و ذیا ہے ہے ہوں اُس و نہیں دیا گیا ہے ، فرورہ کے میں ماری خدوں بھی شرکے لئے بند ہوجائے گی - اِس لئے جو وقت ہمیں دیا گیا ہے ، فرورہ کے کہ اُسے قداوندی مقبول خدمت ہیں صرف کریں ۔

9:8- جب بحک بیسوع إنساق صورت بی إس ونیا بین تقا و و و دنیا کانور تقا، یعنی ایک خاص اور بلادا سطه طریقة سے و نیا کانور تقا - جب و و م محجزے دکھانا اور لوگوں کو نعلیم دینا بھرانتھا تو و اپنی ایک محاص کے و ایس کے سامت و کی ایک کو در سے اور و اپنی ایک کھوں کے سامت و کی ایس آئے گا فی اندھیرے بیں مذہبی کو دی گا - مگر اس آئیت بی خوادند مامی این زمینی خدوت کی بات کرد ہاہے -

<u>9: ا</u>سبمیں یہ نہیں بتایا گیا کہ کیتوں نے کیوں تھوک سے مہٹی سانی اور وہ مٹی اندھے کی آنکھوں برگئے دی ۔ بعض لوگ کینتے ہیں کہ اُس آدمی کی آنکھوں میں ڈھیلے مہیں تھے ، اور فحد اوند لیسوع نے وہ نے دو فعد اور فداوند لیسوع نے وہ نے دو فعیلے بنائے۔ بجبکہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اندھے کو آنکھیں دینے ہیں فکداوند لیسوع نے وہ عام طریقے اِستعمال کے جن کولوگ حقیر اور قابل نفرین سیمھنے تھے ۔ وہ اپنے الاوول کو پولا اور تھیر چیزیں اِستعمال کرتا ہے ۔ آج بھی رُوها فی اندھوں کو کین نئی دینے کے لئے کمزور اور غیرا ہم اور تھیر چیزیں اِستعمال کرتا ہے ۔ آج بھی رُوها فی اندھوں کو پینائی دینے کے لئے کمزور اور غیرا ہم اور تھیر چیزیں اِستعمال کرتا ہے ۔

9:2- فَدُوند فَ اسْ آوى سے كها " جا بشيد خ ك يَوَض مِن دهوك - إس طرح الس ف الس آدى ك ايمان كوعمل كام كرف كامو فع ديا - اگري وه اندها تھا ، مگر فالياً جانبا تھا كه شيوخ كاموض كهاں ہے - چنا بچہ كھنے كے مُطابِق كرسكنا تھا - پاك كلام بيان كرنا ہے كه كفظ "شيوخ" كامطلب ہے " بجيبا ہوا" - شايد ريم بيج مُوعُود كى طرف إشارہ ہے - بورستى ب مُعَجِزه كردى تنى دُه فَدا باب كى طرف سے إس و نيا ين جيبى بُوئى تقى - اندھ آدى قر عا كر دھويا " توائى كوئى تقى الديكا الله تولى الله تولى الله تقالى الله تا الله الله تقالى الله تقالى الله تقالى الله تقالى الله تقالى الله تقالى الله تا الله تقالى الله تا الله تقالى الله تا تولى الله تا تقالى الله تا تا الله تا تقالى الله تقالى الله تا تقالى الله تقالى الله تقالى الله تا تقالى الله تقالى الله تا تقالى الله تقالى الله تا تقالى الله تا تقالى الله تقالى الله تا تقالى الله تقالى الله تقالى الله تا تقالى الله تا تقالى الله تا تقالى الله تقالى الله تا تقالى الله تقالى الله تقالى الله تقالى الله تقالى الله تا تقالى الله تق

مده ١٩ - اس آدمى كـ "بروس" برمك بوگ - انبيل بقين نبيل آنا تفاكريه دُبى به جريط المحيك مانكاكرنا تفا دور ك "بريط المحيك مانكاكرنا تفا "دوب كوئ شخص نجات با تا سه شب بعلى ايسا مي بونا جاسية - بمارے بركيول كو بمارے اندر فرق نظر آنا چاسية ) - "بعض دور دے كركية تقے كه يه ويى سه " أورون" كوشك تفا - وه صرف إننا كيف كو تيار تقف كه "يكوئ الس كا بم شكل سية ميكن أبس آدمى في بركه كرتما م شكوك دفع كر دِسة كر يك الدها بربيل برقا تفا -

۱۰:۹- بسوس جب بھی کوئی مُعجزہ کرنا تھا اوگوں سے دلوں بی طرح طرح سے سُوال اُسطُف لگنے ۔ مقعے - اکثر اوقا مت إن مُسوالات سے ابمان لانے واسے کو فُدا وند کے سلے گوا ہی دینے کا موقع مِل جا تھا تھا ۔ بہاں اوگ اِس آ دمی سے بِّوجِھنے لگنے کہ یہ سب بِجُھر کیونکر ؓ ہوگا ؟

ادرائس بستى كاتوريف كى جس فى بان كالله بالله بالله

۱۲:۹ - بیب ہم فکراوندلیسو ع کی گواہی دیتے ہیں تو یساا وفات دُوسروں کے دِل میں بھی اُسے جاننے کی نوامِش کیمیا ہوتی ہے ۔

# ى - يې ود بول كى مخالفت شدت اختباركرتى سبة

<u>٩: ١١ - إس مُتجزو</u> سے بِهُودِيون بِن اجِها خاصا جوش بَيدا ہوگيا - بعض لوگ اُس شخص كو بو پيط اندھا تھا ، فريسيوں سے پاس سے گئے ہے خالباً اُن كومعلُوم نهيں تھا كەمدىبى ليطراس عنقت بر تادا فن ہوجائيں گے كہ إس آدى كوشفا جل ہے - الان من المنظم المنظم

ابن بہودیوں میں بیتو کے بارے میں افتان ہوا۔ "بعض ذیسی بڑی دلیری سے کھنے گئے کہ لیسی مانا ۔ گر سے کھنے گئے کہ لیسی مانا ۔ گر سے کھنے گئے کہ لیسی مانا ۔ گر سبت کے وال کو نہیں مانا ۔ گر میسی یہ دلیل دیتے تھے کہ کوئ گئمگار اِنسان کِس طرح " ایسے معجزے وکھا سکتا ہے ؟ " اِنسان جُہُور ہوگئے کہ یا تواس کی طرف ہوں ، یائس کی مخالفت کریں ۔

اد: ٩- فريبوں نے اُس سابق "اندھے" سے يسون کے بارسے من اُس کی وائے پُوچھی - ابھی کہ اُسے محمد مذتھی کہ يسون کون ہے - ليکن اُس کا ايمان بڑھ کر اِس ورجہ کو مِینِ گيا تھا کہ وہ اُسے بنے ماننے کو تيار تھا - وہ يفين رکھنا تھا کہ جس نے ميری آئکھيں کھولی ہيں وہ خُداکا "بھيا ہوًا "ہے اور خُداکا پيغام وينا ہے - "بھيا ہوًا "ہے اور خُداکا پيغام وينا ہے -

اند ۱۱- ۱۹- بمت سے یمودیوں کو یقین نرآبا کم معجزہ کریا گیا ہے - اِس لئے اُنہوں نے اُس اِن اُنہوں نے اُنہوں نے اُنہوں نے اُنہوں نے اُنہوں نے اُنہوں کے والدین کو لل لیا کہ دیکیھیں کہ وہ کیا کہتے ہیں -

والدین سے بڑھ کرکون جان سکنا ہے کہ بچر اندھا بیدا ہوا تھا یا نہیں ہدشک اُن کی گوامی فیصلہ کن ہوگی - چنانچہ فریسیوں نے اُن کی گوامی فیصلہ کن ہوگی - چنانچہ فریسیوں نے اُن کی گوامی کر ایسی کے آب وہ کیونکر دیکھتا ہے ؟ "
۔ ۔ ۔ دریہ بھی کہ آب وہ کیونکر دیکھتا ہے ؟

<u>۱۱:۲۰:۹</u> "الله على مال باب كى كوابى بالكل صاف تفى كر" بر بهارا بيلام اوراً ندها بيدا بؤا تفا" اس ك انده بن كاغم أنهيس كهائ ماريا تها -

وه اس سے زیادہ بات کرنے کو نیاد مذتھ۔ وہ نہیں جائے تھے کہ کس نے اس کی اس کے اس کی کا تکھیں کھولی ۔ وہ تو بالغ ہے ...

و ابناحال آب كه دے كا"

اُس کے ماں باب نے "بہودیوں سے فردیے" گواہی کی سادی ذمر داری اپنے بیطے پر ڈال دی ۔

9: 47 - فحد کی تجدید ۔ اِس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں ۔ اوّل یہ قسم ہوسکتے ہے ۔ فریسی کہ رہے تھے کہ اب ہے بتاؤے ہم تو جانتے ہیں کہ بہادی گنہ کارہے " ۔ دُوسرے ۔ فریسی مُطالبہ کہ رہے تھے کہ اب ہے فالی تجدید کرو اور لیسوع کی کوئی تعریف شکرد کیونکہ فریسی اُس کو گنہ کا دگردانتے ہیں ۔

<u>۴۵:۹</u> - فریسیوں کو قدم ندم برمند کی کھانی پڑتی ہے ۔ وہ فرا وندلیسوع کورسوا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اُسے زیادہ تعریف اور عربّت بعتی ہے ۔ یہال اُس اُدمی کی گواہی ہمت شاندار ہے۔ وہ لیسوع کی ذات کے بارے یں جُھے زیادہ نہیں جانما تھا۔ مگر آرتا فرور جا نما تھا کہ میں اندھا تھا ، اب بینا ہوں ۔ کوئی شخص اِس حقیقت کو مجھ طاہنیں سکتا تھا۔

جونے مرب سے بیدا ہوتے ہیں اُن سے ساتھ بھی ایسا ہی ہوناہے۔ و نیا بے شک شک کرے ، مذاق اُڑا ہے اور ناک مجھوں برطھائے لیکن کوئی ہمادی اِس گواہی کی تردید نہیں کرسکتا کہ ہم کھوسے ہوئے تھے اور اب فعدا کے فضل سے ہمیں نخیات ملی ہے۔

ابنوں نے "پیمر" تفیش شروع کرتے ہوئے سادی تفعیل وہرانے کو کہا - مگراک وہ اور کا استان کو کہا اور کا کہا اور کا کہا اور کا کہا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا تھا ۔ وہ اُن کو یا و دِلا تا ہے کہ " بی تو تم سے کہ کی کا اور کم نے منہ اُسکا ۔ وہ "وہ اور کیوں سننا چاہتے " ستھ ہ کیا وہ مجھی کی کیسوع سے شاگر و ہونا چاہتے ہے ہوں ماف نظراً تا ہے کہ اُس آدی نے یہ یات طنزاً کی چھی تھی ۔ وہ انجی طرح جان کیا تھا کہ یہ لوک میں ترق سے عدا وت رکھتے ہیں اور اُس کی بیروی کرنے کا ادادہ نہیں رکھتے ۔

۲۸:۹ مفوله سیے که ولائل ندیوں تو مُدعی کو مُور دِ الزام کر دبنا کے پیمال بھی ہیں بڑا - فرایس اس کے بیمال بھی ہیں بڑا ۔ فرایس آدمی کی شہادت کو غلط ثابت کرنے میں قطعی ناکام ہوگئے - پینا بنچروہ اس کو مُرا بھلاکنے

گے۔اُس پرسیوع سا شاگرد ہونے کا الذام لگایا ۔ جیسے یہ وینا کاسٹیکین ترین بھم ہو۔اور کھنے گئے۔اُس بھی ترین بھم ہو۔اور کھنے گئے کہ ہم تو موسی کے شاگردیں جیسے یہ سب سے بھی یات ہو ۔

9:99- فریس کیتے ہیں کہ خُدُل نے مُوسی کے ساتھ کلام کیا ۔ مگر وہ لیسوع کے بارے ہی بڑی حقالت
آمیز باتیں کیتے ہیں ۔ اگر وہ مُرسی کے ٹوشٹوں کا یقین کرنے تو لیسوع کو اپنا خُدا ونداور نجات
دہند ، مان لیتے - علاوہ ازیں اگر تفورا سا خور کرنے توان کو اجساس ہوتا کہ مُرسی نے کھی کسی
جم سے اُندھے کی آنکھیں مذکھولیں - اُن کے درمیان مُرسی سے بھی بڑا اور فررگ ترشخص ہوگوک

<u>۳:۰۹ - ابائ</u>س آدمی کے طنزی کاٹ نیز ہوجانی ہے ۔ فریسیوں کو ایسی بات کی توقع مذتھی ۔ اُس نے گویا برکھا کہ آپ بنی اس اٹیل سے سرواریں ، آپ بیکودی قوم کے اُسنا دیں اِ<sup>ور</sup> یہاں آب کے درمیان ایک شخص ہے جو اندھوں کو آٹھیں دینے کی قُدرت دکھتا ہے ۔ مگرآب "نہیں جانتے کہ وُہ کہاں کا ہے"۔ آپ کوشرم آئی جاہے ۔

<u>۱۳۲۹ - فرلینی بھر ترا بھیا کہنے پر آنز آئے۔ آنہوں نے اپنے دلوں میں دیصار کیا کہ اس</u> مشخص کا اندھایٹ گئ بھوں کا براہ واست نتیجہ ہے - وائیل کمنا ہے " پاک دُوح کا تعلیم اکثر بگند درجہ اور تعلیم یا فقہ لوگوں کی فسیت کم درجے کے لوگوں میں فریا وہ نظراتی ہے "

" اُنہوں نے اُسے باہر زیکال دیا ہے اس کا مطلب صرف میں نہیں کہ اُنہوں نے اُسے بیکل سے باہر کردیا بلکہ غالباً یہ اشارہ بھی موجو دہے کہ اُسے میکودی مذہب سے خالی جنائی ایسائی میں ایس جنائے اندھے آدمی کوسیت کے دِن بینا اُ

عُطاکی گئی ۔ چینکہ قَدہ مُتَحِرٰہ کرنے داہے سے خِلاف کوئی مُری بات کینے کو نیبار نہ نخفاہس لیے اُس کو "اِہرنکال دِیاگیا"۔

<u>٣4: ٩</u> - اگرچہائس کوجسمانی بینائی بل گئی تھی ابھی اُسے رُوحانی بکصارت کی ضرورت تھی -اُس نے صُدَا وندسے بُوچھا کہ صُداکا بیٹیا کون ہے کہ بُس اُس پر ایمان لاؤں ؟ "- اُس آدمی نے اُسے" اے مُحَداوند کہا - اِس کا عام مطلب ہے " بناپ "-

عنی اور اُس کی زِندگی میں ایک نامکن کرایا کہ کیں ہی خُداکا بیٹیا بھوں ۔ بِس نے اُسے بیٹا تی دی مختل اور اُس کی زِندگی میں ایک ناممکن کام کیا تھا وہ محض اِنسان نہ تھا ۔ وہ خُدا کا بیٹیا تھا بِس کواٹس نے دیکھا تھا اور جوائس وفت اُس سے بانیں کر دیا تھا۔

انجیل کی منادی کااٹر وہرا ہوتا ہے۔ بولوگ ِ قرار کرتے ہیں کہ ہم " نہیں دیکھنے ان کو

بینائی عطائی جاتی ہے لیکن جو دیوی کرتے ہیں کہ ہم خُداوند نیسوع سے بغیر بالکُل صبح میسے میں ہے۔ اُن کے اُندھے پن کو پیگا کر دیا جا آ ہے ۔

۱۹: ۲۹ - بعض فریسبول کواحساس ہوگیا کہ خُدا و ندلیتون ہماری اور ہمارے اندھے بن کی بات
کررہائے ۔ بینا پنج وُہ اُس کے پاس آکر بڑی ڈھٹائی سے بُو تیھنے لگے کہ کیا توسیحت ہے کہ ہم کھی
اندھے بی کے وُہ نَوْفَع کرنے تھے کہ جواب نفی میں ہوگا۔

ا درگ اورگ و آورگ و آورو بین اور بمین گنجی کی ضرورت سے آو تمهارت گئ و معاف کے جا سکتے ہیں اور گئ و آورگ و آور آجی اسکتے ہیں اور آجی میں گئی و آجی اسکتے ہو ۔ مگر آجی و تو کہ بہیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ، ہم استباز ہیں اور می میں گئی و نہیں ۔ جب آبیوع نے کہا کہ اگر آجی میں افراد یہ نہیں تھی کہ و و ممطلق بیگ و آجی محلق بیان سکتے برا بنے المرصے بن المقالم مراج المراج و میں ایک المراج و میں ایک المراج و میں ایک المراج و میں المراج و میں ایک المراج و میں المر

### مک سیسوع مجمیرول کا در وازه ۱۱۰-۱۱

<u>۱:۱- برآیا</u>ت باب ۹ سے آئن می سیھے سے گرا تعلق رکھتی ہیں - وہاں جُداوندلیسوں فرلیبیوں سے مفاطب تھا ہو دعویٰ کرنے نظے کہ ہم لوگوں سے جائز جروا سے بیں - بہاں خُداوند خاص طور براُن ہی کی طرف اِشارہ کرنا ہے -جو بھی وہ کھنے کوسے وہ بھنت سنجید ، باتیں ہیں - اور بسنجیدگی اِن الفاظ سے ظاہر ہوتی ہے کہ کیمن جم سے تیج سیج کھتا ہوں''۔

" بھیر خانے" ایک احاطہ اور مجھیر و بنہ و ہوتا ہے جہاں بھیر و دارت کو سے فاطر دکھا جاتا ہے۔ اس احاطہ اور مجھیر و بنہ و تن ہے اور ایک طوف تھوڑا سا حصد کھلا ہوتا ہے ۔ اس کو دروازہ کے طور بر استعمال کیا جاتا ہے۔ یہاں " بھیر خانہ سے مراد بہودی قوم ہے۔ یہاں " بھیر خانہ سے مراد بہودی قوم ہے۔ یہاں " بھیر خانہ سے مراد بہودی قوم ہے ۔ یہودی فوم میں بہت سے لوگ بہوئے جو اُن کے دُوما فی سروار اور راہنما بونے کا دعویٰ کرتنے تھے۔ و ہ و تو دی تو کہ مربع موعود بن بیٹھے تھے، لیبن و ہوائس طریقے سے نہیں آئے تھے۔ کہ بہت کہ بہت کے دوہ "اکدر کسی طرف سے برطھ" کر آئے تھے۔ و ہ و

این آپ کوابیتے ہی طریقوں کے مملائی اِسرائیلی قوم کے سامنے پیش کرتے تھے۔ یہ نوگ حقیقی بروائے نہیں بلکہ بچد اور ڈاکو تھے۔ برور کو اضحف ہوتے ہیں جو کوہ چیزیں نے لینے ہیں بوائی کی نہیں ہوتی۔ اور ڈاکو تھے۔ کوہ بھڑ دہوں پر مکورت چلانے کی کوشش کرتے تھے، مگر حتی المقدور کوشش کرتے تھے کہ لوگ قیقی مسیح مُو گود کو قبول مذکریں۔ اُن کورو کے تھے جولیتون کی بیروی کرنے لگتے تھے۔ یہ اُن کورو کے تھے جولیتون کی بیروی کرنے لگتے تھے۔ یہ فرلی اُن کی بیروی کرنے لگتے تھے۔ یہ فرلی اُن کورو کے تھے جولیتون کی بیروی کرنے لگتے تھے۔ یہ فرلی اُن کی اُن کورو کے تھے جولیتون کی بیروی کو تھی مؤت کے گھا ہے آباد دیا۔

برطلم و ہم خصصاتے نصے۔ اور بالکٹر اُن ہوں سنے یہ و کو اِسرائیل کے گھوانے کی کھوئ ہوگئ بوگئ بیروں کے بیس آبا۔ وہ بھیروں کا حقید فی جروا ہا تھا۔ کوہ اُن دوازہ سے داخل ہوگا تھا۔ کوہ اُن دوازہ سے داخل ہوگا تھا۔ کوہ اُن کی مرضی کی کا بل فرمانبردادی کرتے ہوئے آبا تھا۔ کوہ اُن مشرائط لودی کرتے ہوئے آبا تھا۔ کوہ اُن مرضی کی کا بل فرمانبردادی کرتے ہوئے آبا تھا۔ کوہ اُن من من اُن کو تی کرتے ہوئے آبا تھا۔ کوہ اُن من ان الکل کو تھا کو تھا تھا ، بلکہ ایسے باب کی مرضی کی کا بل فرمانبردادی کرتے ہوئے آبا تھا۔ کوہ وہ تمام بشرائط کودی کرتے ہوئے آبا تھا۔ کوہ وہ تمام بشرائط کودی کرتے ہوئے آبا تھا۔ کوہ وہ تمام بشرائط کودی کرتے ہوئے کو تا ہے کہ موضی کی کا بل فرمانبردادی کرتے ہوئے کہ آبا تھا۔ کوہ وہ تمام بشرائط کودی کرتا ہوئے کو کہ تھا تھا ، بلکہ ایسے باپ کی مرضی کی کا بل فرمانبردادی کرتے ہوئے کہ اُن کو کہ کہ کہ کے کہ کو کہ کی کرتے ہوئے کے کہ کو کہ کی کرتے ہوئے کو کہ کے کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کے کہ کو کے کہ کو کو

ا: ۳- إس آیت می دربان "کی شناخت کے بادے بیں بھرت اختا ف واشے پا باجا آہے۔
بعض علم کا خیال سے کہ دربان "سے مراد قیا نے عمدنا مہ کے آبنیا ہیں ، جنوں نے سے کے آنے
کی تبی میں - بعض علما کے مطابق یہ لیکھٹا ہم شعر دینے والاہے ، اس لیے کہ دہ تھی چواہے
کا بیٹروا ور نقیب تھا - اور بعض علما تو بورے یقین سے کہتے تھے کہ اس آیت کا "در بان "
رُوح القدش ہے جو فدا و نرلیس وع کے زندگیوں اور داوں میں واضلے کے لئے دروا زہ کھولنا

ہے۔ "بھیروں" نے جروا ہے گی آواز سے نی ۔ انہوں نے پہچان لیا کہ بی حقیقی جروا ہے کی آواز "
ہے جس طرح اصلی بھیٹریں اپنے بحروا ہے کی آ واز پہچانی ہیں ، اُسی طرح بی وری قوم میں بھی
الیے لوگ تھے جندوں نے سے موعود کو (جب وہ آیا) پہچان رلیا ۔ پوری انجیل میں ہم نے جروا ہے
کو اپنی بھیٹروں کونام بنام" مجلاتے سنا ہے ۔ پھے باب بیں اُس نے کئی شارکر دوں کو کبلایا ۔
اُنہوں نے اُس کی آ واز حسنی اور اِس کا بواب ویا ۔ باب ا میں اُس نے ایک اندھے آدمی کو کبلایا ۔
نظا وندلیسوں آج بھی اُن کو کول کو کبلا رہ ہے جو اُس کو منجی قبول کرنے کو تیا رہیں ۔ بر بلا ہط
سنخصی اور انفرادی ہوتی ہے ۔

ا برزیمال چکتا ہے ۔ یہ الفاظ اِس حقیقت کا بیان کرتے یں کہ چنوں نے کھا وندلسوع

کا آواز صنی اُس نے اُن کو اسرائیل کے بھیڑ خانے سے باہر زیمال ہیا - وہاں دُہ بند اور گھیر سے بی بھیں۔
فد اوند اپن بھیڑوں کو ففل کی آزادی میں سے بھیٹر خانے سے باہر زیمال ہیا - وہاں دُہ بند اور گھیر سے بی بھی و فیات خانے سے خانے سے خان کے کرونیا تھا - ایسا کرنے میں مُوہ انجانے میں خُولوں کو زیمال میں مکر دکر دہے تھے ان بر مے صفیقی بروایا "بحیک من انجانے میں بھیٹر وں کو زیمال میکنا ہے " نوان کو ہائکتا نہیں مگر اُن کے ہمیٹر کو اُن کو کسی ایسی جگہ جانے کو نہیں کہتا جہاں پیط وُہ تو کہ درگیا ہو۔
وُہ بحیثین بھی برواور نمور بھیشہ بھیٹروں کے آگے" ہوتا ہے - اور بورسے کی حقیقی تھیٹری "بیں کہ وُہ آئی کے بیجھے بولویتی ہیں ۔ وُہ اُس کے نمونے کی بیروی کرتے سے نہیں ، بلکہ نے سرے وُہ آئی کے بیرا یہ بروی کرتے سے نہیں ، بلکہ نے سرے سے بیرا یہ بورٹ کے وہ اُس کے نمورے کی بیروی کرتے سے نہیں ، بلکہ نے سرے بیرا یہ بیرا ہونے کے وہ بات پالیتی ہیں توائی کے بیرا میں کہ بیرا ہونے کے وہاں اُس کے "بیریجھے بیریجھے بیریجھے مائیں کے بھیٹری " بنتی ہیں " - اور جب وُہ نجات پالیتی ہیں توائی کے دل میں خواہش ہوتی ہے کہ جماں وہ آگے آگے " جائے وہاں اُس کے "بیریچھے بیریجھے مائیں ۔

- ۱:۱۰ - بهاں صاف صاف بیان مجوًا ہے کہ " بیتوع نے - - - بینینی فریسیوں برکمی تھی - "کیکن وُہ نہ سمجھے کر بدکیا باتیں ہیں ۔ وج بہتھی کہ وہ حقیقی بھیطی نہ تھے ۔ اگر ہوتے تو اُس کا آواز سنتے اور بہروی کرتے ۔

۱۰۱۰ - اب آیسوع سے ایک نی مثال استعمال کی - اب و ہ آیت ملی طرح بھیر خاند کے دروازہ کی بات نہیں کر رہا ۔ وہ ایسنے آپ کو جھیر وں کا دروازہ کی جینئیت سے بیش کرتا ہے۔
اب اسرائیل کے بھیر خانے میں داخول مونے کی بات نہیں ہورہی - بلاتصویر بیمنظر پیش کرتا ہے۔
کر اسرائیل کی برگزیدہ بھیر میں ماخول مورنے کی بات نہیں ہورہی - بلاتصویر ایمنظر پیش کرتا ہے۔
کر اسرائیل کی برگزیدہ بھیر میں میں دورہ کے تھے ۔ وہ بھی اینے اختیاد اور مرتب کا دعوی کرتے تھے ۔ وہ بھی اینے اختیاد اور مرتب کا دعوی کرتے تھے ۔ اورہ بھی کیونکہ وہ جانی تحقیل کر ہوگ ان کی ذہ سنی کیونکہ وہ جانی تحقیل کر ہوگ ان باتوں کا دعوی کر دیے ہیں جن سے وہ مجاز نہیں، جوان سے باس ہیں نہیں -

ان و بران مسرت بخش آیات بی سے بے بواتی سا دہ اورصاف بین کرستڈ ساول کا بیتے بھی بچھ سکول کا بھی بچر الم بھی بچر الم الم بھی بچر الم الم بھی بچر الم الم بھی بچر الم الم بھی ہیں ایک کرستے دسیع " دروازہ" ہے کے سیجیت کرسی عقیدہ یا فرببی گروہ یا فرق کا نام نہیں بھر ایک شخص ایک بہت ہے۔ اور اس بہت کا نام فحد او فرن بیت ہوتے ہے " اگر کوئی مجھ سے داخل ہو ۔ بہت مورت مرت مسیح کے وسیلے سے راس سکتی ہے بہت سے اس میں واخل ہوں جو اسے دیوت مرورہ کہ ہم سیح کے وسیلے سے اور اس فورت سے اس میں داخل ہوں جو اس کے دیوت برایک کے لئے عرودی اور غیر فورت سے اس میں داخل ہوں جو کہ بول کو سے دیوت برایک کے لئے عرودی اور غیر فور کا بیساں سنج ت و مہدہ ہے ۔ لیکن بخات پانے بات کے لئے عرودی ہے کہ ایمان سے بچ کو قبول کرے ۔ یہ ایک داتی فورت ہے کہ ایمان سے بچ کو قبول کرے ۔ یہ ایک داتی فورت ہوتے ہیں وہ گئاہ کی مرزا ، گئاہ کی فارت دیا آئی تھی سے ۔ اِس کے بغیر سنجات میکن مزید سے بھینا " بنیا سے بچ واخل ہوتے ہیں وہ گئاہ کی مرزا ، گئاہ کی فارت اور بالا بڑوگئا ہ کی مرجود کی سے یقینا " نتیات " باتے ہیں ۔

تنجات کے بعد وہ "اندر باہرآبا جائا کرتے ہیں - شاید پہاں خیال بہدے کہ وہ ایمان کی روسے صور کی بعد وہ "اندر باہرآبا جائا کرتے ہیں - شاید پہاں خیال بہدے کہ وہ ایمان کی کوسے صور کی حفودی بین آئے ہیں "ماکرانس کی پرسٹسٹن کریں -ا در بھر فراوند کی گواہی دینے کے لئے وہنیا ہیں "جائے ہیں "کی محصلے میں "جائے ہیں "کی محصلے میں آزادی کی تصویر ہے - بحد داخل ہوتے ہیں ، وہ جارا بانے " بیس شہرے صرف نجات دہندہ ہی منہیں ، وہ حرف آزاد کرتے والا ہی نہیں ملکہ وہ تائم رکھنے والا اور آسکود کی دینے والا میں منہیں ، وہ حرف آزاد کرتے والا ہی نہیں ملکہ وہ تائم رکھنے والا اور آسکود کی دینے والا میں ہے ۔ اُس کی بھیٹروں کو خدار کے ملام سے جارا گنت ہے ۔

اداده الله وسات الله عقصد محرانا، مار دالما اور بلاک کونا " یونا ہے ۔ وہ صرف نو دغومی کے مقصد اور اداده سے استے الاوہ اور فوائیش کو بیرواکرنے کے لئے وہ محیطروں کو مار دالئے سے محمی منہیں بجوکتا ۔ لیکن نفداوند بیسون کمی فود غرصی کے باعث اِنسانی دِل کے پاس منہیں آتا ۔ وہ بھی منہیں بلکہ دینے آتا ہے ۔ وہ اِس لئے آتا ہے کہ لوگ زِندگی بائیں اور کنٹرت سے بائی ہے جس کو بیری زِندگی بائیں اور کنٹرت سے بائی ہے جس کو بیری زِندگی رال جاتی ہے ۔ البتہ کا ت بیا بائی کے جمین زِندگی رال جاتی ہے ۔ البتہ کا ت بیا بیائے کے بعد یمیں معلوم ہونا ہے کہ اِس زِندگی سے محفوظ ہونے کے محتلف ورجات یں ۔ بیا ایس زِندگی سے محفوظ ہونے کے محتلف ورجات یں ۔ بیرا ایس زِندگی " یہ نہیں بلا کرش کی زِندگی " می نہیں بلا کرش کی زِندگی " می نہیں بلا کرش کی زِندگی " دی نہیں بلا کرش کی زِندگی " دو دو کو اس کے ایک نواز کی نہیں بلا کرش کی زِندگی " دو دو کو کو کی سے دو کی کرش کی نہیں بلا کرش کی نوز کی کرش کی نہیں بلا کرش کی نوز کی کرش کی نہیں کا کہ کو کی کی نہیں کی نواز کی کرش کی اس کے کہ کرش کی کرش کی نوز کی کی نہیں بلا کرش کی کرش کی کرش کی کرش کی کرش کی نواز کی کرش کی کرش کی کرش کی نواز کی کرش کی کرگر کی کرش کر کرگ کی کرش کی کرش کی کرش کر کر کرگ کی کرش کی کرش کی کرش کی کر کرگ کی کرگ کر کر کر کر کر کر کر کر کرگ کر کر کر کر کر کر کرگ کر کر کر کر کر کر کر کر کرگ کر

## ك- يسوع \_\_\_الجفا يروالا اداا-١١

ا: ال حُدا وند بَسِوع بُرت دفد "كين بون" كه الفاظ إستعال كرمّا سے - يد ذات رائی كالقب سے - اور ہر دفعہ وُہ خُدا باب سے برابری كا دعوی كرتا ہے - يهاں وُہ كُون ہے " اللّٰ كالقب سے - اور ہر دفعہ وُہ خُدا باب سے برابری كا دعوی كرتا ہے - عام مالات كمتا ہے " اللّٰ بحروا يا كين بُون بو " بھيروں كے لئے ابنى جان ديتا ہے " - عام مالات من بھيروں كوكها جا مآ ہے كہ بحر واسے كے لئے ابنى جان ديں - ليكن خُدا وند ليتوع في كا كھ كا كہ كا كا كہ كا كا كہ كا كہ كا كہ كا كو كے كا كہ كا كہ كا كہ كا كہ كا كا كہ كے كہ كے كہ كے كا كہ ك

<u>۱۲:۱۰ "مزود"</u> و هشخص موناسے ، جو اُجرت بیر کام کرناہے - مثلاً کوئی جروا اہلی ا دو سرسے شخص کو اُکرن دے کر بھیٹروں کی دیجھ بھال کا کام سپر دکر کرسکتا ہے - فرلیسی ایسے ہی اُجرتی شخص - اُن کی ٹوگوں میں دلجیکہ کا اِنتحصار اُن بیسوں پر تھا ہو اُن کو شاتہ تھے "مزود در بھیڑوں کا مالک نہیں ہوتا - جب خطرہ ہوتا ہے ، وہ بھاگ جاتا اور بھیٹروں کو مجھیٹے " کے رقم وکرم بر چھوڑ جاتا ہے ۔

ا: ١١٠ - ہم ہو کچھ کرتے ہیں اپنی سرشت کے مطابق کرتے ہیں - مزدور اُجرت کی ضاطر کام کرنا اس کو جھیڑوں کی فرنہیں ہوتی - آج کیسیا ہیں بھت سے مزدور (اُجرتی) موہود ہیں ۔ اُس کو جھیڑوں کی فرنہیں ہوتی - آج کیسیا ہیں بھت سے مزدور (اُجرتی) موہود ہیں ۔ یہ اکیسے اقراد ہیں ہو دینی فدرت اِس لئے اِفلتبار کرتے ہیں کہ اِسے آدام دِد بیشند سیجھتے ہیں ۔ اُن کے دوں میں فراکی جھیڑوں کے لئے کوئی مجت نہیں ہوتی ۔

ابنا - فداوند بھر اکسے بارس بل کہنا ہے کہ "ایکھا برکروا ہا بین ہوں ۔ "اچھا سے لئے گونانی میں کفظ کالوس " آباہے جس کا مطلب ہے مثالی ، قابل، تجینیدہ ، عمدہ ترین مسیح بی سبھی مجھ سے = اس سے ساتھ بی وہ اس تمرے اور قریبی نعلق کا ذِکر کرتا ہے جو تو دائس کے اور اُس کی جھیڑوں کے وار اُس کے درمیان پایا جاتا ہے ۔ وہ اینوں کوجا تنا ہے اور اُس کے ابنے (ثمیری بھیرلیں) اُس کو جانے ہیں ۔ یہ ایک عجیب وغریب مقیقت ہے ۔

ادر این باب کے باہمی تعلق کا مقابلہ ایک فراوند مجھ طروں کے ساتھ اپنے تعلق کا مقابلہ اپنے اور اینے باپ کے باہمی نعلق سے کرنا ہے ۔ بہ دونوں طرح کے تعلق ایک دوسرے سے مشابہ یں - وہی لیکا نگت ، وہی رفاقت ، وہی فریت اور وہی عرفان بہو باب اور بیٹے مشابہ یں - وہی لیکا نگت ، وہی رفاقت ، موہد وں سے درمیان بھی ہے ۔ اور میں جھیروں سے درمیان بھی ہے ۔ اور میں جھیروں

کے لئے اپنی جان ویتا ہوں کے بیریمی اُکن بیا نات میں سے سبے جسب فکرا وند بیان کرنا ہے کہ وُرہ صلیب بیرکنر کا روں کے عومتی سے طور بیر اپنی جان دے گا۔

ا: ١١- برآیت پورے باب کے لئے چانی کی حیثیت رکھتی ہے ۔ اور مجھی مجھیطریں ' ۔ ان اسے مراد غیراسرائیلی جھیطروں کے لئے چانی کی حیثیت رکھتی ہے۔ اسے مراد غیراسرائیلی جھیطروں کے لئے تھا لیکن اسے غیرا توام کی مغیر فائن کی معین تناس میں اسے غیرا توام کی مغیر فائن کی معین تناس کے اسے غیرا توام کی مغیر فائن کی معین تناس کی معین اسے بھرا ہوا تھا ۔ اُس کوان جھیطروں بر بھی رحم اور ترس اللّان خداوند میروں کا ول رحم اور مربانی سے بھرا ہوا تھا ۔ اُس کوان جھیطروں بر بھی رحم اور ترس آتا تھا ہو اِس معیلے فائد سے باہر تھیں اور اسے اُن کو بھی ایت پاس آئن آتھا ۔ وہ جانت تھا کہ یہ بعیطری کیری آواز سے باہر تھیں میں اور اسے اُن کو بھی ایت پاس آئن آ

آبیت سے آخری حصے میں میدوریت کے بھیرخان سے سیجیت کے گئے کی طرف بڑی اہم "نبدیلی ہے۔ بہابیت ہمیں آس حقیقت کی ایک بیٹی جھلک دکھانی ہے کہ سے میں بیکو دی اور غیر قوم ایک ہو جانے اور اُن میں بائے جانے والے اِمتیازات شکم ہوجاتے ہیں۔

ابنے باس الانے کے لیے وہ کی کچھ کرے گا - وہ اُس وفت کی طرف دیمیقا ہے جب وہ مرکزیدہ بھودیوں اور غیر قوگوں کو اینے باس لانے کے لیے وہ کی کچھ کرے گا - وہ اُس وفت کی طرف دیمیقا ہے جب وُہ مرے گا ، وُن اُسے باس لانے کے لیے وہ کرے گا ، وُن اُسے بھر نے اُسان ہوتا نو بدالفاظ باسکن ہے موقع ہونے - وُہ کمناہے کہ بہ بہن جان دینا میون اُکہ اُسے بھر لے لوں " ایسا وُہ اِبنی قدرت سے کرے گا اوراکیسا اس لئے کر سکتا ہے کہ وہ فی اُسے بھر لے گون " ایسا وہ اِبنی قدرت سے کرے گا اوراکیسا اِس لئے محت دکھا ہے کہ وہ اِس لئے محت دکھا ہے کہ وہ اِن جان دوبارہ بی اُسے فی بر رضا مند ہے الکہ کھوئی ہوئی بیر بیل ہے وہ اِسے میں اِسے دیگاد اِسے دیگاد کا دوگاد کے ایک کہ کھوئی ہوئی بیر بیل ہے وہ بیل سے دیگاد ایک کہ کا دیکا ہے کہ کا کہ کا دیکا ہے کہ کہ کا دیکا ہے دیکا ہوئی کا کہ کا دیکا ہے کہ کہ کا دیکا ہے دیکا ہوئی کہ کہ کا دیکا ہے کہ کہ کا کہ کا کہ کا دیکا ہے کہ کہ کا کہ کی کا کہ کا

ین آئی اِس لئے وُہ اپنی عنون کے نمام قائلانہ منفود سے مظیم ہے ۔ اُس کو اُپنی جان دینے کا اُفتیار اُ اور اُسے بھر لینے کا بھی اِختیار ہے ۔ کیمن کیا اِنسانوں نے خُداوند لیسو کا کوفتل نہیں کیا تھا ؟ ہاں ، ایسا تو ہؤا۔ اعمال ۲:۲۱ ور آ۔ ٹھسگنیکیوں ۲: ۱۵ پی یہ بات بانکل صاف طور سے بیان ہُوئی ہے۔ خُداوند لیسوع نے اِنسانوں کو ایسا کرنے کی اِجازت دی ۔ یہ تبوت تھا کہ اُسے بیان ہُوئی ہے۔ خُداوند لیسوع نے اِنسانوں کو ایسا کرنے کی اِجازت دی ۔ یہ تبوت تھا کہ اُسے بیان ہُوئی ہے۔ اُس نے اپنی 'جان وسے دی ' (بُوئی آ ۱۹: ۳۰)۔ اُس نے اپنی 'جان وسے دی ' (بُوئی آ ۱۹: ۳۰)۔ بہائس کے اپنے اختیار اور مرضی کا فعل تھا۔

أريكم ميرس باب سي محيق طلاً باب في طلا وندكو مفرد كميا تنعا باأس بالبت كأنفى

کر اپنی جان دے اور پھر مُردوں ہیں سے جی اُسٹھے ۔ مُوٹ اور فیامت نصّاکی مُرضی کو پُوراکرنے کے بُنیا دی اور لانڈمی فعل نخھے ۔ اِسی سے کو ہ مُرنے بہت فرما نبروار رہا اور پاک نوشنق سے مُطابق بہرے دِن جی اُٹھا ۔

م - بيموديون من إختلاف ١٠٠١٠ ٢١-١٩

فی ۔ دیسوع کے کا مابٹ کرنے ہیں کہ وہ مسیح ہے۔ ۱۲:۱۰ ہوگا دیسوع نے کا مابٹ کرنے ہیں کہ وہ بیسے ۱۲:۱۰ ہے۔ اب خداد ندیسوع فریسیوں سے نہیں بلکہ عام یکودبوں سے نہیں بلکہ مام یکودبوں سے نہیں بلکہ ملک درمیاں وقت کے مرابی اور ۲۲ کے درمیاں وقت کے مرابی خواجی ہو ہو گار آتا ہے ۔ بجانی مقدس می بین خواجی ہو کہ موقع ہے جب بائس مقدس می فیدنجدید کا ذکر آتا ہے ۔ بجانی میں اس بحید کو اسوکر اس ابھائی کہ المالی کے مابی کے دیا تھا ۔ برعید بہوداہ مکابی نے نشروع کی تھی ۔ انطاک س ابھنبس نے ہیکی کو ناباک کر دیا تھا ۔ برعید تجدید کا آغاز میں ہمکی کو دوبارہ باک کرکے اس کی نقدلیس کی گئے ۔ اس موقع پر عید تجدید کا آغاز میں میں تھا بل مرقع دوبارہ باک کرکے اس کو دیوں کی مقرد کردہ سالانہ عید موتی تھی۔ سالانہ موسموں کے اعتبار ہی سے تعاشے کا موسم سے نہ تفا بلکہ ووجانی طورسے بھی تو آتا ۔ سالانہ موسموں کے اعتبار ہی سے تعاشے موسم سے نہ تفا بلکہ ووجانی طورسے بھی تو آتا ۔ سالانہ موسموں کے اعتبار ہی سے تعاشے موسم سے نہ تفا بلکہ ووجانی طورسے بھی تو آتا ہے۔

" ببارے کے ہوسم سے ووجا رخھی -

اد ۲۹٬۲۵:۱۰ میسوع سے پھرائی کواپی بانیں اور اپنے کام سیاد دلائے ۔اس نے اُل کو کئی دفعہ بنایا تھا کہ بی سوع سے موقود ہوں اور کہ جو محتجزے وہ کرتا تھا تا بت کرتے تھے کہ اُس کا دعوی سیچا ہے۔ اُس نے یہ ودیوں کو بہ بھی یا د دلایا کہ بی محتجزے لینے باب کے اُختیار سے اور اُسی کے جُلال سے لئے کرتا جو کہ اُس کے بیکال سے لئے کرتا جو کہ بی ماری میں ہے ہے۔ اُس کے بیکا کے بیک کے جُلال سے لئے کرتا جو کہ بی ماری ہے ہے۔ اُس کے بیک کے بیک کے بیک کے بیک کے بیک کو اُس کی میں میں ہے ہے۔ اُس کے بیک کرتا جو کہ کہ کہ کا کہ کہ کہ کے بیک کے بیک کے بیک کو بیک کے بیک

پہودی اُس کومسیح توٹود ماننے کو تیار نہ تھے ۔ اِس طرح وُہ نابت کرتے تھے کہ وہ اُس کی بھیروں میں سے نہیں ہیں ۔ اگر اِنہیں الگ کہا گیا ہونا کہ وہی اُس سے (بھیر ایس) ہوں تو وہ اُس پرایمان لانے کی آمادگی ظامِر کرتے ۔

بنی بھیر وں کو تیمیشری زندگی ہے۔ مرادیے وہ زندگی ج کیمی ختم نہ ہوگ - بیزندگی اُن سے کِردار یا چال جین سے مشروک نہیں - ہے بہینشدی زِندگی کیعنی دائمی زندگی ہے۔ مگر بہیشہ کی زندگی کی ایک خاصیت بھی ہے۔ یہ خداوندیسون کی این زندگی ہے۔ یہ خداوندیسون کی این زندگی ہے۔ یہ وہ زندگی ہے ہواس و نیا بی خدا کی بھیروں سے قطف اندوز ہونے کی صلاحیت محقی ہے۔ اور یہ زندگی ہمارے اسمانی وطن کے لئے بھی یالگل مُوزوں ہوگی ۔ صلاحیت محقی ہاک منبول گئ ۔ اکر سیح کی ایک بھیر بھی الگل اُلوا فر ہواتی ہے تو وہ اید کو ایر کی بھیر بھی ہاک منبول گئ ۔ اکر سیح کی ایک بھیر بھی الگل ہو جاتی ہے تو وہ این وعدہ کو بھول کرنے سے فاصر رہنے کا فقہ دواد محقم تا ہے لیکن بھیر کی نہیں ۔ ایس میں میں میں ہوسکتا ۔ اِس آیت میں اُس نے وعدہ کہا ہے کہ میری کوئی بھیر اُلویت کو جمعہ میں نہیں گزارے گ

کیا اِس کا مطلب ہے کہ جوشخص سنجات پالیتا ہے وہ جیسے جہا ہے زندگی بسرکرسکتا ہے ؟ کیا جمکن ہے کہ وہ سنجات پاسنے کے بعد اِس و نیائی گئا ہ آلودہ خوشیوں کے مزے کوشا رہے ؟ نہیں ۔ اُسے اِن باتوں اور ایسے کا موں کی خواہشن بی نہیں ہوتی ۔ اب وہ اُب خیر واسے کے بعد اِس کے ایسے میں اس لے مسیحی زندگی بسرنہیں کرتے کہ سبحی اِن جا بی جا بی جا بیا بیتا ہے ۔ ہم اِس لے مسیحی زندگی بسرکرتے ہیں کہ ہم مسیحی ہیں ۔ بن جائیں یا ہماری سنجات بی رہے ۔ ہم مسیحی زندگی اِس لے بسرکرتے ہیں کہ ہم مسیحی ہیں ۔ ہم پاک زندگی بسرکرتے کی آدرو کرتے ہیں ۔ ڈریا نجات کھو دینے کے خوف سے نہیں ، بکدائس کے لی مشکر گؤادی کے باعث جس نے جاری خاطر اپنی جان دی ۔ آبدی تحقظ کا عقیدہ ہمیں ہے پروائی سے زندگی بسرکرتے کی تحریف دینا ہے پروائی سے زندگی بسرکرتے کی تحریف دینا

کوئی بھی ایما ندار کو میرے سے افھرسے جھین ہمیں سکتا ۔ اُس کا ہاتھ قا درِ مطلق ہے ۔ اُس نے و نیا کوخلق کیا، اور اب د نیا کوسنمھالتا اور قائم بھی رکھتا ہے ۔ کوئ طاقت ایسی نہیں جواس کی گرفت سے کسی بھیرٹ کو ''جھین'' سکے ۔

-۱: ۲۹ - رایمان دار نه صرف سیح کے ہاتھ بی یونا ہے بلکہ وُہ "باب سے ہاتھ کی بھی ہونا ہے ۔ بیت خفظ کی و ہری صفحانت ہے ۔ فقدا باب "سب سے برا اور کوئی نی اور کوئی نی اور کوئی ایک ایک دار کو "باب کے ہاتھ سے نہیں چھین مکتا "۔

 لے گس نے وضاحت کی کرمبری تورت و ہی ہے جو فرآ باپ کی ہے۔ بے شک ہیں بات ذات اللی کی ویگر صفات پر بھی صادق آتی ہے ۔ خدا وندلیس و مسیح ہر لی طسے باپ کے مرا مرسے ۔

<u>۱۰۱۰ سے "پیمودیوں" سے ذہنوں پی شک کا شائیہ بک نہ تھا کُمنی کا مطلب کیا تھا۔</u> اُنہوں نے جان لِیا کہ وہ صاف صاف اپنی اُتوہیت کو پیش کر رہاہے۔ اِس لیے <u>اُنہوں</u> نے اُسٹ سنگساد کرنے سے لیے بجو پنتھراُ تھائے ''

اد دلائے بہترے الجھے کام یاد دلائے ہو وہ بنفر مارتے بہتری نے اُن کو بہترے الجھے کام یاد دلائے موق ابینے باب "کے مکم سے کرتا تفاریجراُن سے بچھاکر اِن بس سے کہا تھا ہے کہ کے سبب سے کھے سکساد کرتے ہو ہے ۔ کھھے سکساد کرتے ہو ہے ۔

ا به ۱۰ مس من خدا وندلیتوی نے یہ ودیوں سے سامنے زبور ۱۰ دو اسے افتیاس کیا ۔
وہ اِس بحقد تی تمہاری شریعت کن سے ۔ مراویہ سے کہ یہ پہلے نے عمدنا مرسے لیا گیا ہے جب کو فرا کا اِلما می کلام مانتے تھے ۔ پیُری آیت اُیوں ہے گئیں نے کہاکہ تم اِللہ ہو ۔ اور تم سیاس تن تفالی سے فرزند ہو ۔ یہ زبور اِ مرائیل کے فاحنیوں کو فاطب کرتا ہے ۔ ان گوالا "کما گیا ۔ اِس لیے نہیں کہ وہ اِللی فات تھے بلکہ اس لیے کہ جب وہ لوگوں کا اِنصاف کرتے تھے توخدا کی نما بندگ کرتے تھے "بالا" کما فراد متنا تا فواد الوہ ہم) کا لغوی مطلب ہے "سور ما ، زور آور برسنیاں اور اِس کا اِطلاق اہم افراد مثنا تا خیرانی نفط (الوہ ہم) کا لغوی مطلب ہے "سور ما ، زور آور برسنیاں اور اِس کا اِطلاق نہیں بلکہ اِنسان تھے ۔ کیونکہ وہ بے اِنصافی سے دائنے واضح ہونا ہے کہ وہ اللی مہنتیاں نہیں بلکہ اِنسان تھے ۔ کیونکہ وہ بے اِنصافی سے عدالت کرنے ، دوسروں کی طرفداری کرتے اور کی طرفوان کی سے عدال کو بھارتے تھے )۔

ا: هما - فُداونداس آیت میں واضح کرناہے کہ فُدانے اُن انسانوں کے لئے "فُداراللہ" کا الفظ اِستعال کیا جُن کے استعال کیا جُن کے استعال کیا جُن کے استعال کیا جُن کے استعال کیا جہا ہے گام کیا ۔

أمنون نے وکھ باکر خوا اپنے إختبار اور عدالت کی جگہ برسے ۔ ووہ آبسے با إختبار انسان تھے بن کو خوا نے مقدس خوا ا خوا نے مقدش خصوا با اور محفوص کیا تھا ۔ کنا یہ مخترش کا باطل ہونا ممکن نہیں ۔ اِن الفاظ سے خوا دند نے ایسے ایس ایمان کا اظہار کیا کہ مجرا نا عهد نا مرالها می کلام سے ۔ وہ کشاسے کر برنوشنے بین خطاییں اور اِن کا بورا ہونا صرورہے ۔ اِن کا اِنکار ممکن تہیں ۔ حقیقت نویہ ہے کر نوشنوں سے کہ نوشنوں سے کہ نوشنوں سے کر نوشنوں سے دوران کی کھور سے ۔ اُن کی سازی بحث کی بنیاد لفظ خوا الله کی میں ۔ اُس کی سازی بحث کی بنیاد لفظ خوا الله کی برسے ۔ اُن سے ۔

١٠: ٣٦ - نَصُرُاوندَى وليل كم تُرسه اعلى تَركى طرف تَعى - اكر في النه عمد نامه مي يدانها ف فاهيل كُ فَدا الله كما كياب تو مجم رتن زياده في سي كرايين أب كوفدا كابيا كمون - فواكا كلام أن ك باس آيا تفاجيكه وم خود خواكاكام تفا اورسه - أن كو تو خدا كماكيا ، ا ورفدا وند نوفود فراہے - آن کے بارسے میں نوکیھی نہیں کھاجا سکنا تفاکر" باب "ف ان کو مفارس کرے وزیا مين بجيباتها وه ونيا من آدم سے سارے كنا ه آدده فرزندوں كى طرح يكيدا بوت تھے -لكن بسوع كوخدا "باب" نے أذل سے مقدس كرے ونيا كالمنجى كيا تھا- اسے آسمان سے" ونيا بى بجيجاً تھا اور وہ اُزل سے باپ كے ساتھ آسان ميں سكونت كرنا تھا - إس ليونيتوع كو مرحق حاصل تفاكه وُدك فعلاك برابر شمراع - اورجب أس في علاكم بليا " بعن باب ك برابر بون كا دعى كيا توكويً كفرندين تقا - بهودى فود كفظ فيدا إستنمال كرت اورأن بكرا ہوکئے اور گناہ آلود إنسانوں سے لية استعال كرتے تھے جو خدا كي طرف سے بولتے يا اُس كى طرف سے قافی منے نویسوع تواس لقب کو اینے لئے استعال کرنے کاکمیں زیادہ حق رکھنا تھا كبو كرقه واقعى فراكا بيلاي -سمويل كرين إس كن كونهايت ممدكى سے بيان كرنات، " يتودى يتوع برالزام نكات تص كديرايية آب كوقدا بنا ماس - بيوع إكاد نيين كرَّا كد كين اين باتون مستخد كو فدا بنامَّا مُول -ليكن إس بات سيضرور إنكار كرَّما مِي كرين ف كُفر كِكاسمِ - اوريه أيسى منيا دسيد يوأس ذات إلى في قطيم کادعوی کرنے کائ وار بناتی ہے یعنی یہ دعوی کد کمیں بیج موعود، فحدا کا بلیا ا عمالوايل بمول - يهودى سيحقة تفي كروه اين للند باتك دعوب سيد سترداد منیں ہوریا اور یہ بات یہودیوں کاس سے ساتھ مسلسل عداوت اور وشمنی سے ثابت ہوتی ہے۔ دیکھٹے آبیت 94 \_

۱۱۰۰ - منجی ایک وفعہ بھر اپنے معجزوں کی بنیاد پر نابت کر ناہے کہ مجھے فحدا نے مقرر کیا اور بھیجا ہے - البتدان الفاظ پر عور کریں کہ "اپنے باپ کے کام" - اپنی ذات بیں محجزات الوہ بیت کا شوت منیں - ہم بائیل محفظ س بیلی بھر ہے ہیں کہ بعض اُوقات بر رُوحوں کو بھی الوہ بیت کا شوت منیں - ہم بائیل محفظ س بیلی بھر محجزے خوا وند نے کئے وہ اُس کے محجزے کرنے کی قدرت حاصل ہوتی ہے - لیکن ہو محجزے خوا وند نے کئے وہ اُس کے بہت باب کے کام تنے - وہ دو طرح سے نابت کرتے ہیں کہ وہ سیج مُوعود نظا - الل ایر وہ محجزے موجود سے بی بی کہ ہے موجود سے محجزے کرے کا - دو مرسے بر دم اور ترس کے محجزے تھے - بدا کیسے کام شھے مین سے بنی نوع انسان کا فائدہ ہوتا تھا - کوئ اُراننے میں ایسے محبودے نہیں کرنا - محبورے نہیں کرنا - محبورے نہیں کرنا -

ا المراس اس آیت کو رائیل نے بھرت عمدگی سے البیس انداز میں پہیش کیاہے ؛

" اگر میں اپنے باب کے کام کرتا ہوں ، تو میری بانوں سے فائل نہیں ہوتے تو مزہد ، مگر میرے بانوں کاموں سے نو فائل ہوجا ؤ - اگر جو جم میری باتوں کی شہاد کی مزاحمت کرتے ہو ، میرے کا موں کی شہادت سے سامنے تو سرب لیم خم کرو۔ اس طرح یہ جا نیا اور ما نیا سیکھو کہ میں اور میرا باب واقعی ایک بیں - وہ مجھے بیں ہے دو کی کھی میں ہوں نوکوئی کھی میں ہوں ۔ جہنا نیجہ جب میں اس کا میٹیا ہونے کا دعوی کو ا

۱: ۱۹ - برگودیوں نے بھر جان لیا کہ اپنے گزشت دعووں کا اِنکار کرنے کی بجائے فُرلوندلیوں کا اِنکار کرنے کی بجائے فُرلوندلیوں کے اُن کو مزید مفہوط کر دیاہے ۔ اِس لیے اُنہوں نے اُسے کُرفار کرنے کی ایک اور کوشش کی ۔ مگر دُہ ایک دفعر بھر بچکر نکل گیا۔ اَب وُہ وفت دُور منیں تھا جب وُہ اُنہیں اُسے بکرشنے کی اجازت دے کا ۔ لیکن فی الحال وُہ گھڑی منہیں آئی تھی ۔

۲-فراکے بیٹے کی خدمت کا تبسراسال۔ بیریم

کو۔ بیسوع کا مرون کے بار جیلے جانا ۱۰:۳-۴۷ ۱۱:۲۹ نفراوند" بھر برون سے باراس جگرجلاگیا" جہاں اُس نے اپنی علونیہ خدمت کا اُغاز کیا تھا ۔ اُس کی جرت افزا باتوں اور کا موں سے تین سال انفلنام بذیر ہورہے تھے۔ اُس نے اُن کووین خم کیا جہال نثروع کیا تھا، بعنی یہودیت کے جے جملے نظام سے باہر۔ بہننہان اور رُدکے جانے کی جگہ تھی ۔

ان بیروکاروں نے گوتی آب '' اُس کے پاس آئے'' وہ خالیاً ہیتے ایما ندار تھے۔ وہ اُس کے رد کے جانے کو برواشت کرسنے کو تیا راور اِسرائیل کی سنگرگاہ کے باہر اُس کے ساتھ رہیے پر آما وہ تھے۔ اِس بیروکاروں نے گوتی '' پیشرہ دینے والے کو شا ندار خراج تخسیس بیش کی تھا ۔ آن کو یا دتھا کہ کوتی آئی کی خدیرت کی خدیرت کی خدیرت کی خدیرت کی خواد ندائیوں کے بارے بیں جو کمچھ کہا تھا وہ مجتی کی خدیرت میں پھوا بڑوا تھا ۔ اِس سے برسیجی کی حوصلہ افزائی ہونی جہا ہے ۔ اِس سے برسیجی کی حوصلہ افزائی ہونی جہا ہے ۔ بیوب کتا ہے ہے ہو کہ بارے بڑے ہے ہوں کہ ایک میں میں میں بیات کو اور نجات دہندہ کیسو جے سے کے لئے سیجی گواہی تو دے سکتے ہیں ۔ خدا کی ظر

ارد المراسي المراسي فرم نے فکدا وند تسوی کورڈ کر دبا تھالیکن پرکتنی ٹوکٹ آئٹ بات ہے کہ بہترے آس پر ایمان لائے "۔ ابھی بھرت سے فرونن اور قبول کرنے والے دل موجو و تھے ۔ بہر نما نے میں ایسا ہوتا ہے ۔ بہر شد توکوں کا مجھ مقید ہوتا ہے جو فکدا وند نیسوع کے ساتھ آ کھڑا ہوئے کو تیا دہوتا ہے ، نمواہ کو نیال کا ہم کرے ، اُن سے عدا وت رکھے ، گان کو کعن طعن کرے ، گن سے عدا وت رکھے ، گان کو کعن طعن کرے ، گری میں مورد رہتے ہیں ۔

ب لغزر کی بیماری ۱:۱۱-۲

ا: 1- اب مم ضا وندکی علا نبر خورت کے دوران اس کے آخری عظیم محجرت کے جیہتے ہیں۔
کئ کھا فرسے بیسب سے بڑا محجزہ تھا بعنی ایک محروہ کو زندہ کرنا ۔ "تحزر" ایک
چھوٹے سے گاؤں "بیت عنیاہ" کا بارشندہ تھا- برگاؤں بروشلیم کے مشرق میں کوئی بین " رکلومیٹر کے فاصلے پر واقع تھا ۔ "بیت عنیاہ" کو تمریم اور اٹس کی بہن مرتفاکا گاؤں جھا کما گیا ہے - بشب رائیل سے اقتباس کرتے ہوئے بنگ کہتا ہے کہ

یہ بات یاد رکھنے اور غُر کرنے کے لائِق ہے کہ جِن تَصُبوں اور مُلکوں مِی خُداکے برگزیدہ فرُند ہوتے ہیں وہ قصبے اور مُلک خُداکی نظروں مِی نامور ہوتے ہیں - مُرتَّفَعا اور مرتبم کا گادُی توخُداکی نظروں میں ہے جبکہ مِعْمُس اور تعبیس کا نئے عہدنامہ میں ذِکر یک نہیں - اا: ۳ - جب نعرز بیمار برا توخدا وند لیسوع دربائے بر دن سے مشرق میں تھا - العزر کی جب نعرز بیمار برا توخدا وند لیسوع دربائے بر دن سے مشرق میں تھا - العزر کی جبنوں نے فورا محمد اوند کو بیمار ہے ۔ رسس اندازسے إن بهنوں نے ممعا علہ فحدا وند سے سامنے بیبین کیا، اس میں برطی المیر نظر آتی ہے ۔ انہوں نے اپنے بھائی کے لیے اس کی حجرت کو ابیل کی - یہ خاص دلیل تھی کہ السے لغزر کی مدد کو آنا جا بسے ۔

یہاں قطعاً کوئی اِ نشارہ نہیں مِل کر تعزر کی بیماری اُس کے کسی فاص گُناہ کا نتیج تھی بلکہ اُس کو ایک جاں ننار شاگر د کے طور ہر بین کیا گیا ہے جس کو خُداوندفاص بیار کہا تھا۔

#### ج مسوع بيت عنباه كوجا آي ١١:٥-١١

ا : ه - جب ہمارے گھروں میں بیاری آ داخل ہوتی ہے تو ہمیں بدننچر بنین زکال لینا جا ہے کہ فداہم سے ناداخل ہوگیا ہے ۔ بہاں بیماری کا براہ داست تعلق اس کی مجت سے وکھایا گیاہے ، اس کی ناداخلی سے نہیں "جس سے تعدا وندمجت دکھتا ہے اسے آسیے تنبیہ بھی کرنا ہے " دعبرانیوں ۱۲: ۲۱) -

اا: ٢٠٩٠ - مم سويح سكت بي كراكر فعدا ولد إن تين ايمان داروں سے واقعی تحبرت

رکھنا تھا تو اسے سب کچھ چھوٹر چھاٹ کر فَرا اُن کے گھری راہ لین چاہئے تھی۔ بین اِس کے برعکس "جب اُس فے سیارے توجس جگرتھا وہیں دلو دِن آور رہا۔ شکر جب ناجر کرنا ہے توجس جگرتھا وہیں دلو دِن آور رہا۔ شکر جب ناجر کرنا ہے تو نہیں کدائس نے مدد کرنے سے اِنکار کر دیا ہے۔ اگر ہم صبر سے انتظار دُعاوُں کا فوری جواب نہیں برات تو تنایدوہ ہمیں اِنتظار کرنا سکھاتا ہے۔ اگر ہم صبر سے انتظار کریں تو دیکھیں گے کہ وہ ہماری تو فغات سے بھی مراحہ کرنٹ ندار جواب دہتا ہے۔ مرتھا، مرجم اور تقرر کی مجتب بھی ایسوع کو مجبور ندکرسی کہ وہ وفت سے پھی اِقدام کرے فالفد مرجم مورکی کا بیل فرما نبرداری کرتے ہوئے کرنا تھا۔ وہ فدلے نظام مونی کی کا بیل فرما نبرداری کرتے ہوئے کرنا تھا۔ وہ فدلے نظام وہ فوقات کو مدنظ رکھتے ہوئے۔ گھر کرنا تھا۔

لگنا ہے کہ دلودن ضائع گئے - إن دلو دنوں کے بعد" خداوند ليسوع نے شاگردو سے کہا آو بھر پہتوديد كو جليں "-

ا: ۸'- نشاگروں" کو توکھ بھرا احساس تمفاکہ بہب سے نے جم سے اندھے کو پینا گی عطا کی تفی نو "بہودی اسے سنگسالا کرنے برائل گئے شتھ ۔ وہ بیران تھے کہ ہمادا آ ما الیسے منطرے کے باوجود بھر وہاں جانے کی سوچ رہا ہے ۔

ا: ۹ - "بيوع نے جواب ديا تمام حالات واقعات كے مُطابِن "دِن ك" روشنى كے "بازہ گفتے" ہوتے ہيں جن كے دُولان إنسان كام كاج كرسكة ہے - بجب بك إنسان إس مُقرره وقت ہيں كام كرتا ہے ، اس كے طُفوكر كھانے اور گرنے كا إمكان نہيں ہوتا كريك " وہ دُنيا كى روشنى دكيمة ہے ۔ اُسے نظر آتا ہے كہ ہيں كہاں جار لا اور كياكر د لا مُجون " ون كى روشنى اُسے مُفوكر كھاكر حادثاتى مُوت مرنے سے بجاتى مُبون " ون إلى روشنى يا دِن كى روشنى اُسے مُفوكر كھاكر حادثاتى مُوت مرنے سے بجاتى

فُداوند کی بات گھرا رُدوهانی مطلب بھی رکھنی ہے۔ لیبوع فَداکی مرضی کی کامِل فرمانپرداری میں جیلنا تھا۔ اِس لئے کوئی خطرہ نہیں تھا کدائسے مقررہ وقت سے پیلے فتل کر دیا جائمیگا۔ جیب بھک ایس کاکام گپرانہیں ہوجاتا وُق محفوظ دسے گا۔ ایک مفہوم میں یہ بات ہرایان دارسے بارے میں بیتے ہے۔ اگر ہم فَداوندکی رفاقت میں

<u>اا: -ا</u> - بو شخص <u>لات کو بھا</u> ۔ مرادی کو صخص جو فُداکا ونا دار نہیں بلکہ اپنی مرضی کے مطابق بینائے میں ہوتی ہے مطابق بینائے ہوتی ہے ایسائٹ خص بین اسائی سے محصور کھا تا ہے "کیونک" اُسے قوہ إللى بابت اور داسنا تی معاصل نہیں ہوتی جوائس کی راہ کو روشن کرنے ۔

اا: ۱۱ - فرا وندنے لقرر کی مُوت کو رنیند " کہا - یہاں ابک بات ہمیشہ یا درکھنی جاہے ا کہ نے عہدنا مریں نیند یا سونے کا اطلاق ہمیشہ بُدن پر ہوا ہے ، رُوح پر کبھی نہیں ہوا ۔ پاک کلام ہی کہیں یہ تعلیم نہیں ملنی کہ مُوت کے وقت رُوح زبند کی حالت ہی جیل جاتی ہے ، بلکہ یہ کہ ایمان وارکی رُوح میچ کے پاس چل جاتی ہے - اور یہ پھرت ہی بہر خوالت ہیں ۔ اس بیان سے فرافند بسوع نے دکھا دیا کہ وہ عالم گل ہے ۔ وہ جانما تھا کہ تعزر مُرم کیا ہے ۔ حال نکہ اسے جرف اِننی خرر مِلی تھی کہ وہ بیماد ہے ۔ رہیمانی نیندسے تو ایک شخص دو مرب کو کہا سکتا تھا ۔ یہاں تسوی کے ایسا ہی کرنے کا اظہار کیا ۔

ان ۱۱ ان ۱۱ موت اور مِ گاف کی یہ بات فیدا و ذک " نشاگردوں" کی سجھ میں مذا تی - ان کوارسا کے در مُ ہُواکہ وہ مُوت کی بات کر رہا ہے ۔ وہ سجھے تھے کہ سوناصحت یاب ہونے کی علامت ہے ۔ وہ سجھے تھے کہ سوناصحت یاب ہونے کی علامت خط راک مرحلہ گزرگیا ہے ۔ اس لیے ۔ اس لیے گوہ اگر لَعزر گہری بیند سوگیا ہے تو بیادی کی تبندت اور خطرناک مرحلہ گزرگیا ہے ۔ اس لیے وہ اس کے وہ " بیج جائے گا" یعنی صحت یاب ہوجائے گا ۔ اس کو طرناک مرحلہ گزرگیا ہے ۔ اس لیے وہ اگر لَعزد کا مسئلہ ہرف جسانی بیندہی تھا تو بھر اس کی مُدد کی ہوئی صرف ہوں اور اسی بات کو مرتم اور مُرتما کے گھر مذ جانے کی بہار بنا دہے ہوں ۔ بیجی ممکن ہے کہ شاگر دابنی صفافات کے لئے بین ہوں اور اسی بات کو مرتم اور مُرتما کے گھر مذ جانے کی بہار بنا در اس ان بیان بنوا ہے کہ جب یسوع نے تیند " کا ذکر کیا تو در اصل ان بیس علوں سے سان بنوی ہوں ہوں سے سان بنوں سے سے گئی ہوئے گئی ہوئے گئی ہوئے کہ میں ہوئے ہوں سے سان بنوں سے سے گئی گئی ہوئے گئی ہوئے کہ میں ہوئے ہوئے کہ ہوئے کہ میں ہوئے کہ ہوئے کہ میں ہوئے کہ ہوئے کہ ہوئے کہ ہوئے کہ ہوئے کہ کہ ہوئے کہ کہ ہوئے کہ کہ ہوئے کہ کہ ہوئے کہ

<u>اا : ۱۵ - یسوح اِس لٹے نوٹش نہیں تھا کہ تعزر مُرگیا ب</u>کہ وُہ اِس بات پُرِنْجِیْس تھا کہ اُس وفت وُہ ' وَہاں نہ نَقِل َ بُیت عَنیا ہ ہِں نہ تھا ۔ اگروہ وہاں ہوّا تو تعزر نہ مُرا۔ نے محدث مدیں کہیں دَرج نہیں کہ فحداوندی مُوجودگی میں کوئی شخص مُرا ہو۔ شاگرد مَوت سے مجانے اس محردہ کوزیرہ کیا گیا ہے ۔ اس طرح اُن کا ایمان مضبوط ہوگا - اِسی لئے فحدادند لیتون نے کہا کہ میں تمہارے سیب سے خوش مُوں کے دیاں نہ تھا۔ کر دیاں نہ تھا۔

د۔ بسوع فیامت اور زندگی ہے ۱۷:۱۱ ۲۷

ا : ١٨٠١٥ - لعَرَر كوفر من ركت فجار دن موجيك تنف - إس مقيقت كا بيان إس لئ كريا كيا جهد كا سيان إس لئ كريا كيا جهد كو كو كرين كه ركوح القدس سارى تفاقبل كرس اختياط سع بيان كراج تناك فراج تناك فراج في المت بوجائ كه كونتر كاجلايا جانا وافعى ايك محتجزه ب - بب وك ليتوع كواكس كي بيمارى كا بيغام دسية كونيك شف ، لعرّد إس كة تقورى بى دبر بعد مركبا بهوكا - لعررك بيمارى كا بيغام دسية كونيك شف ، لعرد إس كة تقورى وين دبا - بيمرد بال سيم بعد كرات عنياه تك كى ايك دِن كى مسافت كى - إس طرح واضح بوجانا ب كه لعررك فر بيل ركت عنياه تك كى ايك دِن كى مسافت كى - إس طرح واضح بوجانا ب كه لعررك فر بيل ركت جاد دن برويك تقد -

بھیساکہ پیطے بیان بڑا "بیت عنیاہ یر شکیم سے نزدیک قریباً قومیل (سمحاومبر) کے فاصل برتھا "- بہت عنیاہ یروشکیم کے مشرق بی واقع تھا-

ان 19 - بو کد بیت عنیاہ بر تولیم کے نزدیک نفا اِس لئے یہ ممکن مواکر میت سے یہودی مُرتف اور مرتف اور مرتف اور مرتف اور مرتف کے اور مرتبے کو اُن کے بھائی کے بارے بی نستی دیتے آئے تھے ۔ اُن کو خیال بنک مذخفا کہ تھوڑی ہی دیر بی ہماری بدنستی بالکل غیر صروری موکر رہ حائے گا اور یہ ماتم کدہ امسرت کدہ بن جائے گا۔

اد: ۲۰ " مُرَتَهَا لِيَسِوعَ كَ آنَ كَى خَرِصُن كُواْس سے صلغ كو گئي" - اُن كى مُملاقات كاؤں سے باہر مُہوئی - بہیں نہیں بنایا كیا كہ اُرْمِی " كیول گھر میں بیعثی رہی " شاید اُسے لیبوع ك آنے كى خرر ند يُحوق تقی - يا شايد وُه عَم ك مارے گھر سے وَكُلنا ند جابئی تقی - يا شايد وُه عاا ورايمان كى رُوح مِن گھر مِن إِنتظار كن رہى - وُه خُداوند كے بُہنت قريب تقی - كيا اُسے إحساس ہوكيا تقاكم كى رُوح مِن گھر مِن إِنتظار كن رہى - وُه خُداوند كے بُہنت قريب تقی - كيا اُسے إحساس ہوكيا تقاكم كى رُوح مِن گھر نہيں جانت -

١١:١١ - بيحقيقى اورسج إيمان تقاص كى بنا بر مرتف "كويفنين نفاكد نيتوع تعزد كومرن سے بچاسكنا تفا - تو بھي اُس كا إيمان ناقِص تھا - اُس كا خيال تھا كەلىتوع إس صُورت مِس اَليساكرسكنا تھا اگروہ جسانی طور پر موجّد ہوتا – اُستے شخور نہیں نھاکہ وہ وُودسے بھی کیسی کونٹر ہا دسے سکتا ہے ، اور بہ شعور نو اور میمی کم تھا کہ وہ مرووں کو بھی زندہ کرسکتا ہے ۔ اکٹر او فات غم اور کھ سے موفعوں پر معبی ہم مرتفعا کی سی با نیں کرنے ہیں - مثلاً کھتے ہیں کہ اگر فُلال قمال دُوا دریافت ہو کیجی ہوتی تو ہمادا فلاں عزید موت سے ممندیں شرحا آ۔ نیکن بدسادی بانیں خداوند کے ہاتھوں یں بیں ۔ اور ہوائس کے بیں اُن میں سے کسی براُس کی اجازت کے بغیر مجھے نہیں گُزرًا ۔ ١١: ٢٢- أس وفاوارسين كاإيان يعرجكنا برقا دِكهائي ويناس - السع علم نين تهاكم فُدا وندلیسوع کِسس طرح مَدوکرے گا - مگر اُس کا اِمیان نفاکہ کُرہ صرفور مَدوکرے گا-اُسے نفین تفاكر فيل يسوع كى درخواست قبول كرے كا اور كو وإس بنا براكمبترس بعلائي يماكرك كا-نوجھی امھی وہ آننا ایمیان رکھنے کا توصلہ نہیں رکھنی کماٹس کا بھائی مردوں یں سے جلایا حائے ك - مُرتَّفَا في "ما بَكُ كُلُّ كر ليع بولفظ إستفال كياب وه كفظ بي ومُومًا مخلوق البين خالق س التماس كرف يا وعا ما تكف سے استعمال كرنا ہے - اس سے معلوم بوناہے كر مرتفااعفى نك فلاوندليتوع كى الويرسيت كالحساس نهيل ركفنى - أسه إننا احساس نو تفاكه براكي عظيم اور غېرمعمولي آدمي سے - شايد وه اكسے قديم أنبياسے زياده برا نهسمجمئي شي -

ان ٢٣ - مُرتَفعا كے ايمان كوزبادہ بلندى بحك بَين فإن كے لئے فُداوندلسِوع نے بِوْنكا دینے والا اعلان كہا كہ تعزر جى اُ شفے گا۔ فُدا وند ركننے بيارے طريقے سے اُس غمزدہ عُورت كے مانخد سلوك كرنا ہے ۔ وُہ قدم بقدم اُسے اِس اِيمان يك لا نا ہے كہ بم فُدا كا بليا يُوں۔ اِن اَن كا بنان مُعاكم لعَرَد " آخرى ون مُردوں مِن سے جى اُ شفے كا۔ اُن مَردوں كَن مُردوں مِن سے جى اُ شفے كا۔ مُراکسے فیال مک نہیں تھا كہ آج ہى البسا ہو جا تيكا۔ وَہ مُردوں كَن قبامت " بِرايمان رَحْقى كا۔

تفى ادر جانتى تفى كه آخرى دن " ايسا بوكا -

اا: 18 - غُور کریں نولگنا ہے جیسے فُدا وندکہ رہا ہے "مُرتَّھا ، تُو میری بات نہیں مجھی - مرا بہ مطلب نہیں کہ معزر آخری دن جی اُ تُضے گا ۔" تیامت اور زِندگی" کا اِفتیار میرے ہا تھ میں ہے -یَس لعزد کو مُردوں میں سے ابھی زِندہ کرسکتا ہوں اور کروں گا۔"

پیھر فکدا وندنے اُس وفٹ پر نظر کی جب تمام سیتے ایماندار زندہ کئے جائیں گے۔ بر اُس و نت ہوگا جب فکدا وند سیس کا اپنے لوگوں کو آسمانی وطن میں سے جانے کے لیے دوبارہ آئے گا۔

"اے مجتن اتو مُوت سے بھی نبردست ہے۔ ترکھی ہے کواس کے دوستوں سے جُدانہیں رکھ سکتی۔ وُوسرے دوست قبر کے کنارے یک ممارے ساتھ جانے ہیں، بھر بہیں چھوٹر دیتے ہیں۔ لیکن ہے کی مجتن سے مذموت میداکر کمتی ہے نزندگی "۔

بینگی اس پر ٹیوں نبھرہ کرناہے۔" یہ بات اللی کرداد کے ساتھ کیسی مناسبت رکھتی ہے کہ ہم کہیں نہیں پڑھھنے کرزندگی کے شہر ا دے کی موجودگی میں کوئی مُراہوں۔

الا : ٢٦- ایمان داروں کے دوسرے گردہ کا بیان آیت ٢٦ یں بڑواہے - بولوگ تنجی کی آمد برجیتے ہوں گے اور اُس پر ایمان رکھتے ہوں گے، وہ کہ کہ ہم مری گئے - وہ ایک لمحم ہمریں ، اُن کھ جھیکے یں تبدیل ہوجائیں کے اور اُن کے ساتھ جو مردوں میں سے زندہ کئے گئے میں آسانی وطن کو بے جائیں گئے ۔ لفرز کی مُوٹ کے نتیجے بر ہمیں کیسی انمول سے آیاں عاصل بڑوئی ہیں! فقر "داکھ کے بدر سرا اور ماتم کی جنگہ خوشی کا روغن اور اُداک کے بدر سرا اور ماتم کی جنگہ خوشی کا روغن اور اُداک کے بدر سرا اور ماتم کی جنگہ خوشی کا روغن اور اُداک کے بدر سرا اور ماتم کی جنگہ خوشی کا روغن اور اُداک

صاف صاف پُرچِه کرائس کے ایمان کوامنحان لیا گرکیا تو اِس پر ایمان رکھتی ہے ؟ <u>۱۱: ۲۷-</u> مُرتِّها کا ایمان دوہر کے سُورج کی طرح چیکٹے لگا۔ اُس نے اِ قراد کیا کہ لیسوع <u>''فدا کا بٹیا میخ'</u> ہے جو نبیوں کی نبوتوں کے مُطابق' ونیا میں آنے والا تھا''۔ عور کریں کہ یہ اِقرار اُس نے پیلے کیا! ابھی ہیسوع نے اُس سے بھائی کومُردوں میں سے نہیں جلایا تھا۔

ا : ٣٣ - مريم اوراس كے بمدردوں كاغم وكيدكر" يتوع دِل مِن نهايت رنجبده بيُوا اورگھبرايا" ب بشك دُه وكيد را تفاكد إنسان كاگناه كے بعث ونيا يس كس قدرغم و اندوه ، وكد اور مُقيببت اور مُوت آئی ہے - إس حقيقت سے اُسے دِلى رُنج مُوّا-

۱۱:۳۳- بے شک خُداوند جا ننا تھاکہ تغزر کو کہاں وفن کیا گیا تھا۔ لیکن اُس نے یہ سُوال اِس نے یہ سُوال اِس نے یہ سُوال اِس نے یہ ہُواور اُسے اِس نے یُوھور اُسے اُن کا نعاقان مامِل ہو۔ بے شک گری ول سوزی اور مُحفصان خواہش کے ساتھ یہ ماتم

حاصل ہوگی۔

كرف والے فدا وندكو فركے إس لائے -

## و-سانوال نشان -- تعزر كومردول بس سرجلانا

88-47 : 11

ان ۲۸ - لگتا ہے کر لفترک قری نرمین کے ینچے ایک غار تھا " بحس میں لکڑی کا میڑھی یا بہتھ وں کی بنی می کوئی کا میڑھی یا بہتھ وں کی بنی می کوئی میڑھی سے می ترنا بڑتا تھا - اِس غارے من پر ایک ببقر رکھا ہو آتھا - یہ قرقد اوند سیون کی قرکی ماند نہیں تھی - وہ قرچیان کو کھو دکر بنائ گئ تھی - انسان سید بی کراکس میں وافیل میوسکتا تھا ، یکھیسے پہاڑی کے بہلو میں بنی ہوا ور پر شعف اُترف کی ضرورت نہ ہو ۔

ا : ۱۹ - ایسوع نے باس کھڑے لوگوں کو تھم دیا کہ قبرے مُندسے بِنفرکو بِٹاؤ ۔ وَہ نُو نُو اَلَّا اِسْ کَا اَدْ مِن سُلُوا آدمیوں سے لیے عموماً وہ کام نہیں کر آ ہے

ده فود کرسکتے ہوں ۔ دہ خود کرسکتے ہوں ۔

" مُرْخَفًا" نے قبر کو کھولنے کے خبال پر ہمیبت کا اِظھاد کیا ۔ اُسے اِحساس تھا کہ ہمرے ہما ہی گی لاش جا کے دن سے یہاں پر میں ہے ۔ اُسے وُر شھا کہ لاش سے ہدگو آتی ہے " ما ف معلوم ہن آ ہے کہ تفرر کی لاش کو خُرشبو میں لگانے کی کوئی کوشش نہیں کی گئی تھی ۔ اُس و قت کے دستور کے لاش کو اُس کو اُس کے دفن کر دیا گیا تھاجس دِن وفات ہُوئی تھی ۔ اُس معتبقت بھرت اہم ہے کہ تعرر کو قبر میں رکھے "جا ون ہوگئے" نہے ۔ اُس کے بے ہوشی یا نیند میں ہونے کا کوئی اِسکانی اِتھا۔ سارے بھودی جا سنتے تھے کہ وُہ مُرم جا ہے ۔ اُس کے بے ہوشی یا نیند کے جو اُس کے بے ہوشی یا نیند کے جو اُس کے جا ہوگئے کہ وہ مُرم جا ہے ۔ اُس کے بے ہوشی اِسکانی عقا۔

ان : - ٧ - يه بات واضح منين كر يسوع شف يه بات كب كهى تهى - آبت ٢٧ بن اس نه مرتفاسه كه تها كر البيان المرتف مرتفاسه كه تفاكر تيرا بعائ جي المحصرة على البيان البيان المست كه المرتف كالبيان البيان المست كالبيان كريت الميان المست كالبيان المست كالم المرتف كالمرتب كالم المرتب كالمرتب كالم المرتب كالمرتب كالم المرتب كالم المرتب كالم المرتب كالمرتب كالم المرتب كالمرتب ك

ا : ۱۳ - یہ نے عمدنا مہ کے اُن معدودے پیندواقعات بی سے ایک ہے جمال ببان بُواہے کہ ''آس نے بکند آوا ذسے پیمارا''۔ بعض کھتے ہیں کہ اگروہ ' تعزر'' کو بنام نڈ پیکا رَنَا تَو فروں سے اندرسے مادسے مردے زندہ ہو انتفنے !

## فسيرا يمان لانے والے اور إيمان سرلانے والے بيودى

04-00:11

لیکن کسی شخص پر محقیزه کے اثرات کا اِنحصاراً می کا اُفلائی حالت پر بیوتا ہے۔ اگر کسی
کا دِل بُرا ، باغی اور ایمان سزلانے والا ہو ، تو وہ کسی کو مُردوں میں سے زِندہ ہوتے دکھے کر عبی ایما
منیں لائے گا - یعاں بھی ایسا ہی ہوا - بہن می ودیوں نے محقیزہ دیکھا اُن میں سے تبعض ایسا
ماقابل تر دید تنورت دیکھنے کے بعد بھی خُدا وندلیوع کو اپنا سیح موجود ماننے کو تیا و نہ تھے ۔
بینانچ اُنہوں نے ' فرایسیوں کے باس جار اُنہیں بسوع کے کاموں کی خروی کے کر بہت عنیا ہ یں
بینانچ اُنہوں نے ' فرایس لیے فریسیوں کے باس سے تاکہ وہ بھی آکریشوع پر ایمان لائی اُنہیں
بیکو اُن کا مقصد یہ تھا کہ فرلی لیسوع کے خلاف اَ ور معطولیں اور اُسے ما رطوالے کی کوشش

" یہ نہایت حکرت افزا اقرارہے ۔ یہاں تک کہ ہمادے فداوند کے برترین و تشمن بھی اقرار کرتے ہیں کہ ہمارا فکاوند معجزے ، بکلہ برگت معجزوں کی تقا ۔ کیا اس میں کوئی شک ہے کہ اگر وہ کرسکتے تواش کے معجزوں کی حقیقت سے انکار کرنے کی کوشش محقیقت سے انکار کرنے کی کوشش ہی مذکی ۔ مُجزے اِننے زیا وہ تھے ، اِننے علانیہ کے مجا جاتے تھے اور اُن کے بادے ہی گوار آئی طھوس تھیں کہ یہودی لیڈر اُن سے اِنکالہ کے بادے ہی تہیں کہ یہودی لیڈر اُن سے اِنکالہ کرنے کی مُجزّات بھی نہیں کہ یہودی لیڈر اُن سے اِنکالہ کرنے کی مُجزّات بھی نہیں کہ سکتے تھے ۔ ۔ ۔ "

الا ١٨٠١ - يمودى ليطرسوپي تصے كراب ہم باتھ پر ہاتھ دھرے بيلے نہيں دہ سكتے۔
اگریم نے مُدافلت نہ كی تو عوام ليتوع ك مجودوں سے قابل ہو جائیں گے - اور اگر لوگوں نے
اس طرح ليتوع كو اپنا بادشا ہ سيم كرليا تو رقم كے سانھ مشكلات پيدا ہو جائيں گی - دُوی السمجيس كے كہ ليتوع دُوی سلطنت كا شخة اگلیا ہے ، چنا پير وہ يمود يوں كوسنوا دين كے - دوی آكر ہمادى جگہ اور قوم دونوں پر قبضہ كرليں كے - ان الفاظ كا مطلب عب كردوی آكر ہمادى جگہ اور توم دونوں پر قبضہ كرليں كے - ان الفاظ كا مطلب عب كردوی آكر ہمال كو بریا دكر دیں كے اور پيكودی فوم كورتش پيتر كرديں كے - بعيلنہ يہ بانيں سے يول كوليا تقا بلكواس ليا كہ اُسے دد كيل اس وجرسے نہيں كہ بيكوديوں نے فراوند كو بنول كوليا تقا بلكواس ليا كہ اُسے دد كيل تھا - ايف - بى ما تيم كيا خوب بيان كرتا ہے:
المول كوليا تقا بلكواس ليا كہ اُسے دد كيا تھا - ايف - بى ما تيم كيا خوب بيان كرتا ہے:
المورت كوبول سے كا ہوا دے ليا خطرہ بيلاكرتی ہے - اُبرائی پرمين منافئ بحش ميں کہ جھيں سے المحارث مورسے كا ہے جھيں

لبتی سے برشیدہ ذاتی مفادات پرضرب لکاتی سے اور گونیاکو نند و بالا کردینی سے - بین کلیف دہ اور منافع کو نناه کرنے دالی جیزسے "۔

ا: ٢٩،٠٥ - "كُورِّفًا "كَلَيْرَة مَا كَلَيْرَة كَالْمَالِ " تَقَا - أَسَ فَ ثَمَا وَلَد كُمُقَدَّكَ كَ مَذَ بَى مِعْدَ مَى صدارت كى -اورجب اعمال ١٠٠ بين بطرس اور يُوتِّمَّ كوسنوميدُرن (مذيب عدالت/ صدرعدُلت) ك سامنه بيش كياكيا تواس وقت بھى حاضر تھا -اس كے يا وجُود كم اُس في وقت بھى حاضر تھا -اس كے يا وجُود كم اُس في وقت بھى حاضر تھا -اس كے يا وجُود كم اُس في وقت بھى حاضر تھا -اس كے اوجود كم اُس في وقت بھى حاضر تھا -اس كے اوجود كم

كالنفاس مطابق سردار كابن اور فريس برسوجية مين غلطي ببر تفع كريسوع كي خاطر يبود

مارے مبائیں کے بلکہ اُس نے پیشین گوئ کی کہ نیسوع یہودی قوم کی خاطر مرے کا -اُس نے کہ اُل کے ماری قوم " کہاکہ "بہتر ہے کہ ایک آدمی (لیسوع) اُلمت کے واسط مرے" بجائے اِس کے کہ ساری قوم "

رومیوں کے باتھوں ممھیریت میں بھینے - سرسری نظرسے لیوں معلوم ہوتاہے کہ کا کھالیوں سے ویا میں آنے سے مقصد کوسمجھنا اور کہ اس نے میجیت سے مرکزی عقیدے کو کہ بسوع

و المراكز الم

وه توسیخ سے مگر وه نو دیسوع برایمان نهیں رکھتا تھاکہ اُس کی رُوح بی جاتی -

ا: ۱۱ من ۱۵ من ۱۵ من ال وضاحت ہوتی ہے کہ کا ٹھ آنے ہو کچھ کما وہ کیوں کہا تھا۔ اُس نے بیان وضاحت ہو تھے ہوتی ہے کہ کا ٹھ آنے ہو کچھ کہ اُس نے ہو بینیا م بین طوف سے نہیں کہا تھا ۔ اِس کا مطلب اُس کے خیال سے کہ بین گہرا تھا ۔ رہا دراصل وُہ اُسے فیڈانے دیا تھا ۔ اِس کا مطلب اُس کے خیال سے کہ بین گہرا تھا ۔ یہ فیڈا کی طرف سے نبوت تھی کہ '' بینوع اُسی (اسرائیلی) تو م کے واسط مرے گا۔ یہ نبوت کا گائھا کو اِس لئے دی گئی کہ وُہ' اُس سال سرداد کا بین ' تھا ۔ فیدا نے اُس کے منصب کے بعث اُس کے منصب کے بعث اُس کے دسیاسے کام کیا۔ اِس میں اُس کی اپنی واستیادی کا کچھ عمل وہی نہ تھا کیونکہ وُہ گنگاد آدی تھا۔

کا گفا کی نبوت یہ تھی کرخدا ورد من مرف اس (اسرائیلی) فرم کے واسط بلکہ اس واسط بھی ورز کرے گا کہ کرد ہے اس واسط بھی ورز کرے گا) کہ فعدا کے پراگندہ فرزندوں کو جمع کرے ایک کرد ہے مراد ہے کہ زمین پر کی غیرا قوام میں ہوائس کے برگزیدہ پیں اُن کو بھی جمع کرے گا - بعض لوگوں کا خیال ہے کہ کا کیفا کا اِشادہ اُن بھو دیوں کی طرف تھا ہو ساری زمین پرتشر بشر شھ – لیکن زیادہ قرین قیاس بات بیسے کروہ اُن غیرا توام کی طرف اِشارہ کر رام تھا ہو النجبل ک

منادی سے سے بیرایمان لابئی گے۔

۱۱: ۱۱: ۱۱ م ۱۵ میں بیرت عنیا ہیں ہونے والے متجزہ سے قائل نہیں ہوئے تھے بلد اس کے باعث فدا کے بیط کے خلاف اُن کی عداوت میں شدت اُ گئی تھی۔ وُہ اُسی دوزسے اُسے فنا کو بیٹ کو اُن کی عداوت میں شدت اُ گئی تھی۔ وُہ اُسی دوزسے اُسے فنل کرنے کا مشورہ کرنے گئے۔ یعنی اُن کی کوششوں میں نیزی اور شدت آگئ ۔ اُسی بیمودوں کی عداوت کی شدت کو دیکھ کرفیدا و ندیس قرار نیس میں میں عداوت کی شدت کو دیکھ کرفیدا و ندیس قرار نیس کا میں جم نہیں کہ یہ جنگل کے نزدیک کے ایک الگ تھا کہ ورخاموش جگہ تھی ۔

اا: ۵۵- "اور پہمودیوں کی عیدفی نزدیک تھی " اس اِ علان سے ہمیں باد آ آ ہے کہ فکر اوندی علانیہ فہدمت قریب الاِ نقا میں عیدفی ہے۔ یہی عیدفی جب است مسلوب ہونا نفا دوگوں پر لازم تفاکہ فقتے سے بیط ویہات سے بروشتیم " جاکر" اینے آب کر پاک کریں " - مثال کے طور پر کوئی بیٹودی اگر لائن کو چھولینا تو اِس شرعی ناپای سے صاف ہونے کے لئے اُسے محفوص رسمیں اواکر فی بٹری تقیں -اِس مفصد کے لئے مختیف قسم کی طہارت کرفی اور نذریں اور قربانیا پر مضاف بر ٹرفی افرید بیا میں بات بر تھی کر بیٹودی ایک طرف تو یوں پاک صاف ہونے کی کوشش کر رہے تھے اور ساتھ ہی فتی سے اصل برا سے کوفن کر رہے منظ ور کی کا در شراوت کا کیسا ہولئاک مظاہرہ ہے !

سی کے ۔ کسردارکا مینوں اور فریسیوں نے کی سوع کی گفتاری کا باضابطہ محکم دے رکھا تھا۔ کمکم تھا کہ جس کسی کولیسوع کا پہنڈ ہو کہ کہاں ہے وہ سرداروں کو اطلاع دے ناکہ اسے بیکڑ لیں " اور قبل کریں -

## 2- فراکے بیٹے کی اُبنوں کے لئے فِرمت باب ۱۲-۱۱

## ال- بريت عنياه من أيسوع برعطر والاعانا

1-1:14

ا:۱۲ بیت هنیاه "کا یه گھر وہ مجلہ تھی جہال "یسوع" آنا بہت بپ ندکر تا تھا۔ وہاں التحرّد"، مرّبِم اور مُرتَّقُها کے ساتھ بہت و قُوشگواد رفائت ہوتی تھی ۔ إنسانی نقطع نبکاہ سے اس مُوقع پر "بَیت عنیاه" آکر یسوع خود کوخطرے میں طوال رہا تھا کیونکہ بروشکیم نز دیک ہی تھا جہاں آس کی تخالف قوتوں کا ہمیٹر کوارٹر تھا۔

انجیل میں کئی واقعات مرفوم ہیں بجب کسی عورت نے فُدا وندلیوس برعطر واقع کو مرفس مہا: ٣ - ٩ کے متوازی والا - کوئی دکت واقعات بھی کیساں نہیں لیکن زیرنظر واقعے کو مرفس مہا: ٣ - ٩ کے متوازی سبحصا جانا ہے - مربیم فُدا وندسے إنتی عقیدت رکھتی تھی اور اکبی جاں نثار تھی کہ اُس نے "جٹا ماسی کا اُدھ سیر خالوں اور بیش فیمت عظر ہے کر لیتوس سے باؤں پر ڈالا ۔ اِس سے وہ کہ رہی تھی کہ سیح اِس لائن ہے کہ اُس برفیتی سے فیمتی چیز مثار کر دی جائے - وہ ہم اور ہمادی ہر چیز کے لائن ہے -

ہم مربم سے جب بھی علتے ہیں اُسے نیسون کے پاؤں کے پاس ہی دیکھتے ہیں۔ بہاں وہ اُسے نیس کے بیان مربم مربم مربم ا وُں اُبنے بالوں سے اُس کے باؤں پونچھ رہی ہے۔ بیونکہ عورت کے بال اُس کی ذرینت ہوتے ہیں اِس کے وُہ اپنی ذرینت فُدا وندکے پاؤں پر دکھ رہی ہے۔ بہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ کیمچھ دیر بک مربم ہی وہ خوشنبولئے بچھرتی رہی ۔ بینا پخرجب سیح کوسیدہ کیا جاتا ہے تو اس کھے کی ممک سجدہ کرنے والے سے بھی ساتھ رہتی ہے ۔ جس گھریں بسوع کواٹس کا جائز مقام دیا جائز مقام دیا جائز مقام دیا جاتا ہے۔

اس نهابت مقدس موقع بر در آرہی ہے۔

"برورا و اسر او آن ہو اسے پر وانے کو تھا سے یہ قیمتی بعط یک استعال ہوتے نہ دیکھاگیا۔

"برورا و اسر او آن ہو اسے پر وانے کو تھا سے یہ قیمتی بعل آبوں استعال ہوتے نہ دیکھاگیا۔

"برورا و آن کی نظر میں ایسوع تی تی میں و دینار قیمت بھی تہیں رکھنا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ اس بعط کو بیخ کر غریبوں کو دے دینا جائے تھا۔ یہ بانگل را کادی تھی۔ اس کو نہ فداوند

کی بروا تھی نہ غریبوں کی۔ و و آواسے دھو کے سے برطوانے کو تھا ا اور و و مقی تین شودیناں کی بروا تھی نہیں بلکہ بن کے مرف وسویں سے کے عوض ۔ المیں کیا تو ب کہنا ہے :

" کوئی شخص بیج کا شاگر دین کرتی سال بک اس کے بیچھے بیکھے جابا رہے اس کے سارے کا تھوں کئی برکتیں اس کے سارے معوں کئی برکتیں حاصل کرے اس کے سادر کیا مرط انکالے ایمیلی حاصل کرے اس کا مط انکالے ایمیلی نظر آئی ہے الیکن یہ و والا کا معاملہ الکل نظر آئی ہے الیکن یہ و والا کا معاملہ الکل خارت کر دیتا ہے کہ یہ بات ممکن ہے ۔ شاید اور باتوں کا اندازہ لگایا جاسکے کین اس کا اندازہ نہیں لگایا جاسکے کین اس کا اندازہ نہیں لگایا جاسکے کی انسان کس حدیک گرسکت ہے ۔

<u>۱:۱۲ - یُوتِیَّ جُلدی سے اص</u>افہ کرتا ہے کہ بیکودآہ نے براس سلط مذکہ کہ کہ کو خریبوں کی کو تھی بلکہ اِس لیے کہ بچرد تھا ۔ وہ لالچی اور ٹھ دغرض تھا۔ یہ کوداہ کے پاس اُن کی تھیلی رہتی تھی ۔اُس میں جو کچھے بڑتا وہ نکال لینا تھا ۔

1:12 - يَسَوع كم جواب كامفادُم بِهِ تَهَاكُهُ مِرَيم كُواكِساكِ نَهُ دوكو- إس في يعظم مِرِك دفن كر دن كر ليع " دكھا ہے - اب توكچھ وہ عقيدت اور عيادت كى روح مِن جُھ بِر تخياوركر دہى ہے ، اُسے الساكر نے دو"

١٠:١٢ - كَبِهِى الِساوقت نهيں آئے گا جب عرب عرب نے باند ہوں کے كوك اُن بر مربانی مرکب اُن بر مربانی مرکب کو اُن بر مربانی مرکب کو مرکب کو مرکب کو مرکب کو کا کہ کو کہ کا دندی زمینی خورت تیزی سے اپنے اختیام کی طرف براہ کا ناچا ہے کہ کو وہانی اُن بیسٹ کے موقع نہیں مل سكتا تھا كہ فحدا فدریع طرف اے ۔ اِس سے ہمیں یاد آ نا جا ہے كہ کہ وہانی مواقع گزرتے جا دہے ہی ۔ مم منحی كے لئے جو مجھ كرسكتے ہیں اِس كے كرنے ميں تا بخير نه بيں كرنى جا سبتے ہے۔ کہ فرائد کے اللہ عربی کے لئے جو مجھ كرسكتے ہیں اِس كے كرنے ميں تا بخير نه بيں كرنى جا سبتے ۔

ب - لغزر کے خلاف سازش ۱۱:۹:۱۲

<u>9:۱۲ - بہت جلد یہ خبر پھیل گئ کہ کیتوں یہ وشکیم سے نز دیک</u> ہے ۔انس کی موتجودگی کو چھپائے رکھناممکن نہیں رہ تفا ۔ "بہت سے بہوُدی" اسے ملتے بیت عنیاہ گئے ۔ دُوسرے لوگ اِس سلخ آئے کہ تعزر کو دیکھیں جسے اُس نے مُردوں میں سے جلایا تفا۔

ان المان المان المان من إنسانی ول کی جونی نفرت کی تفوید بیش کی گئی سے "مرواد کا منول نے مشورہ کیا کہ تعقی کے مرواد کا منول نے مشورہ کیا کہ تعقی کے مردوں میں سے مشورہ کیا کہ تعقی کی مردوں میں سے جون کی تنفی کے مردوں میں سے جون کیا گئی تنفا ؛ یہ کوئی الیسی بات مزتمی جس بر اسے افتیار تنفا - تو بھی سرداد کا بن اسے واجب الفتل سیصے تھے ۔

" لِعَرَّرَكَ بِعِنْ بَهُنَ سِي مِهُودى -.. يسوع پر ايمان لاسِح " بِنانِج لَعَرَدُو بُهُودى المِن لاسِح " بِنانِج لَعَرَدُو بُهُودى المِن المَّدِينَ بِهِنَ الْمَنْ بَهِ بَعْ لَكُ دُوسُون كو فُدُاوندك إلى لاستَ بِهِن أَن كو بِمِيشُه اذِيت يسال المِن المَن كو بِمِيشُه اذِيت يسال المَن المُن المَن المَن المُن المَن المُن المَن المَن المَن المَن المَن المَن المَن المَن المُن المَن المُن المَن الم

بعض مفتری کا خیال ہے کہ چونکہ سردار کا من صدّونی تھے ہو قیامت کوانکاد کرتے تھے اس سے وُہ قیامت کے نبوت کوختم کر دینے کی غرض سے تعزد کو مار ڈالن چا ہے تھے -

ج مربرونجي بن فانحارنه داخله ١٢:١١-١٩

ا : ١٢ ، ١٢ - ١٢ مم الايسوع " يروشيم" من فاتحار واضل كو واقعة لك ممهنجة من من عاتمار واضل كو واقعة لك ممهنجة من من من المان ا

یہ جاننا بے حدُمشکل ہے کہ یہ بھرت سے لوگ یہ بیتوع کے بارسے میں حقیقاً کیا سوچتے تھے ۔ کیا وہ وانعی سمجھ کے متھے کہ یہ خُداکا بھیا اور اسرائیل کا بیج موعُود ہے ؟ یا اُس کو مرف ایک بادشاہ سمجھتے تھے جو اُن کو دُوی جرد اِستیداد سے چُھڑا ہے گا؟ یا اُس کھڑی کے حذبات میں بہر کے متھے ؟ بائشک اِس کردہ میں کچھ سیجے ایما زار بھی تھے لیکن عام ایر یہی ہے کہ اکثریت کو خُداوندے ساتھ کوئی دلی دلیجیبی نزیقی ۔

"کھجورکی طالباں" عم مے بعد آلام اور کیبین کی علامت میں (مرکاشفرے: ۹) - كفظ "رئیشنا" كا مطلب ہے " ابھی سخات وے ، ہم تیری مِنّت كرتے ہیں" - إن خبالات كواكب

ساتھ رکھیں تومعلُوم ہوتا ہے جیسے لوگ تسلیم کررہے ہیں کر نیپوع ہی کوہ ہتی ہے جس کو فقدا نے بھیجا ہے کہ انہیں کرومیوں نے طلم سے حجیھ طاسئے اور غیر قوموں سے برسوں پر محیط طوبل غم کے بعد آرام اور جیبین دسے -

۱۱: ۱۲ : ۱۵ ، ۱۵ - يستوع مم كريه سے بيج بير بير سوار مور شهر مي دافل بيوًا - به نقل و مكل كا عام طريقية تفا - علاوه ازبس إس طرح شوار بهوكر خداوند نبوت كو يُرداكر رم تفا -

بد توالد زکریاه ۹:۹ سے لیاگیا ہے۔ وہاں نبی نبوت کرنا ہے کہ جب اسرا بیل کا یادنشاہ آئے کا نو تجوان گرھے برصوار " ہوگا ۔ صیتون کی بیٹی (دختر صیتون) یہ تودی قوم کا اِستعارہ ہے ۔ فیمیٹون " برشلیم شیر میں ایک پیمال ی تقی -

"اُس كے شاگرة منسجه كرية زكرياه كا نبوت بالكل بورى برد بى سے - يسوع امرائيل ك وائيل بورى برد بى سے - يسوع امرائيل ك وائيل بور با تھا - يكن جب فُدا وند واليس آسان بر واخل بور با تھا - يكن جب فُدا وند واليس آسان بر واقعا فاكر باب كے دست باتھ "ابينے جلال كو جبنيا" توائس وقت شاكر دوں برروشن بي اكر يو واقعا باك نوشتوں كى تكميل تھے -

ان او میں بھیٹر زیادہ ہوتی گئی اور منجی میں لوگوں کی دلج بی بڑھی گئی تو "فریسی" آبیے سے باہر ہوگئے ۔ قوہ ہو کچھ کہتے اور کرتے تھے اِس کا کچھ اُنر نہیں ہڑا تھا ۔ وہ باؤلا کئے اور مبالفہ اُرائی سے کھنے گئے" دکیھو، جہان اِس کا بیرو ہو بھا اُ ۔ اُن کوخیال نہ آیا کہ لوگوں کا بہ ہوئش اور یہ ولچ بیسی عارضی ہے اور کہ ہو ول سے بیسوع کو فعدا کا بیٹیا مان کو اسس کی پرمیشش کرنے والے ہیں اُن کی تعداد بھرت تھوڑی ہے ۔

### د- بعض أوناني بيسوع سے ملنا جاستے ہيں

Y4-Y-: 1Y

اور المناب بین بین با باکیا که و کیون فلیش سے باس آئے ۔ شایدمجو که اس کا نام گونانی تھا اور المناب کی بین بین بین کی بین کا نام گونانی تھا اور "بیت صیدای کلیل کا خفا" اس لئے اُن غیر قوم نور میدوں نے آس شے لئے کششش محسوس کی ۔ اُن کی در خواست واقعی بردت عالیشان تھی کہ "جناب، ہم بیتوع کو دیمے نا چاہتے ہیں "ک کوئی الیا شخص نہیں جس کے دل میں میریجی خوام شن ہو اور اُسے خالی ہاتھ کوئا دیا جا ہے۔

<u>۱۲:۱۲ - شاید فلیس کو گ</u>ورایقین نهیں تھا کہ خُداوند اِن گیزنا بُوں سے مِلما ہِسندکرے گا۔ اِس سے پہلے ایک موقع پر سے نے اُن سے کہا تھا کہ خوشخبری سے کرغیر فوموں کے باِس مذجانا - اِس سے فلیس نے آکر اِندریاس سے کہا " بھر دونوں نے آکر" بیسوع کو خبر دی"۔

۱۱: ۱۲ یونانی نیسوط سے کیوں دلنا چاہتے تھے جو آگر بین السطور دیھیں توہم اس استے برگر بین السطور دیھیں توہم اس استے برگر بین السطور دیھیں توہم اس استے برگر بین السفی کی جیڈیت سے عزت دینا جاہتے تھے ۔ وہ جانتے تھے کہ میں دیں گئردوں کے ساتھ اس کا طکراؤ جاری ہے ۔ شاید وہ جاہتے تھے کہ اس کی جان بچے جائے اس مقصد کے لئے اس کا طکراؤ جاری ہے ۔ شاید وہ جاہتے تھے کہ اس کی جان بچے جائے اس مقصد کے لئے اگر ممکن ہو توا استے اپنے ساتھ کو ناق سے جائیں ۔ اُن کا فلسفہ بیہ تھا کہ فود کو بچائے رکھو۔ لیکن ایس کی خود کو بچائے رکھو۔ لیکن ایس کی خود کو بچائے دکھو۔ لیکن کی کو تن کے دکھو کے لئے کہ کو تن کو تن کو تنا دیا کہ وہ فر آس کی کو تنا کہ کو تنا دیا کہ وہ ایس کے دکھو کے دکھو کی کو تنا کو تنا دیا کہ وہ ایس کے دکھو کے دکھو کا کہ کو تنا دیا کہ وہ ایس کو تنا دیا کہ وہ ایس کو تنا دیا کہ وہ ایک کو تنا دیا کہ وہ ایس کے دکھو کے دکھو کے دکھو کی کو تنا دیا کہ وہ ایس کو تنا دیا کہ وہ تنا دیا کہ وہ ایس کو تنا دیا کہ وہ ایس کو تنا دیا کہ وہ کو تنا دیا کہ وہ تنا دیا کہ وہ تنا دیا کہ وہ تنا دیا کہ وہ کو تنا دیا کہ وہ تنا کہ وہ تنا دیا کہ وہ تنا دیا کہ وہ تنا کہ تنا کہ تنا کہ تنا کہ وہ تنا کہ وہ تنا کہ کو تنا کہ تنا کہ وہ تنا کہ تنا کہ تنا کہ تنا کہ تنا کہ تنا کہ تنا کے دیا کہ تنا کہ تنا

 دہاں نہیں ہوگا کہ اُس کے جلال میں شریک ہو- نیکن اگر دُہ مُرتا ہے تو نجات کا ایسا راسننہ مہیا کرے گاجی سے بہرت سے توگ خلصی پائیں گے -

ہم پر بھی اِسی بات کا اِطلاق بیوناہے۔ ٹی جی - ریگیند اُس سیسے میں کہتا ہے ا " اگر ہم گذم کی بالیں بفنے سے اِن کا دکریں ، زمین میں گرنے اور مُرف سے اِنکاد کریں ، اگر ہم مذنو اپنی متوقع کا میا ہوں کی قُر بانی دیں ، ند اپنے کر دار ، مال ودولت ا جائیداد اور صحت کو خطرے میں ڈالیں اور حب مبلا ہوئے ہو تو میری کی خاطر نہ گھر چھوٹیں، نہ خاندانی ریشنے نوٹیں "نو ہم اکیلے دہیں گئے" کیکن اگر ہم بچھ ار بننا چاہتے ہیں ، تو ضرورہے کہ اپنے ممبارک خدا وندی کیکن اگر ہم بچھ اور من کا دانہ بن جائی اور مرجائیں ۔ بھر ہم بھت بھل لیکن گئے ہے۔

<u>۱۱: ۱۲</u> - برگت سے لوگ سوچے ہیں کرزندگی میں اہم چیزیں کھانا ، پوشاک اور آدام واکسائن ہیں - وُہ اِنٹی کے لئے چیئے ہیں - لیکن اِس انداز سے زندگی بسرکرنے میں وُہ بیشٹورہاصل کرنے سے محروم رہتے ہیں کہ رُوح بدن سے زیادہ اہم ہے - وُہ ابنی رُدوع کی بھلائی اور فلاح کوظرافلاً کردیتے ہیں - اور یُوں جان کھو دیتے ہیں - رُوسری طرف وُہ لوگ ہیں ہو ہے کی خاطر سادی چیزوں کو نقصان آ کھاتے ہیں - اُس کی خدمت کرنے کی خاطر وُہ اُن سادی چیزوں سے ہاتھ کھینچے لیتے ہیں جنہیں اِنسان گراں قدر سمجھتے ہیں - ہیں ہیں وُہ لوگ جو اپنی جانوں کو ہمیشمک زندگی کے لئے محفوظ رکھیں گے - اپنی جان سے عداوت رکھنے کا مطلب ہے کہ اپنے عزیزوں اور اپنے مفادات سے بڑھ کر کر سے میں نہوں کہ ا

19:17 - مسبح کی خدیرت کرنے کے لیے صرور سے کہ انسان اس کے پیچھے ہوئے۔ وُہ چاہٹا سے کہ میرے خادم میری تعلیمات پرعمل کریں اور اخلاتی کی خدستے میرے کمشنا بہ ہوں - صرور سے کہ وُہ اُس کی موت کے نمون کے ما اطلاق اپنے اُو پر کریں - نمام خادِ موں کے ساتھ وَعدہ سے کہ اُن کا آ قا ہمیں شد اُن کے ساتھ مِروکا اور اُن کی صفاظت کرے گا - اور اِس کا اطلاق مِرف اِس کر اُن کا آ قا ہمیں بلکہ ابدیت پر بھی ہونا ہے - آج کی خِدمت کا کل کو خُداکی طرف سے اجر شلے گا - اِس جمان میں اُس کی خاطر ہو کو کھر تکلیف اور لکن طکن برداشت کی جاتی ہے ، وُہ اُس جُلال کی باسکے میا منظ عربی جو اُس اُل کے باسکے میا منظ عربی واسمان میں خُدا "باپ" میں بے سامنے عربیت اور نعریف کرنے کہا اِس کے سامنے عربیت ویہ اور نعریف کرنے

کے وسیلے سے بخشنے گا -

العديبوع فرببي موت كاسامناكرناس ٢٢-٢٧:١٢

۱۲:۱۷ - فُدا وند کی سوپ بار بار اُن وا تعات کی طرف جانی منی بو اُسے منقریب پیشن آنے کو تھے - قدہ صلیب کے بارے بی سوپ رہا اور اُس گھطی پر عور کر رہا سے جب وہ گناہ بردار (گناہ اُٹھانے والا) بن جاسے سے اور ہمارے گنا ہوں کے بارے بیں فُدا کا غفیب برداشت کرے گا - وہ اِس اُول اُوسے جانے کی گھوئی کا سونینا ہے تواس کی مجان گھراتی ہے ۔ ایسے وقت وہ کیسے وعا مانکے ؟ کیا این "باب" سے کے کہ مجھے اِس گھوئی سے بجا یُہ وہ یہ وعا منہیں مانگ سکتا تفاکیو بھاس کے اِس و تیا بی آنے کا سبیب بیم تھا کہ صلیب پر چرط ہے ۔ وہ مرف کے لئے بیدا ہوا تھا۔

۲۸:۱۲ - خُداوند نے صلیب سے بیجنے کی دعا نہیں مانگی بلکہ بیرکہ اُس کے باپ کے نام "
کوجلال علے - اُس کو اپنے آلام اور چفاظت کا خیال نہیں تھا بلکہ چا بہتا تھا کہ خُدا کو عِزّت اور
جُول سے - اَب خُدا آسمان سے بولاکہ کمیں نے اُس (خُداکے نام ) کو جَلال دیا ہے اور چیمر مجھی
دُوں گا" کیسوع کی زمینی خورت کے دولان خُداکے نام کوجلال مہلا تھا - ناخرت میں خاموتی کے
دولان خُداکے نام کو بے تک میں اُن بہت دہدی مرت افرا کام اور گیرفضل بابن ۔
اِن سب سے باب کے نام کو بے تک حَد طِلال مِلا - لیکن مسیح کی مُوت ، دفن ، قبامت اور صعود ۔
سے خُداکو اُور بھی زیا دہ جُلال ملنے کو تھا -

۱۹:۱۲ جو پاس کھوٹے نھے اُنہوں نے فُرکی آواز کو عُلطی سے بادل کی گری سجھا۔ ایسے لوگ رُدھاتی باتوں کی ہمیننہ کوئی طبعی وضاحت بیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہولوگ مُتجزوں کی حقیقت کو ماننے پر آما وہ نہیں ہوتے وُہ اِن کی وضاحت کری طبعی افٹول یا قانون فِطرت سے کہ حقیقت کو ماننے پر آما وہ نہیں ہوتے وُہ اِن کی وضاحت کی کوششن رہے کی آواز نہیں، گر سے کرنے کی کوئیشنٹ رہے کی آواز نہیں، گر نوشنہ می کا آواز ہوں کہ کا آواز ہے۔ وہ صرف اِسی نتیجے پر میہنج کم یہ فیشنہ می کا آواز ہوں فرای آواز ہے کہ فرای آواز مون و کی کوئیشنہ میں اور سجھ سکے ہیں جن کی مُدو رُوح القدس کرتا ہے ہوسکتا ہے کہ لوگ انجیل کی نوشخری بار بار سُنے رہیں مگر جب سے رُوح الفرس اُن سے ہم کلام نہ تو ' ساری نوشخری اُن کے سام میں دیے۔ ساری نوشخری اُن کے سام میں دیے۔

<u>۳۰:۱۲ - ص</u>روند نے آن کو بتایا کہ یہ آواز اِس لیے گبلند مذتنی کہ وہ خو واسے مشن سے بلکہ اِس لیے کہ پاس کھوشے لوگ مُشن مکیں –

۱۱: ۱۲ - اُب دُنیا کی عدالت کی جاتی ہے " و ثنیا جُلال اور زندگی سے مالک کومصلوب کرنے کو فقی - اُلیا کرنے کو فقی - اُلیا کرنے کو الیے ہیں ہے اُلیا کرنے کو الیے ہیں ہے کہ اُلی کو مصلوب تھا - خطا کا سے بابوت و نیا کو ہمزا کا تھم ہو جائے گا ۔ اِل الفاظ سے مُنی کا یہی مطلب تھا - خطا کا انسرل اِنسانی پریمنزا کا تھم ہونے کو تھا - اِس " و نیا کا سرداد" شیطان ہے - کلوری پرشیطان کو نہا بیت حقیقی معنوں میں شکست مُہوئی ۔ اُس کا خیال تھا کہ ہُیں نے ہیں شہرے لئے خداوند بہون کا قصد ہمام کر دیا ہے - لیکن اِس کے برعکس جمعی نے اِنسانوں سے لئے سیات کا ایک استر فی یا کو دیا ، اور ساتھ ہی شیطان اور اُس سے سارے نشکروں کو شکست فاش دے دی - ابلیس پر سرا کا حکم ہوگیا ہے ۔ مگر ایمی ہی ہوئی ہوئی ہے ۔ مگر ایمی ہے ۔ گوہ آج بھی و ذیبا میں اپنا قبرا کا دوباد کر دیا ہے ، مگر موف اُس کے بات ہے کہ وہ آگ کی چھیل میں ڈالا جائے گا۔

<u>۱۱: ۳۳ - بیب خُدا وند نیتوع نے اُو پنج</u> پر برطه اسے جانے کی بات کی تواش نے واضح اُلا میں اُلا میں بھر جوت مِلناہے اُلا می میں بھر جوت مِلناہے کر اِلا میں ہمیں بھر جوت مِلناہے کر اِلا میں میں نہیں مروں گا۔ کر اِلیسوع عالم میں ہے ۔ اُس کو بیط ہی علم تھا کہ میں اِسٹریں، یا حا دِنے میں نہیں مروں گا۔

بلككي تفويك رصليب برلطكا ديا حا ون كا اور بون ابني حان دون كا-

۱۱: هم - جب لوگوں نے بیسوع سے پُوچھا کہ "یا بن آدم کون سے ؟" تواس نے اپنے آپ آپ کو فور سے ؟" تواس نے اپنے آپ کو فور " کما اور اُن کو یا دولایا کہ "فور " اُن کے پاس تفور کی ہوت جد اُنہیں آ بکرے گئے ہے - اِس لئے چاہئے کہ وہ نور کے پاس آ بکن اور نور میں جلیں - ورنہ "ماریکی" برگرت جلد اُنہیں آ بکرے گئی اور وہ جہالت میں طھوکریں کھاتے بھریں گے ۔

 و- بھرت سے بھودی إیمان سرلائے ہے۔ ۱۲-۳۲ م

۱۱: ۱۳ - يهال يُورِمَّنَا تَعِيَّ كَا إِظْهَاد كُر فَ كَ لِيَعُ وَكَنَا مِهِ كُلِّ الْكِرِيمُ الْسَ فَ الْنَ كَ الْمَا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

۱۱: ۱۳ میرودیون کا ایمان مذلانا یسعیاه ۱۳ ه : ای کی کمیل تھی - بر شوال کرا سے فعلوند، ہمات بینام کا کسس نے یقین کرنے والے کوئی بھت زبادہ بینام کا کسس نے یقین کرنے والے کوئی بھت زبادہ منہیں " بیونکہ پاک نوشتوں میں کا تھے (باڈو) فوت یا طاقت کی نمائیندگی کرنا ہے اِس کے فیلوند کا کا کا تھے ہوں اُن افراد بر ظاہر " ہونا ہے جونملافند کی کا کا تھے ہے بارے میں خرید بہت کے اسے جونملافند کی سوع میں خرید بہت کے اسے جونملافند کی سوع میں خرید بھر ایمان کے آتے ہیں ۔ بچونکہ یع کو کود کے بادے ہیں خرید مجبت کے ایمان مذلائے اِس کے بہتوں بر قدا کی قدرت ظاہر مذمود کے ا

11: 9 1- وب خیر فیرا وندنیتوی نے نوگو کو اسرائیل قوم کے ساھنے پیش کیا تو اُنہوں نے اُسے رَدِّ کر دیا۔ وُہ بنیات کی بیش کشن ہے کہ بار بار اُن کے پاس آیا لیکن کو اُسے نیڈ "بی کشنے رہے ۔ اِنسان جِننا نیا دہ نُوشخری کورڈ کرتے ہیں اُس پر ایمان لانا اُننا ہی مشکل ہوجا ناہے ۔ جب لوگ نور کا دیجھنا آنا ہی مشکل محب لوگ نور کا دیجھنا آنا ہی مشکل کر دبنا ہے ۔ بوآ نکھیں اُنہوں نے اپنی طرف سے بند کرلیں ، وُہ اب فحدا کے عضرب سے باعث کھول نہیں سکتے ۔

النابه م - براقتباس سیعیاه ۱۰۹،۱ سے بے - فدان اسرائیلی قوم کی آنکھوں کو اندھا اور اُن کے دل کوسخت کر دیا " - اُس نے بھلے توالیسا نہیں کیا تھا ، بلکرائس کے بعد جب اُنہوں نے تو دائی کے دائد ہوں کوسخت کرلیا تھا - اسرائیل نے بہط دھری سجب اُنہوں نے تو در این اور اپنے دلوں کوسخت کرلیا تھا - اسرائیل نے بہط دھری سے اور جان اُدھی کرسیج موعود کورد کردیا ۔ اِس لے وہ دیجھنے ، سیجھنے ، رجوع لانے اور شفا بانے سے کط گھے ۔

٢١:١٢ - يستعياه باب ٢ مي بيان كيا كياب كرنبي ف فُعدا كا جلالٌ ديكيها - يها ويُحتَّا إس

وضاحت کا اِضافہ کرنا ہے کہ لیکھیا ہ نے بو <u>دیکھا "وہ کیجے کا "جلال" تھا اور س</u>ے ہی ہے جلال کے بارسے ہیں کلام کیا ۔ بیناپنج بہ آیت شہا دتوں سے اِس مِلسے کی ایک اہم کھی ہے ہو ٹا بت کرنا ہے کہ بچے خداہے ۔

۱۱: ۱۲ - بی و دی کے سردادوں بی سے بھی پہتیرے " قائل ہوگئ کہ لیسوع میچے موگود ہے ۔ لیکن وہ اِس ڈرسے اپنی فائلیت کا اقراد کرنے کی جُرائٹ نہ کرسکے کہ عبادت فانہ سے فادی کے موگود کئے جائیں "کے ۔ شاید یہ لوگ فُداوند لیسوع پر سپجا ایمان رکھتے تھے ۔ مگر یہ بات شکوک ہے ۔ جہاں سپجا ایمان ہوتا ہے وہاں جَلد یا بدر میسے کا افراد بھی ہوتا ہے ۔ جب میسے کو سپتے دِل سے سنجات د ہندہ قبول کر لیا جاتا ہے تو اِنسان وقسوں کو بتانے سے نہیں بہکیجا تا۔ بھروہ نمان کے کی بروانہیں کرتا۔

۱۱: ۳۲ - صاف ظاہرے کہ فوہ فُلاسے عِزّت ماصِل کرنے کی نسبت اِنسان سے عِزّت مامِل کرنا ذیا وہ جا ہے تھے ۔ اُن کو فُدای نِسبت اِنسان کی منظوری کا ذیاوہ خیال تھا - کیا اِلِسا آدی کیے ہرستجا ایمان دکھنا ہے ؟ بحاب کے لئے ملاحظہ کریں ۲۲:۵ -

#### ندابمان سزلان كاخطره ٢٠٠١٢ ٥٠٠٠

ابده م - ایک لحاظ سے کوئی رانسان فرا باب کو دیمی منیں سکنا - وہ موج ہاس کے نا دیدنی ہے - ایک فطاوند لیس کوئی رانسان فرا باب کو دیمی منیں سکنا - وہ موقد گیساہے - مراد یہ نا دیدنی ہے - لیکن فعا وند لیس کے کہ فدا جسمانی لحاظ سے کیسا ہے بلکہ یہ کہ افلائی لحاظ سے کیسا ہے - اُس نے فعدا کا کرداریم کو دکھا یاہے - اِس لئے جس نے میج کو دیکھا اُسے نے فعدا باب کو دیکھا ہے -

ابن باده بر بهر کمت منال دینا بمادے فرافد کو فالباً سب سے زیادہ بیت ند تھا۔ وُہ ابنے بادے بین بیر کمت ہے کہ بین نور ہو کر فرنیا بی آیا بھوں ناکہ جو کوئی جھے برایمان لاسے اندھیرے بی مرکمت ہے کہ بین انداز ہو کر فرنیا بی آیا بھوں ناکہ جو کوئی جھے برایمان لاسے اندھیرے بی مان کو زندگی بھوت اور ابدیت کا صحیح شعود نہیں ہوتا ۔ لیکن جو ایمیان بی بیچ کے پاس آجا تے ہیں آن کو سیجائی کے لیے ما مک طوثیاں نہیں مارنی بڑتیں کیونکہ آنہیں اُس بی سیجائی مل جاتی ہے ۔

اور ابدین کا می طوثیاں نہیں مارنی بڑتیں کیونکہ آنہیں اُس بی سیجائی مل جاتی ہے ۔

اور ابدین کا می بیل آمد کا مقصد ' و نیا کو مجمع مقد ان اُس بیس بلک ' نیا تھا ۔

من لوگوں نے اُس کی یا توں کا بیقین کرنے یا اُس برایمان لانے سے ان کا دیا ، وُہ اُن کی علالت کرنے والے میں ان بیانی کہ آنے والے دن میں اِن بیانی اُدر کا مقصد السی عدالت کرنا نہیں تھا ۔

میں اِن بیا اِیمانوں کو مجرم نہیں مقدرائے گا ۔ البتہ آس کی بیلی آ در کا مقصد السی عدالت کرنا نہیں تھا ۔

۱۱۲<u>۰۸۰ - اب خُداوند آ</u>نے والے اُس دِن کی طرف دیکھتا ہے جب اُس کے کلام کو کرد کرنے والے خُداکی عدالت کے کٹرے میں کھوٹے ہوں گے ۔ اُس وقت اُن کومجَرم ٹھدائے کے لئے خُدا وندلیسون کا کلام" یعنی اُس کی تعلیمات ہی کافی ہوں گی -

ان د مین مین ایستوع جانتا تھا کہ باب نے اسے اُن دگوں کو ٹیمینشر کی زندگی "دینے کا محکم دیا ہے ہوائی اور کے کا محکم دیا ہے ہوائی اور کا کہ باب اس لئے اُس نے بیغام اُسی طرح دیا جس طرح " باب " نے اُسے دیا تھا -

یهاں بیان میں واضح وقفہ ہے۔ اب یک خدا دند خود کو اسرائیل کے سائنے بیش کرتا رہے۔ سآت نما یاں نشان یا معجزے درج کے گئے بیں - سرمعجزہ اس تجرب کی شال بیش کرناہے ، بعوائس وقت بیش آنا ہے جب کوئی گئیگادیجے پرایمان لانا ہے - إن نشانوں کی نفصیل یہ ہے ا

ا- فانا سے گلیل میں بانی کومے بنانا (۱:۲-۱۷) - یہ اُس کُنْه کارک تصویر سے ہوالی فُونٹی اور نشا دمانی سے واقف منیں ہوتا ۔ بیج کی قدرت اُسے نبدیل کردیتی ہے۔ ۲- بادشاہ کے مملازم کے بیٹے کوشفا دینا (۴،۴۴) - ۵) - یہ تصویر سے کہ گہمگار ودون فلار پر بیماد اورضحت بانے کا حاجت مندسے ۔

س - بُرِیت تَصَداکے وَمَن پرمعنُ وَرکوشِفا دِینا (باب ۵) - بے جارہ گُنْه کاربرکس اور بے یا رومددگار ہوتا ہے ۔وُہ ابنی حالت کو بدلنے کے لئے کچھے نہیں کرسکنا ۔لِہوں اُسے اِس "مرض "سے شِفا دیتا ہے۔

م - یا پنج ہزار کو کھلانا (باب) - گنزگار مجھوکا ہونا ہے - اس کے پاس کھانے کو کچھ نہیں - اسے کسی الیسی بجیز (خودک) کی صرفورت ہے جو طافت اور قوت دے سکے ۔ خدا وند روح سے لئے ابسی خودک ممہیّا کرناہے کہ اسے دوبار ہ تھیوک نہ گئے ۔ ۵ - گلیّل کی جھیں ہرطوفان کو تھما دینا (۱۹:۹۱ - ۲۱) - گنزگار خطرے کی جگہ برسے ۔ غدا وند اسے طوفان سے بچا لیتناہے ۔

۱-جنم کے اندھے کو بینائی دینا (باب ۹)۔ بہ آدمی انسان کے دِل کے اَندھے بن کی تھویہ بہین کر آئے ۔ یہ اندھا بن اس وقت وگور ہوجا آ ہے جب بیچ کی قدرت اُسے جھوتی ہے ۔ انسان ابنی گناہ آگودہ حالت کو دیکھے نہیں سکتا، نہ وُہُ بخی کے حَسن کودیکھ سکتا ہے ۔ جب رُوح الفارس اُسے بینائی محضن سے تو بہ اندھا ہیں حود ہوجا آ سے ۔

ے - تعزر کوٹر دوں میں سے جول نا (باب ۱۱) - بہ ہمیں یا د وِلا نا سے کرگنرگا داہی خطاؤل اورگئا ہوں میں مُردہ ہو تاہے -اس کو اُوپرسے زِندگ بانے کی صرورت ہے -ران تمام متجزوں کامقصد بہ ٹابت کرناہے کہ لیسوع فعا کا بٹیام بیجے ہے -

ع - بسوع ابنے شاگر دول کے باؤل دھوتا ہے ۱۱-۱۱ ا

نہیں جل بھر رہا۔ موہ اینے شاگردوں مے ساتھ روشکیم میں ایک بالاخانے میں جلاگیا تاکہ پیشی اور صلیب دِسے جانے سے پیلے اُن مے ساتھ رفاقت کی آخری گھ طیاں گزادے ۔ یُوسٹا باب ۱۳ سے ۱۷ نیع عمدنا مرکے نہایت بسندیدہ حِصتوں میں سے ابک حِصتہ ہے ۔

اله : ا- مصلوب بور فرسے ایک دِن پیط یہ بیسوط نے جان لیا " مقا کہ" میراؤہ وقت آ پہنچا ہے جب مجھے مرتا ، دوبارہ جی اطفا اور آسمان پر والیس جا ناہے - وُہ اپنے لوگوں " لینی سیتے ایمان دادوں سے فہت رکھتا نفا - وُہ اپنی زمینی خدمت کے آمخر نک اُن سے محیّت رکھتا دیا " اور سادی ابدیت پر فجریّت رکھتا رہے گا - مگر اُس کی محبّت لامحدود مجھی نفی جبیسا کہ وُہ نبوت وبیتے کو نفا -

<u>۱۰۱۳ - پُوتَخَنَّ</u> نہیں بنانا کہ یہ کون سا" شام کا کھانا" تفا ۔ فسے کا کھانا ، عشائے ربّانی یامعمُول کا شام کا کھا نا ۔۔ " بِلْبَسِی نے یہ واہ اسکر اوٹی کے دِل میں بیج او دِیا کہ اَب وقت آگیا ہے کہ نُو "اسے بکڑوائے"۔ یموُواہ واس سے بہُنت پیلا خُدا وند کے خِلاف سازش کر رہا تھا ۔ بیکن اب اُس کو اِشارہ مِل گیا کہ اپنے گھنونے منھو ہوں کوعلی جامہ بہنا ہے۔

<u>۱۱۳ - آیت سال بیان پر زور دینی ہے کہ کون بہتنی غُلام کا کام کر دہی تھی ۔ فض کوئی بات سالت بات سالت بیات کے فض کوئی یا اُستناد ہنیں بلکہ لیتوع کر رہا تھا چسے حاکم کل بونے کا اُپورا شعور تھا ۔ وہ جانتا تھا کہ کم کونسا کام میرے ہیرو یؤاہے ۔ وُہ جانتا تھا کہ میں خداکے باس سے آیا اورخدا ہی کے باس جاتا ہوں '' والیسی کا یہ مفر شروع ہوئیکا نھا ۔</u>

به ایک علامتی فعل تھا اور ہمیں یا دولا آسے کہ خُداوند نے شاندار آسمانی محلات کو جھوڑا اورخادم کی صورت میں اِس دنیا میں آگیا آلکر اُن کی خدرت کرے جن کو اُس نے خاق کیا تھا ۔ ۱۱۱ : هے مشرقی عمالک میں کھی سینڈلیس بیمنی جاتی ہیں۔ اِس لے باؤں گردونی ارسے اُط حیا تے ہیں - لِلْذَا پاؤں دھونا صروری ہوجا آسیے -عام ادب آداب ہیں شابل تھا کہ میزبان بندولسن کرے کرکوئی فائم مہمانوں سے باؤں دھوئے - یہاں اِللی میزبان نے فائم بن کر بیھفیر خدمت کی -غورکریں کیتوع، غدار سے پاؤں دھوتا ہے - برکیسا منظریے ! ہمارے لئے اِس میں کیسے کیسے سبق ہیں!

۱۳ : ۸ - بیطرس انسانی فیطرت کی انتهاؤں کی مثال پیشن کرناہے - اُس نے قسم کھائی کہ خُداوند

میرند باؤں کی تک کھی وھونے مزیائے گا " فظ "ابد تک و د د منظر کر ہو - خداوند فی بیطرس
کوجاب دیا کہ اگر بی محجھ مند وھوڈوں تو تو میرے ساتھ شریک بنین " آب باؤں دھونے کامطلب واقع موتا ہے جدب ہیں اور ایس میں تو اُس سے گزرتے ہیں تو کسی حد تک اپلک ہوجاتے ہیں ۔ گندی بائی سے گزاری سے ساتھ کام کرتے ہیں اکا لیے میں ایما نداروں کا بیاک ہوجاتا کا رہے ۔

میں ، نا باک ہوجاتا ناگر برسے - منرور سے کہ وہ مسلسل وھویا جاتا دہے ۔

دھونے اورصاف کرنے کا عمل کالم سے پانی سے ہوتا ہے۔ بیب ہم بائبل مُقدّس پڑھتے اور إِس کا مُطَافِهِ اِنْ مِنْ بِی کرنے بین بجب ہم بائبل مُقدّس کی تشریخ سُنے بیں ، جب ایک دُوسرے سے ساتھ اِس کی بانوں بر تبادلہ میا لر ۔ بین تو و کیھتے بیں کہ یہ بیس اُس باس سے بُرے اثرات سے صاف کرتی ہے ۔ دُوسری طرف ہم بائبل مُقدّس کو بقنانہ المالا کریں گے ، اُتناہی یہ بُرے اثرات ہمارے دِما فوں اور نے ندگیوں سے چھٹے دہیں گے اور جہیں اُن کی کوئی اگر نہ برگی ۔ جب استوج نے کہاکہ تو مُرسے ساتھ شریک بنیس تو اِس کا مطلب بینسی تفاکہ بجب تک فیلوند اُسے نہ وھوٹے بُطرَس نجات نہیں باسے کا بلکہ یہ کرنے کو اور ند کے ساتھ رفاقت وشراکت اِسی صورت بین قائم دہ سکتی ہے کہ باک نوشتوں کے وسیلے سے سامل و حالیا دیے ۔ ۱۱: ۱۹: ۱۳ بِطْسُ دُوسری اِنتها برها ببنچا-ابک مِنط پیط وه که ریاتها "... کمیمی در در از منظ پیط وه که ریاتها "... کمیمی در در در در این این این کار مخصے اور دی ورد در از م

عام پرغسل کرکے وابس آئے بڑوئے آدمی کے باؤں دوبارہ گذرے بوجائے ہیں۔
اُسے دوبارہ نہانے کی نہیں بلکہ پاؤں دھونے کی ضرورت ہوتی ہے۔ 'بو نہا جیکا ہے اُس
کو باؤں کے سوا اُور کچھ دھونے کی حاجت نہیں ''۔ عام اور برتن (باسن) ہیں فرق ہوتا ہے۔
حام یا نہا ناائس صفائ کا بیان کرناہے جوانسان کو سجات باتے بلتی ہے ۔ برتن گناہ کی تا پاک اور بلیدی
وسیلے سے گناہ کی سرزا سے صفائی مِسرف ایک وفعہ ہوتی ہے ۔ برتن گناہ کی تا پاک اور بلیدی
سے صفائی کا بیان کرتا ہے اور ضرورہ کے کہ قدا کے کلام کے وسیلے سے یہ وھونے کا سلسلہ
مسلسل جادی رہے ۔ غسل ایک ہی ہے ، پاؤں دھونا یار بار ہوتا ہے '' تم پاک ہو، لیکن
مسب کے سب نہیں ''۔ اِس کا مطلب ہے کہ شاگر دوں کو سیائش کا غسل بل کچکا تھا ۔
مراد ہے سوائے بہوداہ کے سادے شاگر دوں کو ۔ بہوداہ کو کہمی نجات کا سجر بہنیں ہؤا

<u>۱۱:۱۳</u> فگراوندعا لم کُل ہے ۔ وُہ جا ننا تھا کہ بیُودَآہ مُجُھے دھو کے سے پکڑوائے گا ۔ اس لئے اُس نے ایک اُس شخص کو الگ کر دیاجس کو نجات کاغشل کبھی حاصل نہیں مُہوًّا تھا۔

### ط۔ بیسوع شاگر دول کوا بینے نمونے کی بیروی کرنا سکھانا ہے۔ ۱۲:۱۳ - ۲۰

<u>۱۲:۱۳</u> - لگنا ہے کہیج نے اپنے "سارے" شاگر دوں کے "پاؤں دھوئے" - إس سے بعد "پنے كبطرے بہن كريم بيطور كيا" تاكم بوگھوائى نے كار اللہ كيا تفائس كے دُووا فى معنى أن كو مجھائے - اس نے بات كا قاذاكيك سوال سے كيا - فحدا وند كے شوالات كا مطالعہ كھى جُمت دِلجبَسب سے - شوالات تعليم دينے كا ايك مُونر وزيع بين -

۱۳:۱۳:۱۳ من الردول نے نیسوع کواپنا فیکوند اورائستاد مان بیا تھا اوراکیسا کرنے میں تنہ ہے اوراکیسا کرنے میں تنہ ہے ۔ مگر اُس سے نمونے نے نابت کر دیا کہ فعدا کی با دشاہی میں سب سے اُونی

<sup>و</sup>رتنبہ خادم کا ہے۔

" اگر است و اور خداوند" نے اپنے شاگر دوں کے پاؤں دھوئے" تو اکن کے پاس کیا تحدر رہ جاتا ہے کہ " ایک دوسرے کے باؤں" نہ دھوئیں۔ کیا خدا وند کا مطلب تھا کہ وہ کفظی معنوں میں ایک و دسرے کے باؤں پانی سے دھویا کریں ؟ کیا وہ کلیسیا کے لیے کوئی رستو ماتی ضابطہ میں ایک مقرد کر دم تھا ؟ منہیں، یہاں مطلب رُوحانی سے ۔ وہ اُن سے کہ رم تھا کہ کلام میں ایک دوسرے کے ساتھ متوانز رفاقت کے وسیلے سے ایک دوسرے کو پاک دکھیں۔ اگر کوئی دیکھا ہے کہ میرا میمائی روحانیت میں محصد اور محربت کی دوسے تو لاذم سے کہ میرا میمائی روحانیت میں محصد اور محربت کی روح میں اسے نفیدے کرے۔

۱۱۱: ۱۱۳ - فدا وندسنه آن گواب بموند و کهایا " تقاکه وه روحانی طور پرایک و و مرب سے کیا سلوک کیاکر بی - اگر غرود اور ذاتی و شنیال ہمیں اپنے بھا یُول کی خدمت سے لیے حجھکنے سے روکتی ہیں تو ہمیں یا در کھنا چاہیے کہ ہم آپنے مالک سے بڑے نہیں ہیں - اس نے اِنگسادی اِختیاد کرے آن کے پاوُل دھوسے ہو نامشکر سے اور نالائق تھے - اور وہ برجھی جانا تقاکدان ہیں سے ایک مجھے دھو کے سے پکڑوا سے گا - کیا آپ بھی اِنگساری سے کسی ایسے آدمی کی خدمت کی می می ایک سے ایک و دھوکا دسے کا جم جھیے کے جس کے بارسے میں جانتے ہول کہ روپ بہتیے کے می اسے اِنتی کیند و بالا ہیں کہ وہ کام نہیں کرسکتے ہوئی کہ ہم جو الے سے اِنتی کیند و بالا ہیں کہ وہ کام نہیں کرسکتے ہوئی کیا تھا -

<u>۱۲: ۱۲ - ا</u>نکسادی ، بے غرصنی اور خدمت سے بادسے بیں جا ننا ایک بات ہے لیکن اِن ہر عمل کرنا اُور بات ہے - اصل برکت تو "عمل " میں ہے ۔

۱۹: ۱۳ - فیدا وند نے شاگر دوں کو پیشتر ہی بنا دیا کہ مجھے پہڑوا یا عباسے کا تاکہ جب ہوجائے اور آل اور آل ایک ایک جب ہوجائے اور آل آل ایک تاریخ کے ایک ایک تو ترقم سے مُذِف کِیا جا سکنا ہے ۔ بھر یہ تکنت واضح ہوجانا ہے " تو تن ایک ایک اور کہ کمیں جمول " ۔ نے عمدنامہ کا لیسوع جبرا نے عمدنامہ کا یہووا آ ہے ۔ اس طرح یہ بُوری ہونے والی نبوت سے کی اکو ہیں کا ثبوت سے اور ساتھ ہی نوشت در کے الہا می ہونے کا مجمی ثبوت ہے ۔

## ی ۔ بیبوع ا پنے بکرط وائے جانے کی نبوت کرناہے

<u>۲۲،۲۱:۱۳</u> و فَداسِ عِلم سے گھبراا شُھاکہ میرے شاگردوں میں سے ایک خف مجھے کیڑوائے گئے۔ کا نہ کا ایک خفل مجھے کیڑوائے والے کوایک آخری موقع دے راغ نھاکہ قرہ ایٹ کھنو نے منطق کے گئے۔ ایک گھنو نے منطق ہے بیاں آجا ہے۔ مگر فُداوند نے اسسے براہ داست بے نقاب نہیں رکیا۔ لیکن آنا فرد کہ دیا گئے میں جاننا بڑوں "کہ اِن بارہ میں سے ایک خفص" مجھے دھوکے سے پکڑوائے گا۔ مگر غدار کا ادادہ نہبلا۔

بانی شاگردوں کو بیٹو آه پرشک نه ہڑا۔ وہ حیان رہ گئے کہ مم بس سے ایک ایساگھنو ًنا کام کرے گا-مگراُن کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ وہ شخص کون ہوسکتا ہے۔

الا: ٢٣٠ - الس زمانے میں لوگ کھا نا کھانے کے لئے میز پرسیدسے نہیں بیٹھا کرتے تھے بلائیچی پوکیوں پرنٹم دراز ہوکر بیٹھا کرتے تھے - وہ نشار د تصب سے لیستوع فربت رکھتا تھا " وست متھا جس نے یہ انجیں لکھی ہے - وہ ابنا نام نہیں لکھنا ۔ لیکن یہ حقیقت بیان کرنے میں تامل نہیں کرتا ہے اوہ منجی سے دل میں محبہت کا خاص متھام دکھتا تھا - فعدا وندا پینے سادے تَنْاكِردوں سے فرمن ركھنا تفاليكن فيحماً كو خاص قربت حاصل تھى -

ین بول نهیں ، آواز اسے انشارہ کرے کہا یعن بول نهیں ، آواز اسے انشارہ کرکے کہا یعن بول نهیں ، آواز المبنی کی مشاید میں مورم کرو۔

يمريمين في - شايد كبير طرص في سرير الشاره سنة بوطاسته كها كه عدار كانام معلوم أرو -" بيسوع كى جيمانى كا سها ولساكر" كورتنا نه سركوننى كرك وكة منوس شوال كوجيها - اور غالباً

بينون عي مرتهم آواز بين المسيجواب بهي دبا گيا -وليبي مي مرتهم آواز بين المسيجواب بهي دبا گيا -

بلکہ انسوں کے ساتھ فاہر کر دیا تھاکہ میں اِس معاصلے میں بے تعلق مِوں -۱۳ : ۲۸ : ۲۹ - یہاں تھیدین ہوتی ہے کہ نوالہ دین کے بارسے میں گوئٹا اور لیکو کا در میں دور میں کو کٹا اور لیکو کا کھی تک در میان ہو بات جیبت پیدا ہوئ کہ تھی وہ کسی دوسرے نے نہیں مسنی تھی ۔ اُن کو اعلیٰ تک خبر نہ تھی کہ میکو دا ہ تھا وندکو پکڑوانے کوسے ۔

سا: - س - یموداه نے فوالہ لیا ۔ بیرخصوصی شفقت کی علامت تھی - نوالہ لے کر دہ خدادند اور دُوسرے شاگردوں کی صحبت سے نوکل کیا۔ پاک کلام نهایت معنی خیز اکفاظ کا اِضافہ کر تا ہے کہ ''اور رات کا وقت تھا'۔ کفظی معنی ہی میں رات سرتھی بلکہ ہود آ ہ کے لئے رُوحانی لحاظ سے بھی <u>رات تھی</u>" اور بیا اواسی اور پیجھنا وسے کی تھبی مذخم ہونے والی رات نھی۔ جب لوگ فیدا وندسے ممنز موٹ لیلتے ہیں تورات ہی رات ہوتی ہے۔

ک مناظم دیا جانا ہے ۱:۱۳ سے

سے بابی کرنے لگا۔ تنا و حضم ہو جو ایک تھا۔ آس نے کہا "اب ابن آدم نے خبال بایا ۔ خدا وند

سے بابی کرنے لگا۔ تنا و حضم ہو جہا تھا۔ آس نے کہا "اب ابن آدم نے خبال بایا ۔ خدا وند

کفارہ سے اس کام سے بارسے ہیں سوبج رہا تھا جسے وہ بودا کرنے کو تھا۔ اس کی مُوت شکست معلوم ہوتی تھی ، لبکن برمُوت کھوئے ہو سے گئی گاروں کی نجات کا وسید ہے۔ اس کے بعد خداوندکی قیامت اورصعود ہوا اور ان ساری بانوں ہی اس نے برطی عزیت بائی ۔ مجی کے کام سے خداوندکی قیامت اورصعود ہوا اور ان ساری بانوں ہی اس نے برطی عزیت بائی ۔ مجی پہنی نہیں کر سے مختل نے دوگن ہے ہوگن ہے ہوگن ہے ہوگن ہیں کر سے ابیا ۔ اس نے نا بت کر دیا کہ لبکن وہ مجیت کرنے والا خدا بھی ہے جو کسی گندگاری موت نہیں جا بتنا ۔ اس نے نا بت کر دیا کہ وہ کسی طرح ایک عادل خدا بھی ہے جو کسی گندگاری موت نہیں جا بتنا ۔ اس نے خا بت کر دیا کہ وہ کسی طرح ایک عادل خدا بھی ہے جو گنہ گاروں کو راستباز کھر اسکتا ہے ۔ خدا کی ہرصفت کا کوری برانتہائی اعلی طور پر سامنے آئی۔

سا : ۲۳ - فیلا و ندسنے که "اور فیلا مجمی اُسے (کیتو تاکو) اپنے میں جلال دے گا- یعنی اگر "فیلا نے اُس میں جلال پایا" (آیت ۱۳) نو فیلا مجمی اُسے اپنے میں جلال دے گا-فیلا اِس کا خیال کرے گا کہ میرے بیا رسے بیٹے کو عمنا سب عربت میلے " بلکہ اُسے فی الفور جلال دے گا-فیلا اِس کوئی تا رخیر مذہوگی - فیلا باب نے فیلا و ند کیتوع کی بیر پیشین گوئی اُس کوئم دوں میں سے جلانے اور آسمان برا اُسے اپنے دیسنے ناتھ بھانے سے لوری کی - فیلا اُس وقت تک اِنتظا د کرنے کو تبار مذتھ جب با دفتا ہی کا آغاز ہوگا - قوہ اپنے بیٹے کوٹی الفور عبال دے گا ۔ کرنے کو تبار مذتھ جب با دفتا ہی کا آغاز ہوگا - قوہ اپنے نشاگردوں کو " اسے (چھوٹے) بیٹی کی کہر کری اطب کیا - بید الفاظ بیں - فیلا و ندر نے اِنہیں میرف اُس وَت کہر کری اطب کیا جب یہ گو داہ چلاگی تھا - اُس نے مزید کہا کہ بیکی اور تھوڑی دیر تم اُس کے بیچھے نیس اِستعمال کیا جب یہ گو داہ چلاگی تھا - اُس نے مزید کہا کہ بیکی اور تھوڑی دیر تم اُس کے بیچھے نیس اِس کی کی تھی ، مگر اُس کے بیچھے نیس اسلیس کے کیونکہ کوہ والیس آسمان پر چلا جائے گا - فیلا و ندنے بینی بات " یہودیوں" سے جبی کہی تھی ، مگر اُس کی فیلائی عاملی وقت مطلب فرق تھا - شاگر دوں سے لیم اُس کی فیلائی عارفی ہوگی ۔ فیلائی میں میں ، مگر اُس وقت مطلب فرق تھا - شاگر دوں سے لیم اُس کی فیلائی عارضی ہوگی ۔ فیلائی میں تھی ، مگر اُس کی فیلائی عارضی ہوگی ۔

وُهُ اُنہیں لینے کو دوبارہ آسے کا (باب،۱) - لیکن "یہودیوں کے لئے اُس کا جانا حتی اور مہیشر کے لئے ہوگا - گوہ آسمان پر والبس جا رہا تھا ۔ اور بہودی اپنی بے اعتقادی کے باعث اُس کے بیجیے نہ چاسکیں گے ۔

سے بہتم نیا نہیں کیونکہ دُش احکام فھراکی مجبت اور اپنے پڑوسی سے مجبت رکھناسکھا نے ایس میں کیونکہ دُش احکام فھراکی مجبت اور اپنے پڑوسی سے مجبت رکھناسکھا نے بیں ۔ لیمن دوسرے لحاظسے یہ نیاتھکم تھا ۔ یہ اِس لئے "نیا "ہے کہ وہ ق القدس ایجا ندادوں ہو اس کی تعبیل کرنے کی توفیق دے گا ۔ یہ اِس لئے "نیا "ہے کہ بہ ٹیوا نے تھکم سے اعلیٰ ترہے ۔ چہا اُس کی تعبیل کرنے کی توفیق دے گا ۔ یہ اِس لئے "نیا "ہے کہ بہ ٹیوا نے تھکم سے اعلیٰ ترہے ۔ چہا اُس کی تعبیل کرنے ہوئے وہ میں سے مجبت رکھ "
مسی نے کہ توسی سے مجبت رکھ " نیا تھکم کہنا ہے کہ" اپنے دشمنوں سے مجبت رکھ "
مہری ہے ، اب اِس کا نفا ذہنے محرکات اور نے فرائین کے ساتھ ہوا ، اِس کی تشریح نئی مثال
سے بیونی ، اب اِس کا نفا ذہنے محرکات اور نے فرائین کے ساتھ ہوا ، اِس کی تشریح نئی مثال
سے بیونی ، اور نے افراز سے اِس کی تعمیل ہو تی ہے ۔

### ل بسوع بطرس ك إنكادكرنے كى بيشينگوئى كرنائے

mn-m4:1m

سا: ۳۹: ۱۳ شمتون كيطرس نرسجه هاكه فدا وندليتوع في اپنى مُوت كى بات كى سے - وُه بجهاكه يستوع كسى نرمينى سَفر برجا رہاسے مشمتون ليطرس كاسجه ميں نہيں آ دیا تھاكہ ہم ساتھ كيوں نہيں جاسكتے - فدا وند في بنايا كه كيطرس " بعديں ميرسے بينچھے آ سے گا" بعنی جب مَرسے كا مگراب ايسا نہيں كرسكتا - سا: ٢٧- مثالی جال نثاری اور جونش و ولولد کے ساتھ کیوسی سف اِظہار کیا گری تو تیرے لئے ابنی جان دوں گا ۔ اُس کا خبال تھا کہ قوہ ابنی طافت سے شہاوت بر واشت کرسکتا ہے ۔ بعد بیں وُرہ فدا وندکی خاطر واقعی مرا ۔ لیکن اِس سے لئے فدا نے اسے مفتوصی ہم ثت اور طاقت عطا کی تھی ۔

م - ابسوع سراہ اوری اوری اوری اوری اوری ایری این ۱۰۱۲ سے ۱۰۱۲ میں این این سے ان کم کرے میاں این کر این سے تا کم کرے خیال کرتے ہیں کہ یہ الفاظ بطرس سے کے گئے سقے ۔ اگرچہ وہ قداوند کا انکاد کرے گا، کرتے ہیں کہ یہ الفاظ بطرس سے کے گئے سقے ۔ اگرچہ وہ قداوند کا انکاد کرے گا، مگراس کے لئے تسلّی کی بات بھی تھی ۔ لیکن گونانی ہیں اور اگر و ترجمہ میں بھی جمعے کا صید خد ہم استعمال کیا گیا ہے جس سے ظاہر ہوتنا ہے کہ سارسے شاگردوں کو مخاطب کیا گیا تھا ۔ اس لئے بھیں باب ۱۱ کے بعد توقف کرنا ہوگا ۔ خیال کچھ گوں معلوم ہوتنا ہے کہ کہیں جار یا محود م بعد ناسے کہ کہیں جار یا محود م بحود میں سکو سے ۔ مگر تمہارا دل مذکوم ایمان رکھو۔ بہمان قدا مرکھتے ہو گو گو ایمان رکھو۔ بہمان قدا مرکھتے ہو گو گو گو کی ایمان رکھو۔ بہمان قدا کے برابر ہونے کا ایک اور ذر روست دی کی ہے۔

 وہاں بندولبت کیا جارہ ہے ۔۔۔ "تنار نوگوں کے لئے تنار جگر"۔

۱۱:۱۳ م به آبیت آس وفت کا بنه دینی سید جب تفد وند بروا بین میمو بینی دوسری دفعه آھے گا ۔ائس وفت وہ جوامیان میں موسئے زندہ کئے جائیں سے ، بوزندہ بوں سے وہ بدل جائیں گے۔ ادرسادی نون ٹزیدی بھیرآسمانی وطن ہیں لے جائی جا سے گی (اینمفسلنیکیوں ۲:۱۸-۱۸؛ا کنتھیوں ١٥: ١٥ - ٥٨) - يمريح كاشخفى اورلغوى معنول من آمر بوكى - بكيد وُه كياتها ، إسى طرح الس کا دوبارہ آنا یفنین ہے - اُس کی توایشش ہے کہ اپنے لوگوں کو ٹائید ایسے مساتھ و کتھے ۔ ٢٠:١٣ ، ٥ - خُدا وند آسمان برها رنا تحط اورشاگر د وبال کی لاه حبانتے "تنصيكيونكه وُه الله كوكس دفعر بناجيكا تفا- صاف نظر آنا سي كر نوما فيدادندى بات نهين مجمعا - يَطَرس كي طرح غالباً وہ مجھی سویح رہا تھاکہ بہ و نباہی میں کسی عبکہ کے سفر کی بات سے ۔ ١٠:٢- يه نهايت خونگيورت آيت سے - يه واضح كرنى ہے كرفحاوندنيوع ميح خود آسمان کا "راه" ہے - وہ مرف واہ در کماآ ہی تنہ وہ نود وا " ہے - سجات ایک شخف میں ہے ۔ اُس خفس کو اینا مان لوا اور تمکیر منبات مِل کئ مسیح عی سیجیت سے ۔ فرا وندلیتوع بہت مسی راہوں میں سے ایک راہ تہیں ہے ملکہ وہی واحد را ہ ہے " کوئی میرے وسیر کے بغیر باب کے باس سنين آيا - دسن حكم خُداك باس يُسنيخ كي داه منهين بين يسنهري احُسول ، شرعي صابط ، كليب اكل فرکنیت ، عُرِف کوئی اُور بھیز وہ داہ نہیں امسیح اور حرف سیح می وہ وسیدسے جس

انسان باپ کیاں آسکتاہے - آج کل بھنت سے لوگ کھتے بھرتے ہیں کہ اگر آپ تخلی ہیں توکوئی فرق نہیں پڑنا کہ آپ کیا بھان دکھتے ہیں - لیکن یسوع کھنا ہے کہ کوئی میرے وسیلے سے بغیر باپ سے یاس نہیں آتا "

بجھرفندا وند من "سبّانی) ہے۔ وہ حرف ابک شخص منیں جو سبّانی ارتی) کی تعلیم دیتا ہے، بلکہ وہ خود مق ہے۔ وہ مجسم سبّجائی ہے ہوں سے پاس میج ہے، اُن سے پاس سبّائی ہے۔ بہ سبّجائی کسی اُور جنگہ نہیں مِلتی۔

يسوع يح "زندى" ئے - وُه رُوحانى اور ابدى زندگى كامنى سے مجوات قبول

كرنا يه أس مع ياس أبدى زندگى ب - كيونكه وه مى زندگى ي -

ما: ٨ - "فليس" چابِمناتهاكُر فيداوند" أن كو" باب كاخاص مكانشفر في - أن ك كيم المين مي الله في ال ك كيم الله مي الله الله مي ا

ابه و البسوع على المرحة على المرحة البس كي تصبيع كى ونلبس ايك طوبل عرصه سع فدا وندك البيس ايك طوبل عرصه سع فدا وندك المرحة المحتاج و وسرون سعيد المائية الله على المحتاج و وسرون سعيد المائية المحتاج المحتاء

المان ااا المرام باب بین بول اور باب بی بی می بے ۔ بدالفاظ اس گری کیا ٹی کو بیان کرتے بین بول اور الله الله افغوم بین ۔ بیکن صفات اور الا دسے میں ایک بین اور بین میں بین بین اور الا دسے میں ایک بین الله افغوم بین ۔ بیکن صفات اور الا دسے میں ایک بین الله کو بین الله کو بین کا بین بین الله کو بین کا بین بین الله کو بین کو کا بین الله کو بین کا بین بین الله کو بین کا بین بین بین کو الله کو بین کا اس کے بین کو الله کو بین کا الله کو بین کا میں کو بین کا کی مانند عظیم ہوجا تین گے! ۔ یسوری کو کلام کرنے اور کی جو بین کو اس کی مانند عظیم ہوجا تین گے! ۔ یسوری کو کلام کرنے اور کی جو بین کو اس کو بین کو بیان کو بیان کو بیان کو بین

مُعِمِزے کرے گا" بلکہ اِن سے بھی بڑے کام کرے گا- اعمال کی کتاب میں ہم بڑھتے ہیں

که شاگردوں نے جسمانی طور برشنفا دی ۔ بیمنجی ہی کی طرح کے معجزے تھے لیکن اِن سے بھی بڑھے فردن بین اُلا اِسے بھی بڑھے جس برارکا اِبان لانا - بھی بڑھے فردا و ندن بین الم اِبان لانا - بیب فکداوند نے اِن سے بھی بڑھے کا مول "کی باٹ کی تو اِشارہ بلان کی برنا بیں ابنجیل بیب فکداوند نے اِن سے بھی بڑھے کا مول "کی باٹ کی تو اِشارہ بلان کے مناون برا کے مناون کی مناوی ، بین شار لوگوں کی منجات اور کلیسبیا کی تعمیر کی طرف تھا ۔ جب فکداوند آسمان پر والیس جلاگیا تو اس بے جو اللہ میں بھیجا اور گروچ کی قدرت سے دیولوں نے بیزولوں کے بین بریا وہ بڑھے کے مناون برا وہ بڑھے کے بین فریا وہ بڑھے کے بین فریا وہ بڑھے کے بین فریا وہ برا ہے کہ بین بین بھیجا اور گروچ کی فکرت سے دیولوں نے بین فریا وہ برا ہے کہ بین بین بھیجا اور گروچ کی فکرت سے دیولوں نے بین فریا وہ برا ہے کہ بین بین بھیجا دور کروچ کی فکرت سے دیولوں نے بین فریا وہ برا ہے کہ بین فریا وہ برا ہے کہ بین کریا وہ برا ہے کہ بین کی بین فریا وہ برا ہے کہ بین کریا وہ برا ہے کہ بین کریا وہ برا ہے کہ بین کریا ہے کریا ہے کہ کریا ہے کہ بین کریا ہے کریا ہے کہ بین کریا ہے کریا ہے کہ بین کریا ہے کہ بین کریا ہے کہ بین کریا ہے کہ کریا ہے کریا ہے کہ بین ک

ابد المراب المر

مبحے نام سے مانگف کے لئے صروری ہے کہ ہم اس کی گہری دفا قت میں نیندگی کبر کریں - ور نہ ہمیں اُس کے انداز فکر کا بہتہ نہیں لگ سے کا - ہم جنتنا اُس کے فریب ہوں گے اننی ہی ہماری خواہشات اُس کی خواہشات کی مانند ہوں گا ۔" باب بیٹے میں جَلال باتے "۔ باب بیٹے میں اِس لئے جَلال باتا ہے کہ بیٹا صرف اُن چیزوں کی خواہشش کرتا ہے جو باپ کو باب بیٹے میں اس لئے جَلال باتا ہے کہ بیٹا صرف اُن چیزوں کی خواہشش کرتا ہے جو باپ کو بیٹ ندا تی ہیں -جب اِس فہم کی دُعامین مالکی جاتی اور منظور موتی میں تو اِن سے خدا کو زیادہ جل ل مِلاً ہے ۔

المن المن المن المن خاطر وعدسے کو و سرایا گیا ہے۔ نیز اس لئے بھی کہ خداک نوکوں کی فرد میں المن اللہ علی کہ خداک نوکوں کی فرم دست موصلدافزائی ہو۔ آب اُس کی مرضی کو مرکز بہت دہی، خداکی رفاقت بی جلیں، ہم وہ چیز مناکس ہو خدا وند جا ہتا ہے تو آب کی وعائمی قبول ہوں گی ۔ اُن کا جواب ملے گا۔

ت ۔ دومسرے مددگار کا وعدہ ۱۵:۱۰ - ۲۹ مسرے مددگار کا وعدہ ۱۵:۱۰ مسرے باعث لاہ

نهایت خمگین ہول گے۔ بھر وہ اُس پر اپنی جیت کیسے طاہر کرسکیں گے ؟ بواب ہے کہ اُس کے محکموں برعل کرکے ۔ اِس جبت کا اِظہاد اُسووں سے نہبی بلکہ فرانبرداری سے ہوگا۔ فعدادند سے محکموں سے تراد و کہ بدایات پی جوائی نے انہیں اور بقیہ نے عہدنا مہ بی ہمیں دی ہیں ۔ باا : ۱۱ ۔ یہاں جس کفظ کا ترجم "ویواست کروں گا" کیا گیا ہے ، وہ کفظ نہیں ہے جو اُس وقت استعمال ہوتا ہے جب کوئ او نیا یا کم درجے کا شخص کرسیاعلی یا گبند درجے کہ شخص سے عرض کرنا ہے بلکہ وہ کفظ ہے جو برابر کے درجے کے افراد میں استعمال ہوتا ہے ۔ فعدا و ند تیا ہے ۔ فعدا و ند تی استعمال ہوتا ہے ۔ فعدا و ند تیا ہے ۔ فعدا و ند گا آ کے و مراحد دگا آ نیے ہے ۔ فعدا و ند کی اُس کی ساتھ کھڑا ہوتا ہے ۔ فاروں کا ترجم و کوئ اُون قبر کا کوئ و و مراحد کا اُس کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے ۔ وقد و ند کی ہوئی ہمادا کی باتھے ہے اور اس کا ترجم و کوئ اُون ہماکا کوئ کا دورے اور کا اُس کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے ۔ وقد و ند کی ہوئی ہمادا کی باتھے ہے اور کا ہے ۔ وقد و ند کی ہوئی ہمادا کی باتھے ہے ہمادا کہ ہمانا مرمیں محت ہمادا کہ ہمانا کہ ہمادا کہ ہمادا کہ ہمانا مرمیں محت ہمادا کہ ہمادا کہ ہمادا کہ ہمادا کہ ہمادا کہ ہمادا کہ کہ ہمادا کہ ہمادا کہ ہمانا مرمیں محت ہمادا کہ ہمادا

ادر المعلى المار المعلى المعل

"وه تمهادے ساتھ دہتا ہے اور تمهادے اندر ہوگا"۔ پنجگت سے پیط رُوح القُدی رانسانوں پر ماذل ہوتا تھا اور اُن کے ساتھ رہتا تھا۔ لیکن پنجگست کے ون سے لے کرجیب کوئی شخص فکر اوند لیسوع پر ایمان لا تاہے تو دُوح الفُدس ہمیشر کے لاء اُس کے اندرسکونت کرتاہے۔ آج دا تو کی یہ دعا مناسب نہیں کہ "اپنی پاک دُوح کو مجھسے جدا نہ کہ" ( ذَبُور اے اُن اُل کہ دُوح کو مجھسے جدا نہ کہ" ( ذَبُور اے اُل اُل کہ دُوح کا اُل اُل کے اللہ اُل کہ دُور کو مجھسے جدا نہ کہ اور اُل کہ اُل کے اُل کے اُل کے اُل کے اُل کے اُل کہ اُل کے اُلے کے اُل کے اُ

ب ، شجها با حاسكت باور روكا جاسكتاب -

ا : ١٩ - "كَيْنَ تَهْيِن يَتْيَم نَهُ جِيمُولُ وَن كَا " يعنى تَمْيَن تَهُارِ عالَ بِرِنهِ بِن جِيمُولُ ون كا في او ندا بيض شاكر دون كر " پاس آئے كا" - ايك الحاسب وه جي اُظف كے بعد أن كے پاس آيا ، مگر غالباً يهاں بير مُراد نهبيں - وُوسر لے الحاظ سے وه پنتيكست كے دِن رُوح القَّد س كام فِت أن كي إس آيا - يهاں حقيقي مطلب رُدواني آمد ہے - " بنتگست مِن كوئي بات تقي جِس في اُستى بِح كى آمد بنا ديا "تيسر لے الحاظ سے وه إس زمانے كے آخر بي تفقلي مفهوم ميں اُن كے پاس آئے كا ، جب وُه اپنے برگر يُدون كو آسماني وطن مِن لے جائيكا -

ا : 19 - فُداوندى تدفين كربعكسى فيرايماندارنے أسے نہيں ديجھا۔ أس سے جلائے جائے سے بعد صرف انہوں نے اُسے ویکھا ہوائس سے مجبّنت رکھتے تھے ۔ کیکن اُس سے صعّه دسے بعد بھی أسك شاكرد ايمان سے أسے ديجھتے رہے - اور بالشنب مكر تم مجھے ديجھتے رموك كا يم مطلب ہے۔ جب وینا اُسے نہیں دیکھ سے گی ، تب بھی اُس کے شاگر دائسے دیکھتے دہیں گے "ہونکہ کیں جیتا مُوں ، تم مجھی بینے رہو گئے۔ یہاں وہ ابن اُس زندگی کی طرف دیکھ ریا ہے جو مردوں میں سے جی انتھے کے بعدی زندگی ہے۔ یہ اُن سب کے لئے زِندگی کا بیعانہ ہے جواس کا یقین کرنے یں سخاہ کہ مرتھی جائیں ، وُہ دوبارہ زِندہ کے عجائیں گئے ، اور بھر کھی نہ مریں گئے ۔ ١٠: ٢٠ - اُسَ روز " غالبًا بها ل بھی مُراد گروگ القدش کے نُرول سے ہے ۔ وُہ ایمان داروں کوستیانی کی تعلیم دے گا کرچیں طرح باب اور بیلے سے درمیان گرا تعلق سے ، اس طرح برج اور اش سے مقدّسین مے درمیان زندگی کی جرت ناک یکا نگت ہوگی ۔ اِس بات کی وصاحت کیا ہے حَد مشبک سے کم برج کس طرح ایمان دار" میں" اور ایما ندار اُسی وقت مسیح" میں "یو تاہے۔ عام مثال آگ مں سیخ کی ہے۔ مورف سیخ آگ می بوتی ہے بلکہ آگ سیخ میں ہوتی ہے -ليكن إس سيمكمل وضاحت نهيس بونى - إيمان دار إس طرح ميري يم "بي كميريم كى زندگ إيمان دار كومنتقِل بوتى ہے - ورہ روم القدس ك وكسيل سے ايمان دارك أندرسكونت كرنا ہے- اور ایمان دار کے مسیح " بیں" ہونے کا مطلب سے کہ وُہ میرے کی ذات اور کام سے کلسّ ہور خدامے حصور کھڑا ہوتا ہے ۔

<u>۲۱:۱۲</u> - فیداوند کے ساتھ محیت کا حقیقی نبوت اُس کے کھوں کی فروانبرداری ہے - اُکر ہم اُس کے کھوں کو ما ننا نمیں جائے تو اُس کے ساتھ محبت رکھنے کی بات کرنا ہے معنی

ے - ایک کی فاسے باب ساری و نبا سے بھٹ رکھنا ہے ۔ لیکن اُن سے خاص بھرت رکھنا ہے بو اُس کے بیٹے سے فرائن رکھنا ہے جو اُس کے بیٹے سے فرائن رکھنا ہیں میرے بھی اُن سے مجتن دکھنا اور خاص طریقے سے اُب آب کو اُن بر ظاہر کو تا ہے ۔ ہم مجنی سے جتنی فرتن رکھیں گئے آننا ہی ذبا دہ اُس کو جائیں گئے ۔ کو اُن بر ظاہر کو تا ہے ۔ ہم مختی سے جس یہ موری سے اُس کو آسکر ہوتی سے الگ کو دیا فراوند سے فراری کی تھی ۔ مکر فرائے ووج نے برشد ففل سے اُس کو آسکر ہوتی سے الگ کو دیا ہے ۔ وہ سمجھ نہیں سکا تھا کہ فراوند کو شاگر دوں پر تو ظاہر ہوگا مکر فرنیا "برظاہر نہیں ہوگا ۔ وہ ایمان ہوگا ۔ اِسٹ کو ایسے نوگوں پر طور بد آسٹے گا۔ وہ ایمان سے فرائے کا مردوں کے موری بر قرائے گا۔ وہ ایمان سے فرائے کا مردوں کی موری بر آسٹے گا۔ وہ ایمان سے فرائے کا مردوں کی موری بر آسٹے گا۔ وہ ایمان سے فرائے کا مردوں کر خوا ہے کہ کو ایسے نوگوں پر ظاہر کرے "گا۔ وہ ایمان سے فرائے کا مردوں کا مرکوں پر ظاہر کرے "گا۔ وہ ایمان سے فرائے کا مردوں کے موری سے فرائے کا مردوں کر کو ایسے کو ایسے نوگوں پر ظاہر کرے "گا۔ وہ ایمان سے فرائے کا مردوں کے موری سے اُسے دیمیں گے۔

جب بی دنیا بی تھا تو شاگر داس کوجانے تھے، لیکن آن گرد گا القدس کے وسیط سے ہم اُسے

ہم برطور بر جان سکتے ہیں۔ بب جوتے تھے۔ لیکن آج ایمان کے وسیط سے ہم ہیں سے ہرایک اُس کے

رنسبت اُس سے زیادہ قریب ہوتے تھے۔ لیکن آج ایمان کے وسیط سے ہم ہیں سے ہرایک اُس کے

ساخہ قریب ترین رفا قت سے منطوط ہوسکتا ہے۔ سیجے نے بھوداہ کوجوجاب دیا اس سے واقع

ہوتا ہے کہ انفرادی طور پر اُس کے موقودہ اظہار کا تعلق فُذاکے کلام سے ہے۔ کلام کی فرما نبردادی

کا خیرے یہ ہوگا کہ یا ب اور پیٹا ایمان داد کے پاس آئیں گے اور اُس کے ساتھ سٹونت کریں گے۔

ماز ہیں۔ اُس کو اُس کے موقود دے۔

ماز ہیں۔ اُس کے ماتھ سٹونت کریں تعلیمات

برجم کرے گا۔ وہ نہیں جا ہے کا کہ چیدہ بیمیدہ تھی کو تو عن کرسے اور بانی چھوٹر دے۔

بہر آن لوگوں سے محبت دکھنا ہے جو یے چوں وہوا اور بغیر چوبوری محسوس کے اُس کے ساتھ سے ملے

بیب آن لوگوں سے محبت دکھنا ہے جو یے چوں وہوا اور بغیر چوبوری محسوس کے اُس کے ساتھ کے دلوں کے محد قریب ہوتے ہیں۔ یا ب اور بیٹیا دونوں ایسے قرما نبردار اور محبت کرنے والے دلوں کے محد قریب ہوتے ہیں۔ یا ب اور بیٹیا دونوں ایسے قرما نبردار اور محبت کرنے والے دلوں کے محد قریب ہوتے ہیں۔

۱۰ ۲۰ ۱۳ - اس کے برعکس ہو خواوندسے کمیت نہیں رکھتا "وہ اُس کے کلام برجل نہیں کرما" ۔
الیسے نوک نہ جرف میچ سے کلام "کا انکاد کرنے ہیں بلکہ خوالے کلام کا بھی 
۱ الیسے نوک نہ جرف میچ سے کلام "کا انکاد کرنے ہیں بلکہ خوالے کلام کا بھی 
۱ میں اندھ ۲ - جب یک ہما داخراوند اپنے شارگردوں کے ساتھ" تھا تو اُس نے اُن کو " بر باتیں "

میں میں تھا ہے ۔

میں سکتے تھے ۔

میں سکتے تھے ۔

# س - بسوع این شاگردوں کوا بنااطبنان دِئے جانا ہے

المان المان المان المان المان المان المان المان المان المرى وهيت المقا المان المرى وهيت المقا المحارض المان المراد المان المراد المراج المن المراد المراج المن المراد المراج المن المراد المان المراد المراج المن المراد المراج المن المراج المن المراج المن المراج المراج

<u>۱۸:۱۲ میں ت</u>وج نے اُن کو پیصلے بھی بتایا فضا کہ ئیں تم کو چھوٹ کر جارہا میوں - اور بر بھی کہ میں اس اس نے جہت سے اس کے اس اس ان وطن میں لے جہت سے ایک میں اس اُن وطن میں لے جانے کے لیے بھر اُرگٹ کا '' اُرگٹ شناگر د فراوندسے مجت اُرکھتے ۔ تو وُہ اِسس بات سے ''فوش ہوتے'' ب نشک ایک کحاظ سے وُہ خُداوندسے مجت اُرکھتے تھے ، لیکن اُن کو لِکورسے طورسے شناسائی مذعقی کہ وُہ کون سے - اِس لیے اُن کی عجبّت اِتنی

زيردست سنقى جننى بيونى جاسيم تفى -

٢٩:١٣- شاگرد تُوفرده تھے۔ يسوع برى بے غرضى سے اُن كى بُكركراً ہے۔ اِس للے كه وَ اَن كَى بُكركراً مِن - اِس للے كه وَه أَن كو تُقْيس مذ يَهِ بَيْ أِيس - وَه مِن دِل مَا يُون اور مذ وَرب بكد يقنبى كري" -

۱۲: ۱۳ - فعد و فد و معلوم تحقاکہ میرے پر وائے جانے کا وقت فریب آر ہا ہے - اب یر کے بیاس آر ہا ہے - اب یر کی بی آر ہا ہے اب یر کی بی آر ہا ہے اب یر کی بی آر ہا ہے کہ ایس آر ہا ہے کہ بیل آنا وقت نہیں ہوگا کہ اینے نثاگر ووں کے ساتھ "ایس کی کرسکوں اس ملے میں نشیطان آگ بر حقا اُر وہ انتا کہ دونا کا میں بیاسکتا میں ہیں کوئی الیوں ہوگی الیوں ہوگی الیوں ہوگی الیوں کا جواب دیتی - اگر یسوع کے علاوہ کوئی دومرا یہ بات کتا کہ مونیا کا مرداد انتیطان کا تا ہے اور مجھے میں اُس کا کچھ نہیں کے تنایت محکم خرز بات ہوتی ۔ ا

#### ع ليون الكور كافعني درخت ١١٠١٠

<u>۱۱۵- پرا</u>نے عمدنا مدمی إسرائیلی فوم کو آس تاک سے نشبید دی گئی ہے جس کو بہتو واہ نے لگایا - پیکن فوم بدواہ نے لگایا - پیکن فوم بدونا اور ہے جو گئی انگور کا انگور کا انگور کا حقیقی ورضت کے حاور پر پیبٹس کرنا ہے جو کہ باقی تمام مثیلوں اور عکسوں کی کامِن کمیں ہے - خط "باپ باغیان ہے - خط "باپ باغیان ہے -

المناح المناح المناف المناف المناف التي التي التي التي التي المناف المناف المست المناف المنا

وہ بے بھل ڈالی سے ساتھ دراصل کیاکر اسے ؟ اس کا انحصار بونائی فعل آرو " (airo) کے ترجمہ برسے - اس کا مطلب" اٹھا نے جانا" بھی عوسکنا ہے جَیساکہ لوکٹا (rairo) یں ترجمہ بڑاسے ۔ اس صُورت میں اِشارہ جسانی مُوت کی تا دیب کی طرف بروگا (ا۔ کر تقیبوں الا: ۲۰۰) ۔ اِس کفظ کا ترجم " اُوپر اُکھانا" بھی ہوسکتا ہے ، جبیساکہ یُوکٹا ۸ : ۵۹: میں کیا گیا ہے ۔ اِس صُورت میں اِنشارہ حَوصلہ افزائی کی "مثبت خدمت" کی طرف بوگا کہ بے بھیل ڈائی کی حَوصلہ افزائی کی جائے ۔ اِس کو روشنی اور تیموا حاصل کرنے میں آسانی حمیلاً کی جائے ۔ بھر اُمبد بوسکتی ہے کہ وہ چھل لاسٹے گی ۔

" بوڈائی بھیل لاتی ہے" - اِس سے مُراد وُرہ ہی ہے جو ریا دہ سے زیادہ خُداوند بسوع کے مُتنابہ ہذتا جاتا ہے ۔ لیکن ایسی ڈالیوں کو بھی چھانٹے اور صاف کرنے کی ضرورت ہوتی ہے ۔ بِسِطْح انگورے اصلی درخت کورکیٹروں مکوٹروں ، بھیجھوندی اورکھ میں و کھی کی تھی کہ بھی اُن کونیا دے کی موٹی شاخوں پراگ آتی بین ) وغیرہ سے صاف کرنا پٹر نا ہے ۔ اِسی طرح ایک میری کو بھی اُن کونیا دی۔ باتوں سے صاف کرنا پڑتا ہے جو السے جو السے جمط جاتی ہیں ۔

<u>۱۱:۱۵ - صاف کرنے والی چیز خُدا وندی کالم "ہے</u> - شاگرد ایمان لانے وفن کلام" کے وسیلہ سے پاک کِل کِل مِک کے مشخص - جب مجتمعی آن سے باتیں کر رہا تھا نوائس کا کلام آن کی زندگیوں کو باک کر رہاتھا - اِس طرح یہ آیت است باز کھیرائے جانے اور باک کھیرا سے جانے کا در باک کھیرا سے جانے کی طرف اشادہ کرتی ہے -

ها: ۵- يع الكور كا درخت " بع - ايمان دار فراليان ين - موال بيهنين كه

ڈالی درخت سے لئے اپنی زندگی بسر کرسے ، بلکہ برکر ڈالباں درخت کی زندگی کو اپنے بی سے جاری میں درخت کی زندگی کو اپنے بی سے جاری میں نے دیں ۔ بعض اوقات ہم دُعا مانگتے ہیں کہ فکاوند ، نوفیق دے کہ بین نبرے لئے زندگی گزارو۔ مگریہ دُعا مانگت میں کہ فکاوند کیوں اپنی زندگی گزارے ۔ مگریہ دُعا مانگنا بہتر ہوگا کہ فعلا فند کیوں ہوگا ہے ۔ انگود کی ڈال کا ایک بڑا مقصد ہوتا ہے ۔ کہ بجی لائے ۔ بدکٹری کو فرنیجے یا گھر بنانے کے لئے بیا کا رہوتی ہے بلکہ جلانے کے لئے بھی اجھی اجھی شایت تہبں ہوتی ، فرنیجے یا گھر بنانے کے لئے اجھی ہوتی ہے ایک بیک بیک لائے۔ بدکتر طیکہ درخت میں قائم رہے ۔

<u>۱:۱۵</u> - اس آبت میں بھی بھت اختلافِ دائے ہے ۔ بعض یقین رکھتے ہیں کہ ہماں مُراد اُس ابیان دارسے ہے جوگنا ہیں بھر جانا اور ہلاک ہو جانا ہے - بہنفسیر باک کلام کی اُن جُرت اُس ابیان دارسے ہے جوگنا ہیں بھر جانا اور ہلاک ہو جانا ہے ، بنفسیر باک کلام کی اُن جُرت سی آبات کے سرا سر جلاف ہے جو تعلیم دینی میں کہ خدا کا سیا فرزند کھی ہلاک نہ ہوگا۔ بعض علما کا خیال ہے کہ اِس سے مراد وہ شخص ہے جو ایمان دار ہونے کا دعوی کا آنا ہے ، بعین میری ہونے کا بہا نہ کرنا ہے ایکن میں میں اکثر بیرودا ہدا اسکر بوتی کی بیان دی جاتی ہی جاتی ہے ۔

ہمیں یفین ہے کہ بہال مُراد سِتے ایمان دارسے ہے کیو کہ کلام کا برحِقد سِتے ایمان دارو سے نعلق دکھتا ہے۔ یہاں مفہون " نجات " نہیں بلا " قائم رہنا اور جھل لانا " ہے۔ لیکن بے بردائی اور دُعا ما نگن نزک کر دینے ہے باعث ایسا ایمان دار فراوند سے دُود ہوجانا ہے۔ اِس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وُہ کوئی گُن کو کر بیٹھتا ہے اور اُس کی گواہی بریاد ہوجانی ہے۔ یہی بین قائم نذ رہنے کہ یاعث دُوہ کوئی گُن کا کر بیٹھتا ہے اور اُس کی گواہی بریاد ہوجانی ہے۔ یہی بیک تائم نذ رہنے کہ یاعث دُوہ کوئی گُن کا کہ بیک جھینک دیا جاتا ہے۔ سیجے اُسے نہیں بھینکتا بلکدلوگ بھینک دیتے ہیں۔ وُہ اُس کی جھینک کہ با کہ فرا نہیں کرنا بلکدلوگ کرتے ہیں۔ اِس کا مطلب کیا میڈو ہے بیک لوگ برکشت ہے کو کو میں میں اُڑا ہے بیک لوگ برکشت ہے کہ کو ایمی کو مطلب کیا میڈو ہے ایک بریا ہو اُس کی سے ہوتی ہوا ہی کو کہ میں جھونک دیتے ہیں۔ وُہ اُس کی سے ہوتی ہے۔ وہ می اُڑا ایماندار آگ ہیں جھونک وہ اُس کی سے ہوتی ہے۔ اُس کی دیا ہا اُس کے دُشنوں کو کھر کے کاموقع دیا۔ آج بھی دیریے داؤد کی زندگی سے ہوتی ہے۔ اُس نے خوادند میات میں اُڑا ہے ہیں۔ گوہ اُس کی موقع دیا۔ آج بھی دیریے داؤد کی زندگی سے ہوتی ہے۔ اُس نے خوادند مذاق میں اُڑا ہے ہیں۔ گوہ اُس کا موقع دیا۔ آج بھی دیریے داؤد کا داؤد کا داؤد کی فرا ہوں کی موقع دیا۔ آس کے دشنوں کو کھر کے کاموقع دیا۔ آج بھی دیریے داؤد کا داؤد کا دور داؤد کے فرا کیا۔ اُس نے خوادند مذاق میں اُڑا ہے ہیں۔ گو ما ہوں آگ میں جھونکتے ہیں۔

13: ٧ - تائم ربنا كامياب وعائيه زندگ كالازسيد - يم جس فدر مداوندك نزد ك بونة

جاتے ہیں، اُتنا ہی اُس کی طرح سوجنا رسیکھتے ہیں -ہم اُس سے کلام سے وسیلے سے اُس کو رجس فدر زیادہ جانعتے ہیں اُس قدر اُس کی مرضی کو سیجھنے سکنے ہیں - اور حس فدر ہماری مرضی اُس کی مرضی سے مُتفِق ہوتی جاتی ہے، اُسی فدر ہمیں یفین ہوتا ہے کہ ہماری مُنعادُں کا حال بلے گا -

"جب ہی تم میرے شاگرد مفرو گئے۔ اِس کا مطلب سے کہ جب ہم اُس میں قائم رسمنے تھے آنو "این کرتے ہیں کہ ہم اُس کے شاگرد ہیں ۔ تب و وسرے لوگ دیجھ سکتے ہیں کہ ہم سبیحے شاگرد ہیں کیونکہ اینے خدا وندسے مثنا بدت رکھتے ہیں ۔

ا الله - جو محبت منی ہم سے دکھتا ہے ، ویم عبت آب (فگدا) بیٹے سے دکھنا ہے ۔جب ہم ایسے الفاظ پر طبحتے ہیں تو ہمادے ول سجدہ میں گر جانے ہیں - بد محبت معیار اور درجہ میں کی سال میں ہے ۔ بد محبت معیار اور درجہ میں کی سال میں ہے ۔ بد محبت ناب نول سے باہراور محجہ سے بالا ترہے ۔ إنسان إسے کم بھی بجورے طور پر جان نہیں سکتا ۔ یہ محبت ایک سمندرہے جس میں ہمادی سا دی سوج ڈوی جاتی ہے - ہمار گاوند نے کہ آئم اپنی فرند کی میں آئ مربی محبت ہے کہ ہم اپنی فرندگی میں اُس کی محبت سے محفوظ موتے جا میں ۔

ان اور اس آیت کا به لاحقد بناتا ہے کہ تم کس طرح اس کی فرتن بیں تائم رہ سکتے ہیں ۔
طریقہ بیرے کہ اس کے حکموں برعمل کریں ۔ بیجے میں شاد مان رہنے کا حرف ابک ہی طریقہ سے کہ اس پر بیفین رکھیں اور فرما نبر داری کریں ۔ آبیت کا دُوسرا حِصّہ ہمارے کا بل نمونہ کو ہما اسے سامنے رکھیتا ہے ۔ وُہ بوگھیم بھی کرنا تھا تھا کہ مرضی کی فرما نبرداری میں کرنا تھا ۔ وُہ متوا نز باب کی حجہتے ہے میں سرشار رہنا اور اس سے لطف اندوز ہوتا تھا ۔ اس مجتب بھری دفاقت بیریں احساس میں کہمی کوئی بات عموی دفاقت سے شعیری احساس میں کہمی کوئی بات عموی دفاقت

۱۱:۱۵ میرے ایس کا کوا پہنے ہاب فکدا کے ساتھ دابطہ رکھنے سے گھری کُونٹی کے بیوتی تھی۔ وہ جا بننا تھا کہ میرے نشاگر دوں کو بھی ہوئی تا میں خوشی حاصل ہوجواس پر انخصار رکھنے سے ملتی

ہے ۔ وہ جابنا تھا کہ اُس کی ابنی تونٹی شاگر دوں کی فُونٹی بن جائے ۔ اِنسان کا فُونٹی کے بارے بہن تھور یہ ہے کہ فُدا کو اِبنی زندگی سے باہر رکھ کرجننا خُوش ہو سکنا ہے ہوئے ۔ فُد و ند نے سکھ اِبا کہ حقیقی فُونٹی اِس بی ہے کہ اِنسان فُدا کو ندیا دہ سے نیادہ اِبنی زِندگی بی و کے ۔ اُدد نمہادی نُونٹی بوری ہو جائے " یعنی مکمل ہوجائے ۔ اُن کی نُونٹی اُس بی قائم رہے ۔ اور اُس کے مکموں برعل کرنے سے بوری ہوگی ۔ بہت سے توگوں نے یوئٹ باب ھاکواستی اور اُس کے مکموں برعل کرنے سے بوری ہوگی ۔ بہت سے توگوں نے یوئٹ باب ھاکواستی کرتے ہوئے ایما ندار کی بجات کے تحقیظ کے بارہے بین شکوک و شبہات بیدا کرنے والی تعلیم دی کرتے ہوئے ایس سے پہلی آبات سے نابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ بالکٹور برح کی بھیٹر ہلاک ہوسکتی ہے ۔ وہ اِس سے پہلی آبات سے نابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ بالکٹور برح کی بھیٹر ہلاک ہوسکتی ہے ۔ لیکن خُداوند کا مقصد یہ نہیں تھا کہ تمہارے شکوک پُورے ہوجائیں" بلکہ یہ کہ ہوسکتی ہے ۔ لیکن خُداوند کا مقصد یہ نہیں تھا کہ تمہاری شوک پُورے ہوجائیں" بلکہ یہ کہ ایکٹر میں وہائے "۔

ف- ایک دوسرے سے میت رکھنے کا حکم ۱۲:۱۵ ١٢:١٥ - خُدا وند بهمنت جَلد نشأگردول كوجهوار جانے كوسيے -وُه ابِ عَمَالفُ اوروشَمن قدنيا یں رہ جائیں گئے ۔ حیب کشبدگی اور کشتا کش میں اضافہ ہو گا تو خطرہ ہوگا کہ شاگرد ایک دوسر كر مريمنفا بن آجائين اور آليس مي فمفا بله متروع بروجاسة - إس المط حدا ونديبسنفون حكم دِینا ہے ک<sup>ر ع</sup>یکیے بکن نے تم سے مجتنت رکھی، تم بھی ایک دوسرے سے محبّن رکھو<sup>ی</sup>۔ ١٥:١٥ - أن كى إيمى عبنت إس ذعيبت كى يونى جاسع كر وه ايك دوسرس ك لظ جان ویینے کو نیاد موں - جونوگ ایسا کرنے برآ مادہ موستے بیں ، قدہ ایک محتوسرے سے لوستے جِمُرُطِتْ مَبْيِن - إنسان كم انتاد اور ابين آب كو فَرَبان كرن كاسب سے برى مثال ب سبے کہ" اپنی جان اپنے دوستوں سے لئے دے دسے دسے" ۔ مسیح سے نشاگردوں کو اِسی قیم کی جاں نشاری کی بلاہٹ ہے يعف لوگ بغوى معنوں ميں اپنى جان دے وينت بيں يعض اپنى سادى زندگى خداك لوكوں كى انتھك خدمت كرفي مي كُذار ديتي مي - إس مي خدادند يسوع مماداخاص تموند سيد - أس في اين هان ابن دوستوں کے لیے دے دی - بے شک رجب وہ اُن کے داسطے موا اُس وقت وہ وشمن تھے -گرجب وہ سخات باتے ہیں تو اُس کے دوست بن جاتے ہیں - اِس لے یم کمن بچاہے کہ اُسے دوستوں اور دشمنوں ،سرپ کے لیے مموّا۔ ۱۳:۱۵ - حب بم أن بانوں برعل كرتے بين حن كا أس نے فكم ويا ہے تو ثابت كرتے بين ك

ہم اُس کے د<u>وست " ہیں</u> - اِس طریقے سے ہم اُس کے دوست تو نہیں " بنتے " بلکہ و نبا کے سامنے وکھا دیتے ہیں کہ ہم اُس کے دوست " ہیں " -

18: 18 - يهان فراوند فرك اور "دوست" يم فرق كى وضاحت كرتائے - فوكرون" سے موف به نوق كى جاتى ہيں دون كري - مكر "دوستون" كواعما و بن الله جاتى ہيں دون كري - مكر "دوستون" كواعما و بن ليا جاتا ہے - دوست كو بار الله جاتا ہيں - دوست كو رازوں ميں نثر يك ركيا جاتا ہے - ابك كى فرست كو بم اپنے مستقبل كے منصوبے بناتے ہيں - دوست كو رازوں ميں نثر يك ركيا جاتا ہے - ابك كى فرست ہوں گے - اس وقت بھى فحداوند أن بر وه " ابني" ظاہر كر رہا تھا بول كے - اس فران كو اپنے جانے كے بادے بي، دوئ الله كا بركر رہا تھا بول كے اپنے "باب سے سئی خلیل" - اس فران كو اپنے جانے كے بادے بي، دوئ الله كي الله كي بادے بي، دوئ الله كي الله كي بادے بي، دوئ الله كي بادے بي، دوئ الله كي بادے بي، دوئ الله كي بادے بي دار الله كا كس كے باعث ہم اس كے باعث ہم كے باعث ہم كے باعث ہم ہم كے باعث ہم كے باعث

اِس ضمانت سے ساتھ بھیجا گیا تھا کہ ہو گیچھ کوہ سے کے تام سے "مانگیں گے" آب اُن کو دے گا۔ <u>۱۵: ۱</u>۵ - فُدا وند نناگر دوں کو گونہا کی دشمنی سے بارسے میں خبروار کرنے کو تھا - اِس بات کا آغاز اُس نے یہ بنا کرکیا کہ ت<mark>م ایک دُوسرے سے مجسّت رکھو۔</mark> ایک دُوسرے کا ساتھ دواور دُشمن سے سامنے مُتحد ہوکر کھوٹے ہو۔

## ص - بسوع مناکی عدادت کی بیشین کوئی کرنا ہے

C: 14 -11:10

1961 - 1961 - اگر و نیا تم سے قداوت رکھتی ہے ۔ نشاگر دوں کو اِس بات پر جیران یا بے دوسلہ شہب ہونا جا ہے گئے کہ و نیا ہم سے علاوت رکھتی ہے۔ ( پہاں <u>اگر '</u>کسی شک یا شرط کا بیان نہیں کرتا بھر یفینی بات پیش کرتا ہے)۔ و نیا نے خداوند سے بھی <u>''عداوت رکھی ہے'</u>۔ اور چِننے خدا وندسے مشابہ ہیں و نیا اُن سے بھی عداوت رکھے گی۔

مینیا کے دُک اُن سے مجتب دکھتے ہیں جو اُسی کی مائند زِندگی گُزادتے ہیں — گندی اور ذہیل ڈبان بولتے اور جسم کی شہوتوں کے ہیچھے ہھا گئے ہیں — یا ایسے لوگ ہو ٹمہیذب تو ہوں مگرم نول مگرم خواتے ہیں -ہوں مگرمیوف اپنے لئے چیتے ہوں — میسی اپنی پاکیزہ زِندگیوں سے اُن کو مجرم محمراتے ہیں -اِس لئے" وُنیا" اُن سے "عداوت دکھتی ہے"۔

<u>۲۰:۱۵</u> بہاں <u>" توکر"</u> کا اصل مطلب فکام ہے ۔ شاگردکو ڈنیا سے اُس سلوک سے ہمتر کی توقع نہیں رکھنی چاہئے ہو اُس کے " <u>مالک" سے کیا گیا</u> تفارچس طرح مسیح کوسٹایا گیا اُسی طرح شاگردکو بھی سٹنایا حاسے گا - بیس طرح منجی کی بانوں کو محفکرا یا گیا اُسی طرح شاگرد کی بانوں کو بھی ردّ رکیا جا ہے گا -

ایمان دارکا تعلق میروستم و استیداد میران نام میسب سے " ہے۔ اِس لِم کم ایمان دارکا تعلق میرسے سے اس لِم کم ایمان دارکا تعلق میرسے سے ہے۔ اِس لِم کمی نیا کہ فیال دارکا تعلق میرسے سے ہے۔ اِس لِم کمی میں نے کمی ایک کر دیا ہے۔ کونیا میں جانتی کہ فیادند کو باپ نے بھیجا تھا کہ دنیا کا منجی ہوے لیکن لاعلمی کوئی عدر نہیں ہوتا ۔ لاعلمی کوئی عدر نہیں ہوتا ۔

<u>۲۲:۱۵</u> - بہماں خداوند بیتعلیم نہیں دے رہاکہ اگر تی نہ آتا تو اِنسان گزدگار نہوئے۔ آدم سے ہے کرسادے اِنسان گُندگار نتھے اور ہیں - نیکن اُن کا گُناہ اِننا بطانہ ہوتا بِفننا اَب ہو گیا ہے۔ اُن توگوں نے فکد کے بیٹے کو دیکھا اور اُس کی یا تیں سے ہیں۔ اُن کو اُس بیں کو نُا خامی مذرس کی ۔ تومبی اُنہوں نے اُس کو رو کر دیا ۔ اِسی سیب سے اُن کا گُنُا ہ اِننا بِطَّا ہِو گیا ہے۔ بہاں مُعاَمُ مُفایِح کا ہے ۔ اُنہوں نے جلال کے فُداوند کو رُدِّ کردیا ۔ اِس گُنَاہ کے مُفایع بیں وُوسرے گُنَّاہ کو فَیُّ حقیقت نہیں رکھتے ۔ ' اب اُن کے پاس اُن کے گنّاہ کا عُدر نہیں''۔ اُنہوں نے وُ نیا کے تُور کو رُدِّ کردیا ہے۔

10: 14 میرج سے عداوت رکھنے میں وہ اُس سے "باب سے بھی" عداوت رکھتے ہیں - بہ دونوں ("باب اور بٹیا") ایک ہیں نہ و نیا سے لوگ نہیں کہ سکتے کہ ہم نُعدا سے مجبّت رکھتے ہیں کیو کم اگر الیہ ابو تا تو وہ اُس سے بھی مجبّت رکھنے جس کو خُدا نے بھیجا تھا۔

11: 14 - و ه مرف إس لئے فرمر دار منہ بن تھے کر اُنہوں نے سیح کی تعلیمات فی تھیں بلکہ اُنہوں نے سیح کی تعلیمات فی تھیں بلکہ اُنہوں نے آس کے مجھ زے میں دیکھے تھے ۔ اُنہوں نے و ہ کا م دیکھے 'جو کسی دو تو کسی کو رک کے دو کی کا دی گئے میں نہیں کیا ہے گئے اور کسی جا سکتا ۔ فیکا وند اُن کے باقی سارے گئے ہوں کا محمقا بلہ اِس اِبک گئے ہ سے کر آ ہے ۔ اور کسی ہے کہ اِس گئے اُن کے مقابلے میں و مساسے گئے و کھی جو دی اُنہوں نے بیٹے سے عداوت رکھی ۔ اور میری اُن کا مولئاک بھرم تھا ۔

قُدا کے کون بھیج سکتا ہے ؟ "سجائی کا رُوح --- باب سے صادر بوتا ہے"۔ اِس کا مطلب ہے کہ وُہ باب کی طرف شعسلسل بھیجا جاتا رہنا ہے اور بنتوکشت سے دِن اُس کا نڈول اِس کا ایک فاص واقعہ تھا۔ رُوح الفُدس بیج کی گواہی دیتا ہے۔ یہ اُس کا عظیم شن ہے۔ وُہ کوشش نہیں سرتا کہ نوگ میری طرف متوج بوت دہیں " حالا تکہ وُہ تشکیدے کا ایک افتوم ہے بلکہ وُہ گندگادوں اور مُنفسِین سب کی توج فی اوند کی طرف میڈول کرنا ہے ۔

<u>۲۷:۱۵</u> مروع القدس شاگردوں کی معرفت براہ واست گواہی دسے گا۔ وہ شموری سے معافد خدا فند سے آس سے ساتھ فیدا فند سے آس سے ساتھ فید اور اُس کی فات اور کاموں کے بارسے میں بنانے کے اہل تھے۔ اگر کوئی شخص فیدا وند میں بنانے کے اہل تھے۔ اگر کوئی شخص فیدا وند میں بنانے میں بنانے میں باتھ تھے۔ کوئی فامی یا نقص پاسکتا تو وہی پا سکتا تھے ہوائس کے قریب تھا ور شرُوع سے ساتھ تھے۔ لیکن اُنہوں نے دیکھاکہ فُدا وندنے کہمی کوئی گناہ شہیں کیا۔ وہ اِس حقیقت کی گواہی دسے سکتا تھے کہ دبیوع فیدا کا بیانا ور ونیا کا مجان دہندہ ہے۔

ابنا الله خالباً شاگردول سے دِلول مِن مِن المري تقى جوعام ببودى قرم مِن تقى كم سيج موقود إبنى فونيا دى سلطنت قائم كرسے اور روم كى قرشت ربزه ريزه بوجائے كى -اس كريكس اس نے اُن كو بنايا كہ مَين مرول كا ، دوباره جى اُسطون كا اور بجر اُسمان برواليس جاؤں كا ، دوباره جى اُسطون كا اور بجر اُسمان برواليس جاؤں كا ، دوباره جى اُسطون كا اور بجر اُسمان برواليس جاؤں كا ، دوباره جى اُسطون كا اور تم ميرى كوابى دينے كے ليے ونيا كر دنے كونے مِن جا وَسكے - دُنبا اُن سے عوا وت ركھ كى اور اُنہيں سنائے كا - قدا وندنے اُن كوبر سادى باتيں بيشكى بنا دين تاكہ وُه اِن من من من من دھوكے ميں رہے - وُه " محقوكر مذكھا بين اُن كومدم من من من و

بے جوکسی کو بیش آکٹر میوکودی سمجھتے تھے کر تھا دتی اؤں سے فارچ "کیا جانا سب سے بُری بات ہے جوکسی کو بیش اسکتی ہے - لیکن اُن میں ودیوں کو جواب بیسوع کے شاگر دشھے میں بات بیش آگے ۔ بیکن اُن میں فرت اور کوشمنی رکھی جائے گی کرجو اُس کا نام ونشان مٹانے کی کوشش کریں گے ۔ وہ " گمان "کریں گے کہ ہم" فرل "کو فوش کر رہے ہیں - اِس سے ثابت ہوتا ہے کہ ممکن ہے کہ ممکن سے کہ کوئی شخف ہے حد مملِق ہو ، بے حد جوشید ہو سے مار میں ہے معاقد ہی ہے ملکی پر ہو ۔

اس سادے معاملے کی جوظ یہ ہے کہ انسان سیح کی اُلو پرٹیٹ کو پہچانے سے قاصر رہتا ہے۔ بھودی اُسے فبول کرنے کو نبار مذتھے اور اِس طرح اِب کو قبول کرنے سے بھی اِنکار کہتے

تھے۔

انی و محکودند نے ایسے شاگر دوں کو پھر پیشکی خبرداد کیا اکہ جب تکالیف اور مصائب آئی و کھیرانہ جائی بلکہ اُن کو یا د آجائے "کہ خدا دند نے اِس ایذا رسانی کے بارے بیں پیطے بی بتا دیا تھا۔ اُن کو معلوم ہوگا کہ بیرسب کچھ شکرا دند کے ہماری زندگیوں کے لئے منصوب کا حصر ہے ۔ خداوند نے اُن کو یہ باتیں بیسے اِس لئے نہ بنائی تھیں کہ وہ اُن کے ساتھ تھا۔ اُن کو یہ بیتے اِن کا تنوں سے بیٹانے کی کوئی ضرورت نہ تھی جن کی تعلیم اُن کو بیریشان کر دور اُن کے دین کو جھوٹ کر جار یا تھا ، صرور تھا کہ اُن کو اُس داہ کے بارے بیں بیت بین ایسے جو اُن کے سامنے تھی ۔

ق مستجاتی کے روح کا آنا ۱۹:۵-۵۱

۱۱: ۸ - دُوج الفَّدَس آكر ونياكوكُن ه اور داست بازى اور عدالت كم با دسيمي تفتودوار معدال من الفرادي الموري الفراري المركزي الفرادي المور برگندگاد كم باطن من

إن باتوں کا شعور باآگائی پیدا کر و بتا ہے۔ بہ بات بے شک در منت ہے۔ مگر بہاں یہ بانا مقعمود شہیں ہے۔ دور گے الفکری " و نبا کو اس معنی قت ہی سے "قصور واد" طعمرانا ہے کہ وُہ و کو نیا ہیں ہے ۔ اُسے بہاں نہیں ہونا چاہتے کیونکہ فار و در لیتوس کو بہاں ہونا اور دُنیا پر با دشاہی کرنا جاہیے۔ لیکن نیا نے اُسے رد کر دیا ۔ چنانچہ وُہ والیس آسمان پرجیلاگیا۔ دُوٹ الفکرس ایک دَد کیے گئے مربی کی حکمہ بر یہاں ہے۔ اِس سے وُ نیا کا فقائور نا بت ہونا ہے۔

بروح سے ۔ منجی نے وعوی کری کہ کمیں راستنیا ذیموں مگر لوگ کھنے تھے کہ اُس میں برروح ہے۔ مدانے فیصدین بات کرے گویا کہ میرا بیٹا راستنیا نہے۔ اور اِس بات کو ٹابٹ کرنے کے لیے میں اُسے مردوں میں سے جلا وں کا اور والیس اُسمان پر لے آول گا ''۔ روج القدس اِس حقیقت کی گواہی دیتا ہے کہ بیج درست تھا اور دنیا خلط تھی۔

14: سا۔ بوکام خوادندنے شروع کیا تھا ''سپائی کارُوح ''اکسے جاری رکھے گا۔ وُہ شاگردوں کو ''تمام سپائی کی رکھے گا۔ وُہ شاگردوں کو تمام سپائی کی رسولوں کی نِه ندگی بس اُن کے سپرُدد کو گئی اور اُنہوں نے اُسے نحرمین شکل دے دی ۔ اور نئے عمد نامہ میں بیہ تمام سپائی ''اب محاربے باس ہے اور بُرانے عہد نامہ کے ساتھ وہل کر میرانسان کے لئے خواکے تحرمیری ممکا شف

مربوط بذكرسكتے تھے۔

کو کمکل کرتی ہے۔ لیکن یہ بات بھی ہے ہے کہ دُوح تمام ندمانوں مِن خُداکے نوگوں کوتمام سجائی کی راہ وکھا تا تھا۔ اور یہ کام وہ نیشتوں کے وسیلے سے کرنا ہے۔" وُق" صرف و ہی یا تین میلے گا جو بہت اور بیٹیا اُسے کہنے کو دسے گا۔ وہ تم تمہیں آئیندہ کی خربی دسے گا" بلاشنیہ یہ نئے جمدنا مہ بیں ،خصوصاً میکا شفہ کی کناب میں کہا گیا ہے جس میں شنقیں سے پُردہ اُٹھا با گیا ہے۔

۱۵:۱۲ - "بَابِ" کی سادی صفات بینے کی بھی ہیں۔ یہی کمالات ہیں بن کا ذِکرسیج آیت م اہیں کر رہا تھا ۔ دُوج القدس نے یہ کجلا لی کما لات ، خِد مات ، مرتبے ، فضائل اور سیج کیسون کی معمود ک شاگردوں پرنطا ہرکر دی ۔

ر - غم كانوشى بن بدلنا ١٧:١١-٢٢

النالیا۔ اس آیت بی واقعات کے اوفات کا نقشہ معلقم شہیں۔ مطلب یہ بھی ہوسکانے کو فروندان سے بھی ہوسکانے کو فروندان سے بھی ہوسکانے کہ فروندان سے بھی ہوسکانے ہوئوں بیں سے جی اُسٹھنے کے بعدان پر دوبارہ ظاہر ہوگا ۔ اور مطلب یہ بھی ہوسکانا ہے کہ خداوند واپس آسمان پر باب کے باس چلا جانے گا۔ اور بھر مقودی ویر بی '' (موجودہ و زمانہ) کو اُن کے باس دوبارہ آئے کا (اُس کی آمدِ نافی)۔ یااِس کا مطلب یہ ہوسکتا ہے کہ تقول می دیر بی '' وہ اُسے اپنی جسانی آئی تعول سے شہیں دیکھیں گے۔ مطلب یہ ہنتی سے کہ آست کے وِن رُوح النّف س بخش عائے گا تو وہ ایمان سے اُس کو دیکھیں گے۔ لیمن جب بنتیکست کے وِن رُوح النّف س بخش عائے گا تو وہ ایمان سے اُس کو دیکھیں گے یعن سبحھیں گے۔ اور یہ دیکھا ایس ہوگا کہ اُنٹوں نے فراوند کو پہلے کہمی ایسے نہ دیکھا تھا۔ یعن سبحھیں گے۔ اور یہ دیکھا ایس بات کو شمیحے۔ اِس اُنٹھوں کی دیم بہت کہ آیت ایمن منجی نے کہا تقاور کی اور بھر تفوظی ویر بین مجھے کھر نہ دیکھو گئے۔ مگراب وہ کہدر مائے گوتھوڑی دیر بین تا میں اور تھی تھولی ویر بین گئے دی اور وہ این دونوں بیانوں کو دیر بین تا میں اور تھی تھولی ویر بین گئے دی اور وہ اور میم تھولی ویر بین گئے دیکھو گئے۔ مگراب وہ کہدر مائے گوتھوڑی دیر بین تا میں دونوں بیانوں کو دیر بین تھے دیکھو گئے۔ مگراب وہ کہدول بیانوں کو دیر بین تا میں دونوں بیانوں کو دیر بین تھے دیکھوٹے۔ مگراب وہ کو اور وہ اور کی میانوں کو دیر بین تھے دیکھوٹے۔ میں دین دونوں بیانوں کو

۱۹:۱۲ می می از در دیسوع آن کے خیالات کو پڑھ سکتا تفا - وہ سوالوں کے ذریعہ سے ظاہر کرتا ہے کہ می تمہاری الحیون سے اُوری طرح واقف عیوں -

اس نے اُن کے مستلے کا براہ واست جواب نہیں دیا۔ البتہ تقوطی دیر کے بارے یں مزید معلومات فراہم کیں " و نیا خُوش ہوگ کے کہ کو کہ خداوند لیسوع کو صیب پر برخ تھا نے میں کا میاب ہوجا سے گا۔ ایکن شاگر د آرفیں گے اور ماتم کریں گئے۔ مگر یہ صرف تھوٹری دیرے سے ہوگا کیو کہ شاگر دوں کا غم ہی خُوشی بن جائے گا۔ اور اُیسا بی بڑا۔ پیسے تو مسیح سے جی اُنٹھنے کے باعث دوسرے دوں دور کہ اُنٹھنے کے باعث دوسرے دور کہ اُنٹھ کا تو سادے زمانوں کے سارے شاگر دوں کا غم خُوشی میں بدل جا سے گا۔

۱۱:۱۲- اس سے زبادہ عجیب اور فابی فور بات اور کوئی نہیں کہ جب ہیے" بیدا موجیکہ ہے تو ماں جفنے کے "ورد" کو بھت حکد محبول جاتی ہے ۔ شاگردوں کا حال بھی ایسا ہی ہوگا۔ جب وہ اس کو دوبارہ دیجھیں گے تو اس کی غیرحاضری یا جُدائی کے عُم کو بھت بجد چھول جائیں گے۔ ۱۲:۱۲- ہمیں مجھرا قرار کرنا پڑتا ہے کہ اُن ادفات کا ہمیں کوئی علم مہیں جن کا ذِکر قُداون من رکیا ہے "جبی می سے پھرطوں گا"۔ کیا اِشادہ اُس کے جی اُسطے نی طرف ہے ، یا پنتیکست پردوئ القد کو بھیجنے کی طرف یا آرینان کی طرف ؟ تیسوں حالتوں میں نتیجہ نوشی ہے۔ اور السی توشی ہو چھیدی مہیں جاسکتی۔

نش سرنسوع کے نام سے باب سے وعا ما نگنا ٢٨-٢٣:١٦ ٢٨-٢٣:١٦ - اب بک فناگرد اپنے سارے شوال اور در فواستیں ہے کرفگا وند کے پاس آتے تھے۔ "اُس ون" (وَہ زما نہ جِس کا آغا نہ پننگست پر رُوح القدش کے نزول سے ہوا) وُہ جمانی طور شاگردوں کے ساتھ دنیوگا - ایس لیے وُہ اُب اُس سے متوال ند پُرجھ سکیں گے ۔ لیکن کیا اِس کا مطلب ہے کہ کوئی ہوگا ہی نہیں جس کے پاس وُہ جا سکیں ؟ ہرگز نمیں ۔" اُس ون" اُن کومت ہوگا کہ آب." ے مانگیں ۔ وہ یسوع سے نام کی خاطرات کی در نواستیں پُوری رے گا۔ درخواستیں اِس لے پُوری مد موں گی کہم اِس لائن ہیں، بلکہ اِس لئے کہ خما وندلیسوع اِس لائن ہے ۔

اب ان کو ما بیک کون بین بیمیر شاگردوں نے خدا باب سے میچ کے نام سے مجھی کچھے نہیں مانگا تھا۔
اب اُن کو مانگنے کی دعوت دی جارہی ہے۔ وعاؤں کا جواب رطنے سے آن کی فوتنی پُرری ہوجائے گی۔
اب اُن کو مانگنے کی دعوت دی جارہی ہے۔ وعاؤں کا جواب رطنے سے آن کی فوتنی پُرری ہوجائے گی۔

14: 14 ۔ فُدا وند کی بمست سی تعلیمات کا مطلب شطی طور پر واضح نہیں ہوتا نضا۔ وُہ تمثیلوں "
ادر مجازی زُبان میں کلام کرنا تمفا۔ زیرنظر باب میں بھی کئی وَنُون سے مطلب نہیں بنا سکتے۔ وُوہ کُو اللہ اور خطوط
القُدس سے آنے سے باب "کے بادے میں تعلیم مجرت واضح ہوگئی۔ اعمال کی کتاب اور خطوط
میں سیجائی تمثیلوں کے ذریعہ سے نہیں بلکہ واضح اور شماف صاف بیانات کے دسیلے سے ظاہر کی

بر: ۱۹ - "بب" شاگردوں کو اِس لے عزید رکھنا ہے کہ اُنہوں نے مین کو قبول کیا ، اُسے
"غزیز رکھا" اور اُس کی اُلومیت پر" ایمان لاسے" تھے - اور بہی وجہ ہے کو فُواوندکو بابب سے
دینواست کرنے کی ضرورت نہیں - رُوم القدس کے آنے سے نشاگردوں کو باب کے ساتھ قربت کا خاص
راحساس میڈا - اُب وُہ بڑے کا عمل ویکے ساتھ اُس کے باس آتے ہیں - اور یہ سرب مجھے اِس لے م

۲۸:۱۱ - بہاں نقدا وند نے نقدا باپ سے برابر ہونے کے دعوے کو و مرا با ہے - اُس نے بہ نہیں کہا کہ میں فکد سے آبا بحول کے نقیصے کہ وہ فحدا کا بھیجا بڑا محف ایک نبی ہو بلکہ یہ کہ میں باپ میں سے زمکل مجون – اِس کا مطلب ہے کہ وہ اُلی صلاکا ادلی بیٹا ، فکدا باب کے برابرہے - وہ اُس شخص کی مائند " و نیا میں " آبا جو آنے سے پہلے کسی اَدر حکر رہنا تھا - معکود کے وقت وہ ونیا سے رخصت جو کر "باب کے باس" والبس چلاگیا - بہ حکول کے فکد وندی سوانے عمری کا

مخنفرىفاكهے ـ

#### ت متصيبيت اوراطبينان ٢٩٠١٩ ٢٣-٣٣

بن - ۱۹: ۱۹ - ۳۰ - بیبوع کے شاگردوں سے نصو جا کہ اب ہم بہلی دفعہ اُس کی بائیں سمجھ سے بین - ۲۹: ۱۹ - ۳۰ - بیبوع کے شاگردوں سے بین میں بات بین کہنا ہے کہ اکر اُب تو سے کوئی ترمیشل منبیں کہنا ہے بین کرتا -

اُن کاخبال تھاکہ اُب ہم اُس کی ذات کے بھیدکو باکے یں "اب" اُن کویقین ہوگیا کہ بہتوع سب مجھ مانت ہے ہے۔ نکلاسے تکلاسے "لیکن اُس نے تو کہا تھا گہ میں بہت میں سے نکلا ہوں "کیا وہ ہوں "کیا وہ ہوں "کیا وہ اِس بات کا مطلب سمجھتے نصے ہم کیا وہ سمجھ گئے تھے کہ بہتوع ذات اللی کا ایک افزار سے ؟

<u>۱۱:۱۲ - إسس شوال سے "يتوع" ئے إشارہ كيا كرأن كا ايمان الجمى بك المكن تفا - وُہ جانتا تفا</u> كدير محكف سے ميتن ركھتے اور مجھ برايمان ركھتے ہيں - ليكن كيا وُرُه واقعى جانتے تھے كرميح ميں فُداجم ميں ظاہر بوا ہے ؟

<u>۳۲:۱۲ می تفو</u>ری ویری فکر وندگرفتا دم کا ، اس پر مفد ترجیا یا جائے گا اور اُسیم مسکوب کر دبا جائے گا - تمام شاگرد اُس کا ساتھ جھوڑ دیں گے اور ابینے اینے گھری داہ لیس کے بیکن وہ اکیلا نہیں ہوگا کیونکہ "باب" اُس کے ساتھ یہ کیتائی تھی جس کوشاگرد میں سمجھتے تھے ۔ اور جب سب اپنی اپنی جانوں کی خاطر بھاگ جائیں گے تو بی تھیقت خدا وند کوسالا دیسے دکھے گا ۔

اد : ٣٣ - إس كفتگو كامقصد يه تها كه شاگر د اطبينان بائيس موب اوگ آن سے نفرت اور علاوت د كھيں گے ، اُن كا تعافی كریں گے ، اُن بر گھوٹے الزام اور علاوت د كھيں گے ، اُن كا تعافی كریں گے ، اُن بر گھوٹے الزام لكائيں گے ، بلك اُن برتشدد كريں گے تو وہ ميری ميں اُن طبينان پائيس گے ۔ وہ كورى كامليب بين بين بين الله ميں ہونا جا ميے كہ وہ فائرے اُن كے ساتھ ہے ۔ سا

روقے القدس كے آنے سے ساتھ أن كو خاطر جمعى اور برواشت كى نئى قوت اورطافت مال بوكى تاكدوه وشمن كا وط سر مقاط كر سكيس -

### ٹ۔ بیسوع اپنی خدمت سے لئے دعا ما مگتا ہے

■ -1:14

اَب ہم اُس مِصِے ہر تیپینچے ہیں حِسِ کو خُداوندگی سردارکا ہن کی گوعا کہا جاتا ہے ۔اس نے اپنے لوگوں کے لئے شفاعت کی - یہ خُداوند کی اُس خِدمت کی نصو برہے جو وُرہ اِس وَفْت آسا پر کر راج ہے - گدہ آسمان پر اپنے لوگوں کی شفاعت کرتا ہے - مادکس دینر تورڈ نے اِس بات کو نہایت خوبھُودت ا نداز ہیں بیش کہاہے -

ان از "و و گھڑی آئینی " بھت دفع و شمن اس پر ہان والے اور اسے پکرسے بی المام رہے تھے کیونکہ ابھی آس کا وقت نہیں آبا تھا۔ لیکن اب وقت آگی تھا کہ فدا وند مادا حائے ۔ " ہے بینے کا جول کی ہرائی گئی نے یہ ورنواست کی ۔ وہ صلیب پر اپنی ہموت کی حاف دیجھ رہا تھا۔ اگر وہ قبریں رہ گیا تہ ہوئی نے یہ ورنواست کی ۔ وہ صلیب پر اپنی ہموت کی طوف دیجھ رہا تھا۔ اگر وہ قبریں رہ گیا تہ ہوئی کہ وہ مفن ایک اور انسان تھا۔ لیکن اگر فکا اُسے مُرووں میں سے زندہ کر کے جلال دیے تو بی نبوت بوک کہ وہ فکدا کا بلیا اور ونیا کو بجانے والاہے ۔ فکدا نے اس و عاکا ہواب دیتے ہمنے اُسے تیسرے ون مُرووں میں سے زِندہ کیا اور بعد میں اُسے والیس آسمان پر آٹھا یا اور اُس کے سر پر جَبل ل اور عِرَّت کا آماج دکھا۔ بعد میں اُسے والیس آسمان پر آٹھا یا اور اُس کے سر پر جَبل ل اور عِرَّت کا آماج دکھا۔ " ایک بیٹیا تیرا عُلل نا ہم کرے " فیدا وند نے دُعاجادی دکھی۔ اِس کا مطلب اگلی دُلو

آیات بی وافع کیا گیا ہے۔ بسوع باپ کا جُلال اِس طرح ظاہر کرنا ہے کہ جوانس پر ایمان لاتے ہیں ا اُن کو ہمیشہ کی زندگی دیتا ہے۔ بعب غیر خُدا پرست نوگ ایمان لاکر اِس و نیا میں خداوند نیسوع کی ذِندگی کوظاہر کرتے ہیں نوخدا کو بہمن جُلال ولیا ہے۔

1: ٧- بيوق نصليب بركفاره دين كاكام بُوراكيا - إس كه نتيج مِن فُدل فاين يلط كوراكيا - إس كه نتيج مِن فُدل فاين يلط كور بربين الم بين ا

٢:١٤ - فداوند نے بہ الفاظ اس طرح ا واکِئے بیسیے وہ مُرکر، دفن ہوکر اور دوبارہ زِندہ ہو کر سادا کام مکمل کوئیکا ہے ۔ اُس نے اپنی بدگذاہ زِندگی سے ، مُعِیزات سے ، کوکھ اُٹھا نے اور مُرنے سے اور مُردوں میں سے جی اُٹھنے سے باب کا جُلال طا ہرکیا تھا ۔ اُس نے نجات کا وہ کام … تمام کرویا تھا جو باپ نے اُسے کرنے کو دیا تھا '' وائیل اسے یُوں بیان کرنا ہے :

" تعبیب سے باپ کو کھلال مرا - اِس سے باپ ک میمت ا وفا دادی پاکیزگی اور کوبتت کو کل ایس سے باپ ک میمت ا وفا دادی پاکیزگی اور کو ایس نے ایک کیسا منصوبہ وضع اور گھیآ کیا جس سے وہ عاول مقیم ا اور ساتھ ہی گندگا روں کو داست باز تفہرانے والا بنا - صلیب نے اُس کی وفا داری کو ظاہر کیا کہ اُس نے ابنا وعدہ پُوراکیا کہ عورت کی نسل سانپ کے مرکو کچکے گی - صلیب نے اُس کی پاکیزگی کو ظاہر کیا کہ محطالبہ کیا کہ میما در عظیم عومتی ہیں اُس کی شربیت کے تمام تعافی بیراکیا کہ اُس اور میانی اُس کی تام تعافی بیراکی کہ کا اور میانی اُس کی تعالیہ کیا کہ اُس کی عربت کو ظاہر کیا کہ اُس اور میانی اُس کا تعالیہ کیا کہ اُس کی عربت کو ظاہر کیا کہ اُس اور میانی اُس

۔ ایساکفاّرہ دینے دالا اُور گُنگار اِنسان کالیسا دوست بھیجا یعنی اپنا بیٹا ہو اُڈل سے اُس کے سانھ تھا ۔

تصلیب سے پیلے موجلال مرا - اس سے اس کے نرس اس کو مرب بر واشت اور اس کی قدرت کو جلال مرا - صلیب نے ظاہر کر دیا کہ وہ سب سے زیادہ ترس کھانے والاسے کر اس نے ہمارے بدلے دکھ انتھایا ، ہماری فاطر مرکیا - وہ ہماری فاطر کی محصوب بڑوا ، ہماری فاطر لعنی بنا - اور اپنے فرن کی فیمت اواکر کے ہماری نجات مول کی - صلیب نے ظاہر کیا کہ وہ سب خون کی فیمت اواکر کے ہماری نجات مول کی - صلیب نے ظاہر کیا کہ وہ سب مرکبا دہ مشراور برداشت کرنے والاسے ، کہ وہ عام آدمیوں کی طرح عام مرکبت نہیں مرا ، بلکہ رضا کا دارہ تو دکو آیسے کو کھوں اور جا س کنی کے حوالہ کردیا بری کے ازاد بوسکت ، حال نکہ وہ ایک نقط سے اپنے باب سے برین کا تصور کو کو کی سازی خطا ہر کہا کہ وہ سب فیران کو مقاب ہر کہا کہ وہ سب خریادہ فیر مرکبا کہ وہ سب خریادہ فیر کہا کہ وہ سب خریادہ فیرت دکھتا ہے ، کہ اس نے دنیا کی سادی خطا کا دیوں کا بوجھ انتھا لیا - وہ فیرت دکھتا ہے ، کہ اس کا شرکا دیجھین لیا ۔ ا

### خ - بیسوع اپنے شاگردوں کے لئے دُعا مانگنا ہے

١: ١ - يسوع نے باب كا"نام" اپنے شاكر دوں پر ظام كي" - پاك كام يں"نام" كا

مطلب شخف اس کی صفات اور سیرت ہوتا ہے ۔ سیح نے باب کی صفیقی ذات کو گورسے طور سے طام کر دیا۔ نشاگرہ و نیا میں سے بیٹے کو اور تے گئے " شتھ ۔ وہ یہ ایمان بنی نوع انسان سے طام کر دیا۔ نشاگرہ و نیا میں سے بیٹے کو اور خفوص کے گئے " وہ و نیا کے وجود میں آنے سے بیشتر ہے تا اور خوان سے فرید کے سے بیشتر ہے تا جانے کے باعث باب کے نضے اور خواکی بخشش سے اور خوان سے فرید حانے کے ماحث میرے کے ہوگئے " ( ہے ۔ جی ۔ بیل ش) ۔

" اُنہوں نے نیرے کلام پر عمل کیا ہے"۔ اُن کی نمام ناکا میوں اور خامیوں کے با وجوکہ فیسوع اُن کی نمام ناکا میوں اور خامیوں کے با وجوکہ فیسوع اُن کی تعریف کرنا ہے کہ وہ ایمان لا نے اور اُس کی تعلیم برعمل کیا - رہنسز ور ڈ رقمطراز ہے کہ" کیسوع اپنے تشارگردوں کے خلاف ایک لفظ نہیں کہنا ۔ اِنشارہ کک نہیں کہنا کہ وہ کیا کرنے رہے اور کیا کرنے کو ۔۔۔۔۔ اُسے اکیلا چھوڑھ انے کو۔۔۔۔ تھے ۔

میرے نے اپنے مرشن کو اپنی طرف سے شرور خبیں کیا تھا۔ وہ محداک مرضی کی تعمیل کرتے مجوسے اِس وُنیا میں آیا تھا۔ وہ میمووا ہ کا کامرل خادم تھا۔

<u>9:14</u> بینتیت سرداد کائن اس نے شاگر دوں سے بیخ وقعا مانگی ۔ اس نے و فیا سے لیے درخواست درخواست درخواست درخواست میں کی ۔ مگر اس سے بیر نہیں جھے لین چا ہے کہ اس نے درخواست کی کہ اسے باب اِن کو مُعاف کر کیؤ کہ بیز نہیں جانتے کہ کہ اِس نے درخواست کی کہ اے باب اِن کو مُعاف کر کیؤ کہ بیز نہیں جانتے کہ کہا کر رہے ہیں "۔

مگریہاں وُہ خُدا کے تخت سے سامنے ایمان داروں کے فائِندے سے طور پر دُھا مانگہ ہے - پہاں اُس کی دُعاصِرفِ اُنہی کے لئے سیے - پہاں اُس کی وُعاصِرف اُپنوں کے لئے ہوکتی سیے -

ا: ١٠ - يهال باب اور يلط كى كامل كيما ئى نظراً تى سے معض إنسان أبسى بات نهيں كه سكتا - يمال باب اور يلط كى كامل كيما ئى نظراً تى سے معض إنسان أبسى بات نهيں كه سكتا - هم تعراسے ميں كه جو كھي ميراسے كئے ہوئكہ وہ بليا سے إس ليم وہ بربات كه سكتا ہے وال أبيات (٢ - ١٩) ميں يسوع اكب بيش كراً كه سكتا ہے وال أبيات (٢ - ١٩) ميں يسوع اكب بيش كراً

اورائس کے ایک ایک برون کو رنگا دنگ چوھے میں ملبتس سرے کتنا ہے کہ" اِن سے میرا جُلال ظاہر " ہوتا ہے -

ا: 11 - فَدُونَد دوباره ابنی آسمان کو والبسی برنظر کرنا ہے " فیروس بای کے لقب برغور کرنا ہے " فیروس بای کے لقب برغور کربن " فیروس" کا مطلب ہے کو فیری ہونے نام کی مطلب ہے کہ وہ تربی ہو۔ وہ تربیب ہو۔

بسوع نے دعا مائلی " تاکہ و میں ایک ہوں ہے یہ سیمی کر داریں ایک ہون کی میں ہوں ہے یہ سیمی کر داریں ایک ہونے کی طرف اشارہ ہے - بیس طرح باب اور بیٹا اخلاقی مشابہت بیں ایک بیل اسی طرح ایمان داروں کو بھی اُس میں ایک ہونا جاسے مرکم و قد فیرا وند یسوع کی مائند ہوں -

١١: ١١- "جب عك" يسوع أيف شاكردون ك ساته راع" أس في باب ك"نام" سے اُن کی حفاظت کی کیعنی اُس کی قدرت اور اختیارسے اُن کی حفاظت کرتا رہا اور اُن كو باب كا وفا دار ركمه - يسوع في كها "بلكت ك فرزند ك بوا أن مي سي كوئ بلاك نرتجا" م مانيخ بي كر" بلاكت كا فرنند يهوداه إسكر بونى تها -ليكن إس كا مطلب بينهيس كرميبوداه مجمی وُہ تھا پیسے باپ نے بیٹے کوبخش تھا (آبیت ۲) یا مُوہمبیسینے وِل سے ایمان لایاتھا۔ إس چُمِلَے کا مُطلب بہ سِنے کُرْجِن کو نُوسنے مجھے بختنا کیں نے اُن کی حفاظت کی – اورسوائے بلاكت مع فرزند كم أن مي سيكوئ بلاك مدفيوًا الكركماب مقدس كالكعا يوا بود بلاكت کا فرزند اس لفب کا مطلب ہے کہ میموداہ کوابدی نباہی یاسزا کے حالے کیا گیا تھا۔ يهوداه كو مجبور نهبس كيا كيا تفاكم يح كو بكر دائع ناكه نبوت يُورى بوهائ بلكواس ن نجات دمبنده كو بكروان كالمنتخاب فودركيا - اور يول كتاب مقدس كا لكما " بورا بروا -١٢:١٧ - فدُوندن بناياكه وه شاكروول ك سائن كيول دُعا مانك رع كما - كويا وه أن سے کہ رہا تھاکہ " یہ وہ شفاحت ہے ہو کی آسمان میں خُدا کے ساحنے بیش کرنے سے كهمى نهين وكول كا - كميكن اب يه شفاعت فنبا ميس اود بمهادس مسنت موسئ إس ليع كرر يا يون كرنم زياده صفائي سے جان توكري وہاں تمهارى بہترى كے فروغ سے ليے كيسيم مورون رامون كا ماكرتم ميرى فوشي ين زياده سه زياده شريب بوجاؤ-١١:١٧ - فعرا وندن فداكاكلم شاكردون كويبنيا ديا اور أنهون في است فبول كرليا - نتيجريد بيؤاكم ونيا" أن كر بعلاف بوكئ اور أن سي معداوت" ركھنے لكى - أن

مِن فَدَا وندليون كَيْ خَصُوميات تقيل إس ليَّ ونيا " أَن كو حقر عانتي تقى - وه ونيا كانفام مي ورود نهيل بيطية تقد -

21: 81 - قدا وندنے "به ورخواست نہیں" کی کہ باب ایمان داروں کونی الفور آسمانی وطن میں واپس مبل بے - اُن کواس وُنیا میں رہ کوففل میں بڑھٹا اور سے کی گوایی دینا ضرور تفا - "بلکم"
مسے نے یہ دُھا مائگی کہ باب " اُس شریر سے اُن کی حفاظت کرے - فراد نہیں بلکہ تحفظ کی دُھا۔
مسے نے یہ دُھا مائگی کہ باب " اُس شریر سے اُن کی حفاظت کرے - فراد نہیں بلکہ تحفظ کی دُھا۔
مدید کے یہ دُھا مائگی کہ باب " تھا کہ لیے یہ سے میں مجھی "دُنیا کے نہیں" ہوتے - جب ہمیں و نیوی عیش ویوشرت کی آذمائش آئے ، یا دُنیا دی تعلقات میں پر میں جماں لیسوع کے نام کو ناب بند کہا جاتا ہے نولاؤم ہے کہ ہم اِس بات کو یادر کھیں ۔

اند المدار المبید نے فرا وند سیوع کو ونیا میں بھیجا تاکہ فراکی ذات کو انسان برظام کرے بہب مقالود دُعا مانگ دہا تھا تو اُسے اِصاس ہوا کہ میں نو پھرت جلد والیس آسان پر چلا جاؤں کا لین آنے والی سُدن کو تو قدا کے بادسے بی گوابی کی پھر بھی ضرورت دہے گا۔ صرودہ ہے کہ ایمان داد موقی الفرس کا فرت الله والی سُدن کی سے کہ ایمان داد موقی الفرس کا فرت سے اس کام کو سرائن م دیں ۔ ب شک سیمی فیدا کی نمائندگی سے کی طرح کا ملیت سے نہیں کرسے ہے اور کی ایمان داد فوا کو ونیا کے سلمنے بیت نی کرنے کے لیے می تو بہاں موقی دہیں۔ اور اس سبب سے یہ تو بہاں موقی دہیں۔ اور اس سبب سے یہ تو بہاں موقی دہیں میں بھی با "

ا: 14 - مُقدِّس کُنا کا لازی مُطلب "باک کنا" نیس میسی تو اپنی ذات میں باک ہے بلکہ بیماں تصوّر سے کر فات میں باک ہے بلکہ بیماں تصوّر سے کر فکر اوند فود کو اس کام کے لئے الگ یا محفوص (دیکھیے ریفونس بائبل کا حاشیہ) کرنا ہے بصے کرنے کے لئے باپ نے اصبے بھیجا تھا - اور وُہ کام ہے فریس یا قربانی کی مُوت - وائین کہ تاہے گرائس کی نقدیس جمادی تقدیس کے لئے ممود اور وُہ تن

ئے ۔ مرورے کہ ہم ونیا سے الگ رمخ جایش اور امس (میح) میں اپنا حصد بائیں۔

#### ذ- لیسوع تمام ایمان داروں کے لئے دعا مانگنا ہے

74-Y-:16

٢٠:١٤ - اب بمالاسرواد كابن و عاكوشاگر دوں سے آگے برطھانا ہے - اُس نے اُن سُلوں كے سلے وُعاكى جن كو ابھى بكيا ہونا تھا - درحقيقت إس آيت كو پط سے والا ہر إبمان داركه سكنا ہے كر يسوج نے تفريباً دُوْ ہزار سال چھے ميرسے سلے وُعا مانگی "۔

<u>۱۱:۱۷</u> بر دُعا ایمان داروں میں اِتحاد ادر یکا نگت کے سلع عقی - لیکن اِس دندگر کہ کاروں کی نجات بھی نظر میں تھی - جس یکا نگت کیلیے میں نے دُعا ما نگی ، وُہ کلیسیا کا خارجی اِتحاد منہیں ، بلکہ وُہ یکا نگت سے - اُس نے دُعا مانگی منہیں ، بلکہ وُہ یکا نگت سے - اُس نے دُعا مانگی کہ خُدا اور یہ کی ذات (سیرت/کرداد) کا اِظهاد کرنے میں ایمان دار " ایک ہوں" - اِس کا نتیج یہ ہوگا کہ دُنیا ایمان لاسے" گی کہ مسیح کو خُدانے "جھیجا" عضا - یہ اُسی بیکا نگت اور اِتحاد ہے رہیں کے باعث و نیا تابل ہوجاتی ہے کہ اِن سیمیوں میں میں ماسی طرح نظر آتا ہے جکسے باب مسیح میں نظر آتا تھا"۔

ابن المرسي المر

اکھی ہم کو یہ کولل نہیں ملا۔ ہماں کک فُدا کے مقاصد کا تعلق سے یہ جلال ہم کو " یا " گیا ہے ۔ لیکن یہ وافعۃ اُس وفت ملے گا جب مجی ہمیں اُسمان برسے جانے کو دوبارہ آئے گا ۔ جب ہے اپنی باوشای فائم کرنے کو دنیا میں دوبارہ آئے گا اُس وفت یہ جلال ظاہر ہوگا۔
اُس وفت ونیا باب ا ورسیعے سے درمیان ہو کیتائی ہے اور بیٹے الدائس کے لوگوں میں ہو کیتائی مے اور بیٹے الدائس کے لوگوں میں ہو کیتائی مے اور بیٹے الدائس کے لوگوں میں ہو کیتائی میں اُس کو سیجھے گی اور ایمان لاسٹے گی (جر بعد از وقت ہو گا) کہ لیسوع کوہ ہمتی ہے جس کو فار نے بھی تھا ۔

١: ٣١٠ ونيا" مذهرف برجانے گی كه يسوع فداك بياسيے بلكه يريسى جانے گی كه خدا

رایمان داروں سے وکیسے ہی حبّت رکھنا ہے بھیسے بیج سے رکھنا ہے ۔ سے بات نا قابل یقین مگنی ہے کہ ہم سے البس محبّت رکھی جائے۔ مگر برحقیقت ہے۔

اورگوڈرھ اِس مِں تُیں اِفعا ذکر آہے : "اپنے بیٹے کو اِس دُنیا مِی جھیجنے ہی خُدا کا خاص مقصد یہ تھاکہ وُہ بی اُوع سیر اِنسان پی اپنے سکتے فرزُندوں کا ایک ایسا خاندان بناسے جواکس (جیٹے) سے گمشاہ ہو۔''

بونکہ خُدا وندیسون ایمان دار کے اندر ہوتا ہے اس لئے خُدا اُس (ایمان دار) سے وسی محیت دکھ سکتا سے جیسی سے سے۔

رینر فورڈ کے مطابق جوعرضیں اور درفوانستیں مسیح اپنے نوگوں کے لئے کرنا ہے :

"إن كا تعلق رُوحانى بانول ، أسمانى بركتول سے ہے - رُوه مال و دولت باعرت اور نام يا دُنيوى اثرور سُوخ كے ليے ورخواست نهيں كرا بلكه بكرى سے مُخْفِط ارد ام يا دُنيوى اثرور سُوخ كى اوائلگى كے ليے نوفيق اور آسمان بربحفاظت بھینجنے كے ليے درخواست كرتاہے "

### ۸۔ خدا کے بیٹے کا دکھ اور مُوت ابدا ۱۹۰۱۸

المر بهوداً عنوا وتدكو بكروانا ب ١١٠١٠

ابراب ۱۳ ما ۱۵ کی بنیس میوشلیم می کمی گئی تفیں - اُب بیسوع میر وشلیم شهر کے بھی دائی بیسوع میں کمی گئی تفیں - اُب بیسوع میں اُس فر آفرون سے بہرا کی طرف تربی اور کشتیم شکی باغ میں آیا - بیرباغ زیبون سے بہرا کی معربی وصلان کی دواقع تھا۔

پر واقع تھا۔

۱۸: ۷ م م ایسون نے اِننظار نہیں کہا کہ اُسے نلاش کرلیں بلکہ آگے برطور کر اُن سے مِلا اِس سے نابت ہوناہے کہ وہ صلیب پر چرطصنے کوآبادہ تھا یسسپاہی اپنے ہتھیار گھر چھوٹر کہ

اً سكتے تھے۔ منجی اُن كى مزاحمت مذكرا -

<u>۱۱:۱۸ ایک تختصر کی کے کے ای</u>ے میراوند تیہوئے نے آن برخا ہر کر دیا کہ کیں کیم ہوں '۔ تادرِمُطلق فَدا مِوں - یہ انکشاف (مُکاشفہ) آنا زبر دَست اور غالب نخفاکہ <mark>وَہ بیجیجہ ہے</mark> کر زمین براگر بیٹے '۔

<u>۷:۱۸ - خداوند نے اُن سے پھر تو ج</u>یعا کہ تم کسے وکھوندنے ہو ؟ بھر *ویں جواب رالا ،* حالانکمسے کے دلّو کفظوں نے تھوٹری دیر بیصلے اُن پر کیا انٹر کیا تھا ۔

كه فَدُا وندن ملمس ك كان كوفيكو كرفيك كرديا (لوقا ٢٢: ٥١)-

ب - بیسوع کا بکرط ااور با ندها جانا ۱۲:۱۸-۱۳ ۱۱:۱۸-۱۱ - به پهلاموقع بچه که شریرانسان گیسوع " کوپکژ کرائس سے باڈو با ندھنے پس کامیاب ہوئے -

يَيَّ " بِيدِ سرداد كابن تقا- به بات وافنح نبين بونى كر ليتوع كُو كارِّقا "كى بيائے "يعط حَنّاك بيس كيوں لے كئے الحبك أس كا داما " كأنفا" أس وقت سرداد كاين " تفا-جس بات پرغور کرنا ام سے، وہ یہ سے کہ نیبوع کو پیھے بھود بوں سے سامتے بیٹ کیا گیا ۔ پہال یہ نابت کرنے کی کوشٹ ش کی گئ کہ وہ مدعت اور گفر کا جرم ہے ۔ اس کو ہم "مذہبی محقد تم" کہ سکتے یں ۔اس سے بعد اس کا مقدم روحی حاکموں سے سامنے بہین*س کما گیا ۔ یہا*ں پیر نابت کرنے كى كوشِشْ كى كى كدور فيصر كا دمشمن سب - يدرديوانى مقديم تها - بيونكه بهودى روى مكون مے ماتحت تھے اِس لیے اُن کو رومی عدالتوں سے رجوع کنا ضرور نھا ۔ وہ موت کی سزا بر عمل درآمدنهين كرسكة ففي - بدكام روى حاكم ببيلاطس كوكرنا تحا-١٢:١٨ - الجيل وليس يُوخناً وضاحت كنا ب كريد كا تفا" وبي سر داركابي خفاص نے نبوت کی تھی کر است کے واسط ایک آدی کا مرنا بہرے" (دیکھے گرفتا ۱۱: ۵۰) - اب وہ إس نبوت سے يُورا بهت يمن حِمت اواكرت وال تحا -جيم ساوار ل كعف سے ك لليه آدى تفا جوتوم كى روح كالمستند محافظ تفا - أس كوحق تعالى كا اعلیٰ نزین ترجمان اور نمائندہ یونے کے لیے محضوص کیا گیا تھا۔ اُس کو سال میں ایک وفعہ باک ترین مقام میں داخل ہونے کا نشا براد اعزاز واستحقاق دیا گیا تھا - تو بھی میں آدی تھاجس نے خواے بیٹے برسزا کا تھم صادر کیا ۔ تاريخ إس سيائ كى أوركوئى السي بكو بها دين والى مثال بيش منهي كرتى ك ونباك بهنزين ما ول يمي كسى إنسان كى سجات كى مخانت فرايم نمين كر سكماء جان بنين ابنى كتاب سے اختمام بركماسے ' بھريم ف ديكھاكم

بیشت سے بھاملکوں سے بکل کر ایک داستہ دورج کو جا آہے "۔

جے ۔ بیطرس أبیت خواوند کا رافکار کر ما ہیں۔ اندا۔ ۱۸۔۱۵۔۱۸ ۱۰:۵۱ - بائبل مُقدس کے اکثر علمی یقین رکھتے ہیں کہ ایک آور شاگرہ جس کا بھاں ذِکرہے وہ وہ کو تھا۔ دہ رائکسادی کے باعث ابنا نام منبی بینا ۔ شاید وہ بطرس کے شرمناک انکارے باشدی وہ وہ ابنانام بینا بہند نہیں کرتا ۔ یہ نہیں بتایا گیا کہ کُوفٹا سروار کا بن کا جان بہجان کیسے تھا۔

بھی وہ اپنانام بینا ہے۔ ندمہیں کرنا - ہیں ہمیں بتایا کیا کہ بیرخنا سرداد کا بن کا عاق بیمجان کیسے تھا-لیکن بیر حفیقت ہے کہ اُسی کی وجہ سے اُس کو <u>سرداد کا بن سے دیوان فا ہذیں '</u> جانے کی اجازت رمل گئئ -

اندر ندجاسکا جب یک گریخآف با برجاکر دربان عورت می اندر ندجاسکا جب یک گریخآف با برجاکر دربان عورت سے بات ندکی - جب ہم جیجے مرد کر دیکھتے ہیں توسوچنے ہیں کہ شاید انجھا ہونا اگر ہون اس طرح ابنا اثرورشوخ استعمال ندکرنا - بدبات اہم ہے کہ تیکس کا بہلا انکاد کسی طافو واور فوفاک رسیای سے سامنے نہیں بلکہ ایک سادہ سی "در بان فوڈی کے سلمنے تھا - اُس نے اِنکاد کرتے ہوئے کہ کہ کہ کہ کہ میں میشوع کے شاگر دوں ہیں سے نہیں مگوں "۔

۱۸:۱۸ - اُب پُطرَسَ فُلُاوندے وشمنوں بیں بیٹھ گیا اور اپنی سٹناخت کو چُھپانے کی کوشش کی - کئ دُوسرے شاگردوں کی طرح کوہ بھی کوٹیا کی آگ "تاب رہا تھا" -

۵- سردارکاتهن کے سامنے نسبوع کی بیشی ۱۹:۱۸

19:1۸ - يمعلوم نهيں بوناكم بهال "مرواركا بن "سے مراد حقّ تفايا كائف - زياده إمكان يہ ہے كہ حقّ تفايا كائف - زياده إمكان يہ ہے كہ حقّ تفايا كائف - زياده إمكان يہ ہے كہ حقّ تفا - اگر أيسا ہے تو السے محف اخلاقاً سرواركا بن كه گياہے كيوبكہ وہ كائفاسسے بہلے إس منصب بر فائز نفا - "بھر سروادكا بن نے تيون سے اُس كے نشاگر دوں اور اُس كا تعليم سے موسوى شريعت اور روى حكومت كون طوة تفا - كى بابت بُدھيا "كويا شاگر دوں اور بى كا نعليم سے موسوى شريعت اور روى حكومت كون طوة تفا - صاف طابر ہے كوات لوگوں كے باس فكا وند كے خلاف دراصل كوئ مقدم تو تفا منيں ، إس كے وہ كوگھ مذكوم بنانے كى كوئشن كر دہے تھے -

۱۱:۱۸ - به چیلنی تفاکه نیزد آن بهود یون کولایا جائے جہنوں نے اُس کی تعلیم سنی تعلی اور اُن سے بیتوع پر الزام لگوایا جائے ۔ اگرائی نے مجھے فکط کہا با کہا تفا تو گواہوں کو بیش کیا جائے۔
اُن سے بیتوع پر الزام لگوایا جائے ۔ اگرائی نے مجھے فکط کہا با کہا تفا تو گواہوں کو بیش کیا جائے ۔

۱۸:۱۸ - ظاہر سے کہ اِس چیلنے سے بہودی پوط کے مراب اُن کے باس کوئی فمفد مرم بی مند رہا تفا ۔ جینا پنچہ وہ بد ڈبانی پر اُنز آئے ۔ ایک پیا دے نے کیسوع کے طما بنجر مادکہ کہا ،

تو سرداد کا بن کو اکیسا جواب دیتا ہے ؟ "

تو سرداد کا بن کو اکیسا جواب دیتا ہے ؟ "

م حرورد ما ، من و بيا بوب يها و بياب و بياب

<u>۱۲:۱۸ - گُرُشۃ آیات کُناؔ کے سامنے اُس کی نفتیش کا بیان کرتی ہیں - گُوکا کیفا کے</u> سامنے بیشی کا بیان منبی کرتا - وُہ ۱۸:۱۲ اور ۲۸:۱۸کے درمیان آتی ہیں -

لا - بيطرس كا دُوسِرا اورتبسرا إنكار ١٥:١٨ - ٢٥-٢٥

۱۹:۱۸ واقعات کا بیان بھر شمعون بکھرس کی طرف موٹ آ ہے۔ آدھی دات کے بعد کا وفت ہے۔ آدھی دات کے بعد کا وفت ہے۔ وہ کھڑا آگ ناپ رہا تھا۔ بنشک اس کے لباس اور اب دلیج سے بنتہ جلنا تفاکہ وہ گلبلی ہے۔ اس کے پاس کھڑے ایک شخص نے پوچھا کیا تو بھی اُس کے اس کھڑے ایک شخص نے پوچھا کیا تو بھی اُس کے شارک دوں بیں سے بے کا لیکن بُھرس نے بھر محداوند کا اِنکاد کیا "

داد کا کان آوانے " ہوئے دیکھا تھا۔ وہ بولا کی کی سے آئی کے ساتھ باغ میں تہیں دیکھا"

<u>۲۷:۱۸ - "پِطْرَس" نے تیسری وفعہ خُولوند کا اِنکار کیا ۔ اور "فولا" اُس نے ایک مُرغ" کی بانگ سُنی نو آئی ک</u> بانگ سُنی نو اُس کو خُلوند کی بات یا د آئی کہ مُرغ بانگ نه دے کا جب یک نُو تین بار میرا اِنکار نه کرلے گا"۔ دُوسری انا بیل سے ہمیں بنہ چلتا ہے کہ اِس موفع پر بطرس باہر جاکرزادزاد دوبا۔

و۔ لیسوع کی ببراطس کے سامتے بیشی ۱۱:۸۸-۲۰ ۱۸:۱۸ مذہبی مقدم ختم ہوگیا ترویوانی مقدمتہ شروع ہوئے کو تھا۔منظر عدات سے ہال باگورنرکے عمل کا ہے ۔ بیگودی کسی غرقوم کے محل کے اندر نہیں جانا چاہتے تھے ۔ اُن کو اِحساس تھا کہ ہم "ناباک" ہو جائیں گے اور فسکے" نہیں کھاسکیں گے ۔ اُن کو اِس بات سے درا پرلیشانی منہ تھی کہ فاک کے بیٹے کے قبل کی سازش کر رہے ہیں ۔ اُن کے نزدیک کسی غیر قدم کے گھر ہی داخل ہونا سخت گن ، تھا مگر قبل کر دینا بالک معمولی بات تھی ۔ اوکسطین کہنا سے :

#### الله يون تنبصره كرناب :

پُولَ که آب که ایم که اِس سے زیادہ عام بات کوئ نہیں کہ جوافراد شعائر ور شومات میں کھر سے زیادہ جوسٹیلے ہوئے ہیں وہ آداب واخلاق میں اِننے ہی ڈھیلے ہوننے ہیں " آ بلکھ تھے کھا کہیں"۔ اِس سے مُراد غالباً وہ صنیافت ہے ہو فسمے کے بعد ہونی تھی ۔ فسمی آد گزشتہ رات منائی جائھی ہیں۔ تیں

الم : ١٩ - روی گورنر بیلاطس نے اُن سے مذیبی عذر کو مان لیا اور اُن سے پاس "باہر" کا اُن اُن کے مذیبی عذر کو مان کیا اور اُن کے باس اُل اِن اُن کے مذیبی کے اُن سے پُوٹِھا کہ قیدی پر کیا اِلزام " ہے -

۱۹:۱۸ اس آیت کے دو محفظ الف مطلب ہوسکتے ہیں (۱) متی ۱۹:۲۰ میں ایسوع نے بیشن کوئی کی تھی کہ مجھے قتل کرنے سے لیے خبرتو کو رک محالہ کیا جائے گا - یہاں بہودی بالکُل وہ ہم کچھ کر دہے تھے - (۲) بہت موتوں پر فُداوندنے کہا کہ کیں اُدبنج پر چرطھابا جائوں کا " (پُوخا ۲:۱۲:۸؛ ۲۸:۸؛ ۳۲:۱۲:۱۳) - اِس سے مُزاد میلیں مُوت ہے - یہودی سزاعے مُوت کی صورت میں مُجرمون کوسنگسار کرتے تھے جبکہ دومی طریقہ صلیب دینا تھا - اِس لئے سزائے مُوت پر برعمل کرنے سے اِنگاد کرکے یہود دیوں نے اُن جانے بین یہی مُوتود کے بادسے میں یہ دونوں نہو آئی پر کوئری کردیں ( دُبود ۲۱:۲۱ مجی ملاحظہ کریں) -

۱۱ - ۱۱ - ۱۱ دانی مملافات مے لئے "ببلاطس" يسوع كو قلع ك أندر ب كيا-اور ائس سے سيد معارب بدھا سُوال كيا"كيا تُو بهو ديوں كا بادننا وسے ؟

۱۸: ۱۸ م م م سیس کے جواب دیا ہے بیشت گورٹر کیا نوٹر نے کھی سنا کہ کی نے کہی دومی حکومت کا نخت اُ لیٹنے کی کوئشش کی ہے ؟ کیا کسی نے تکھی کوئشش کی ہے کہ کیا ہے الحالاح دی ہے کہ کمیں نے باوشاہ ہونے یا فیصر کی سلطنت کی جڑیں کا شنے کی کوئشش کی ہے ؟ کمیا ہے الزام ہے جس کو تو ذاتی تجربے سے جانتا ہے یا صرف اِن بھودیوں سے مسئناہے ؟

۱۱: ۳۵- بیلاطنس کے انگلے شوال بی سخت شحقیر پائی جاتی ہے" کیا کی بی بی ودی ہوں ؟" مراد بہ تھی کہ کی إن اہم اور اُوسنیا یوں کہ مجھے اِن بیٹودیوں کے مقامی مسئلے سے برلیشان مونے کی کوئی ضرورت نہیں - نیکن ساتھ ہی اُس کے جواب میں اِفزادیجی با یا جاتا ہے کہ مجھے تبریے خلاف کسی بیتے الزام کا علم نہیں ۔ اُسے صرف اُسی بات کا بنہ تفاج بیکودی سروادوں نے اُسے تنائی تھی ۔

بعن اس بر بسوع نے افراد کیا کہ بیں واقعی بادشاہ بڑوں - لیکن اس فیم کا بادشاہ نیب بھی بیس اس بھی کے افراد کیا کہ بیں - اور ندائس فیم کا بادشاہ نیب سے دوم کوخطرہ میں ہوئی کی افراد اس بھی اس نے بین اس نے بین انسانی محقوں ہوں سے فروغ نہیں باتی ، ورندائس سے خادم میں میں دورندائس سے خادم میں کو دیوں سے باتھوں اس کی گرفنا دی کو روکے کیلئے اور سے نہیں میلتا - اس کے اغراض ومقا صد بعنی اس دنیا کی نہیں - اس کو اختیار یا فوتن ویا سے نہیں میلتا - اس کے اغراض ومقا صد جمانی نہیں -

٣٤:١٨- يعب "بيلاطس" نه أس سه يوجها" كيانو بادشاه سيه" نو "يسوع نه جواب دیا تو فود کتا ہے کہ یم بادشاہ بوں " لیکن اُس کی بادشاہی کا تعلق سے سے الموادوں اور دُصالوں سے منبیں - بیسوع اِس واسط ونیا میں آیا ... کر من برگوای وسے حق" کا مطلب ہے فقرامے بارمے میں ، فود میرے میں ارسے میں، تروشے التخدس کے بارسے میں اور إنسان كن و النجات اورسيحيت ك نمام دوسرعقا برك بارس بس سجّائى كى كوابى -بوكوئ حقس ہے میری آواز شنتا ہے" - إس طرح اس كى بادشاہى ياسكطنت فروغ ياتى اور مرمعتى ہے -١١: ١٨- بركمنا مشكل سع كرجب" بيلاطس" في كماكة حق كياسي ؟" أواس كامطلب كيا تها- كيا أس كي مجمدين منين آراع تها يا وه طنز كررا تها ، يا ديجيب كا إظهاركررا تها-م تومرف بدجانة بن كم تجسم حق أس محسامني كعرا تفاليكن أس ف أسد من بهجا ما-اب بيلاطس نے علدی سے معود اوں سے باس آگر إقرار كباكة كم اس كا كچھ جوم نہيں يا آ ٣٩:١٨ - يهودول ين وسنور تها كه فسح " بر در نواست كرت ته كه رومي كسي يمودى قيدى كو جِعود وب - بيلاطس في محود يول كوخوش كرف اورساته بى ليتوع كو چھور دینے کے لئے اس در تورسے فائدہ اٹھانے کا کوشش کا -١١: ١٨ - أس كا منصُّور ناكام بوكيا - يمودى يسوع كونهين جابِية تف وه "برآيا" كو

چاہتے تھے۔" برآبا ایک ڈاکو تھا"۔ انسان سے شریر ول نے ایک ڈاکو کو خالِق پر تربیج

# زه ببيلطت كافيصله بين سُرْا

14-1:19

19: 19 - یر زَم دست بے إنصافی کھی کہ "بیداط س نے ایک بے گئاہ شخص کے کو است کا گوائے ۔ شایدا سے اُمید تھی کہ اِس طرح بہو دیوں کی نسلتی بہوجائے گی اور وہ بیسوع کی موت کا مطالب نہیں کریں گے ۔ کو اُسے لگانا سر اکا ایک دُومی طریقہ تھا ۔ قبدی کوچا بک یا تجبی سے مادا جانا تھا ۔ چا بک یں دھات یا ٹیدی کے شکوشے لگے بوٹ تھے اور یہ گوشت یم گہر کھا دُی پیدا کرتے تھے ۔

یہ سوچنا ہی کیسی سنجیدہ یات ہے کہ نصل کے ادلی بیٹے کواٹس کی مخلوق سے کاتھ ''طلیجے'' مارنے تھے! وہ ممنہ ہوائس نے بناسے آج اُسی کو کھ مٹھوں بیں اُڑانے کے لئے اِستعمال کئے جا دہے تھے ۔

 4:19 مردار کا بہنوں " نے دیکھا کہ بیلاطکس بیکی بات اس لٹے وہ زور زورسے چلانے کے کہ بہوع کوصلیب دی جائے۔ بہ مذہبی لوگ تھے ہو بجات دہندہ کی مُون کے لئے آگے لگے کہ بہوع کوصلیب دی جائے۔ بہ مذہبی لوگ تھے ہو بجات دہندہ کی مُون کے لئے آگے لگے ہوئے تھے۔ معدلیوں سے اکنز بونا آیا ہے کہ کلیسیا کے عُہدیداران ہی نے بہتے ایمان داروں کوسنت تربن اذبینیں دی ہیں۔ لگتا ہے کہ "بیلاطکس" " یمکودیوں سے اور لیہوت کے لئے اُن کی غیرمعقول نفرت سے تنگ آگیا تھا۔ اُس نے کھا گہ آگر تمہادا ہیں جبال ہے تو تم ہی اگسے لےجاکہ کیوں صلیب نہیں دیتے ہی جمال کے میرا تعلق ہے تو بیدے گئاہ ہے۔ تو بھی بیلاطکس جانتا تھا کہ یمکودی بیتوع کو قتل نہیں کرسکتے کیو بھر اُس وقت یہ اِنفلتبار میرف وُدمی برگوسے کار لا سکتے تھے۔

2:19 - جب بیمودیوں نے دیجھاکہ ہم بیٹابت کرنے میں ناکام رہے ہیں کہ لیسوع رُوی حکومت کے مدین کا دور ہے ہیں کہ لیسوع رُوی حکومت کے لیے نظرہ سے خطرہ سے تو اُنہوں نے اُس کے خلاف اپنے مذہبی الزام کو پیش کیا میں جے کہنا تھاکہ میں "فطراکا بیٹیا" بیموں - اور اِس طرح فکرا کے برابر ہونے کا دعوی کرنا تھا۔ بیکودیوں کے نزدیب سے بات کفر تھی - اور اِس کی سزا مُوت تھی -

٩-٨:١٩ - بيلاطكس إس بات كم إمكان سع كھيراگيا كرسيّوع تُحداكا بيليا ہو- وُه سادے شعاعلے سے پیطے ہی بربیشان نفا- مگر یہ یا شیمٹی تو" اُور کھی ڈرائ

بیلاهس بسوع کو بھر تولیہ با علالت گاہ میں ہے گیا اور پُر جھنے لگا تو کہاں کا ہے ؟
اس سادے متعاطے میں بیلا هُستی ابک نہایت افسوسناک کرداد نظر آتا ہے۔ اُس نے ابنی دُمان سے اِفراک بیتا فران سے اِفراک بیتا فران سے اِفراک بیتا فران سے اِفراک بیتا فران سے اِفراک بیتا ہوئے کہ می کو دی جُرم نہیں کیا تھا ، لیکن اُس میں آنی اخلاتی جُراک نہ تھا کہ ایک وہ ہوا ہے۔

کہ اُسے چھوٹ دہتا ۔ اِس لئے کہ میکودیوں سے ڈرٹا تھا کہ بیلا هُسس اُس دوشتی کے مُطابِن قدم اُٹھانے کیوں "نہ دیا جُ عالماً اِس لئے کہ وہ جا نتا تھا کہ بیلا هُسس اُس دوشتی کے مُطابِن قدم اُٹھانے کو نیاد نہیں جو اُسے بخشی گئے ہے ۔ بیلا هُسس کو ایک موقع مِلا تھا ۔ لیکن اُس نے اُسے گود اِب دور اِب دور اِب ہوں دیا تو اُسے اور زیادہ دوشتی عمل نہیں کی جائے گی۔

عمل نہیں کی جائے گی۔

1-: 19 ببیلاطس "فی فرا و مرکا کر جواب دینے پر مجبور کرنے کی کوشش کی۔ اُس نے اُس کو باد ولایا کہ رُومی گورنر کی چنٹیت سے مجھے بچھ کو مجھوڑ دینے کا بھی اِفتیارہے اور معنگوب کرنے کا بھی اِفتیا دسیے "

النام لگائیں گیجنا بخدائش گوارا نہیں کوسکتا تھا کہ بھودی مجھے برقیھرسے بے دفاق کا النام لگائیں گیجنا بخدائش کا النام لگائیں گیجنا بخدائش کروں کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہ بھیٹرے آگے گھٹے طبیک دئے ۔ اب وجہ لیستوج کو آس جگہ با میرے آیا جو چھونٹرہ " اور عبرانی میں گیٹا کملاتی ہے ۔ یہ عدالت گاہ تھی جہاں اکثر اِس قِسم سے معاصلے کے کیے جاتے نتھے ۔

ا بها۔ اصل میں تو عید فسرے گزشند شام کومنائی جائجی تھی ۔ فسرے کی تیاری کا دِن میں میں اور ہوئے کی تیاری کا دِن میں مرادیے اِس کے بعد کی ضبا فت کی تیاری ۔ "چھٹے کھنے سے قریب کے خالباً چھٹے بہتے گئیں ۔ میں دفت کا رصاب لگانے میں کئ اَن عَل مسائِل حائِل میں ۔ میں کا دفت ۔ لیکن اناجیل میں دفت کا رصاب لگانے میں کئ اَن عَل مسائِل حائِل میں ۔

"دیکھو بہتے تھادا باد نتاہ " - ببلاطس نے بر بات یہ دیوں کو تنگ کرنے اور اشتعال دِلانے کے لئے کمی - بے سک وہ اُن پر الدام لگار ہا تھا کہ تم نے مجھے بھنسا لیا ہے کہ لیہوع کو سرا گوں -

#### ح مسليب دياجانا ١٤:١٦ ٢٢-١٢

ابنا ایک دُوسرے پر آرائے لگائے جانے والے دو فر فرائے ہے ، اُس کا مطلب کرشی کا ایک واحد کرا ا رائی )

یا ایک دُوسرے پر آرائے لگائے جانے والے دو فر فرائے ہی ہوسکتا ہے ۔ کچھ بھی ہو ، اِس کی جساست ایسی تھی کراسے عام طور پر اُٹھایا جا سکتا تھا ۔ لیسوع آپی صلیب آٹھا کر کچھ دُور نک گیا ۔ دو مری انہیں کے مُطابات اُس کی صلیب شِمْ تون کُرینی نام ایک شخص نے اُٹھائی۔ گلگتا یا کھو پڑی کی جگر کا نام دو و و کو ہات میں سے ایک کی بنا پر پط گیا ہوگا۔ (ا) دُو جگر شکل میں کھو بڑی کے مُشاب ہوگی ۔ خصوصاً جبکہ یہ جگر ایک پیماڈی تھی اور اِس کے کنادوں پر فارین تھیں ۔ آج سے اِسرائیل میں ایک الیمی خصوصاً جبکہ یہ جگر ایک پیماڈی تھی اور اِس کے کنادوں پر فارین تھیں ۔ آج سے اِسرائیل میں ایک الیمی کی گر گر گورڈن کی کورڈ یہ موت پرعل در آ مد جگر کو سے تھیں ۔ البتہ نہ فین کے بادے میں مُرسوی شریعات کی دوشنی میں یہ نامیمی معلوم ہونا ہے ۔

ا ۱۸: ۱۹ فی اوندلیسو و کو ما تھ اور پاؤں میں کیلیں تھونک کرملیب پرکس دیاگیا۔ پھولیب کوسیب برکس دیاگیا۔ پھولیب کوسیدور اور آھا کر تھا کہ میں کھڑا کہا گیا۔ وہ تاریخ کا تنات کا واحد کا بل انسان تھا۔ اور اس کے اپنوں نے اس کے ساتھ یہ سلوک کیا! اگر آپ نے آج بہ اُس کو اپنا تھا وہ داور اس کے اپنوں نے اس کو اپنا تھیں اور اور ایک نے اور آب جبکہ میسادہ سابیان پڑھیں کے کہ وہ آپ کی خاطر کے سن طرح مُوّا تو کیا آب جبی ایمان نہیں لائی گے جی تھے جی تھے وہ ایک میں لائی گے جی تھے جی تھے وہ داؤوں

کو کھی صلیب دی گئے" ایک کو إدهر، ایک کو اُدهر اور تیسوع کو بیج بن "۔ یُول یسعیاه ۳ ، ۱۷: کی بیشین گوئی مُودی بوئی گئی۔ بیشین گوئی مُودی بوئی کر" وُہ خطا کارول کے ساتھ شمار کیا گیا "

19:19 - یہ وستور تھاکم صلوب ہونے واسے کے آوپر ایک کتاب کایا جا نا تھا بحس براکھ اسلام کی جا تا تھا بحس براکھ ا براکس کا جُرُم کھا ہونا تھا - بیراکس نے تھے دیا کہ بسوع کے اُوپر جو کِنا یہ لگایا جائے اُس براکھ ا ہو " بسوع ناصری " بہود یوں کا یا دشاہ " -

٢٠:١٩ ایلیگر بینڈر اکسے نمایت فصیح انداز می یوں بیان کرنا ہے:

"عبرانی بی، کہ بیہ بررگان فرم اور نبیوں کی مقدس رُبان ہے۔ یُونانی بی،
کہ بیمتری اور مستمری رُبان ہے جس نے محصوسات کی چیزوں کو رُوح ، اور فلسفہ کے دقیق خیالات کو قالب دیا۔ لاطبنی بی، کہ بی اُس فوم کی رُبان ہے کہ بواصل بی نسل انسانی کی طافتور ترین قوم ہے۔ بیتون ترین قرب نیں بین اور اُن کے تین تصوّرات کی نمایشندگی کرتی ہیں۔ میکا شفہ، فنون ، ادب ۔ ترقی، جنگ اور علم قانون ۔ بہاں کہیں نسل انسانی کی یہ بی خوامیت موجود ہوں، جہاں کہیں انسانی کی یہ بیتی خوامیت موجود ہوں، جہاں کہیں انسانی ڈیان ہیں بشارت دی جاسکتی ہے، جہاں کہیں کی اُن ہی کہا تھوسے کے لئے آنکھ سے کہ سے کہ

" وه مقام ... شهر کے نزدیک تفا" فراوند نیسوع کوشهر کی حرودسے باہر صلیب دی

گئ - لیکن بقین طور پرمعلوم نہیں کہ وہ جگہ کونسی ہے -۲۱:۱۹ -"سردا دکا مینوں شکو کتبہ کی عبارت ہے۔ عدمہ آئے ۔ وہ چا ہستے تھے کہ بہاکھا کیا

بیرا طَسَ " تحریر کو بدلنے پر آمادہ نہ ہوًا۔ وُہ یہ وَدیوں سے اِنتہا تَی سَکُ آ مِیکا تھا۔ اُس کا هبَر حِباب دے گیا تھا۔ اب وُہ اُن کی کوئی بات ماننے کو تیار نہ تھا۔ لیکن اُس کو یہ تُوسّتِ اوادی بیسلے دِکھانی جا ہے تھی !

<u>۱۱:۱۹ - اِس قِسم کی سزائے مُوت کے موقع پر پر سِبا ہیوں ک</u> کو اجازت بھی کہ مُرنے والے کی ڈاتی چیزوں کے حِصْقہ بخرے کہلیں۔ یعال ہم دیکھتے ہیں کہ قدہ مسیح کے <u>کپوٹے ک</u>ے آلیس مِی بانٹے دہے ہیں - بنظا ہر یا ہے چیزیں تھیں۔ اُنھوں نے چاک کو بانٹ لیا لیکن آبھی ' کُرتہ '' باتی تفا جوکه "بن سِلا ، سَراسر مِنا بِرُ انفائ - اگر اُس کو کاطنے بِفالْت تو وَه بالکُل بے کاد جوجا نا -

اد به ۲۲ - چنانچ سپاییوں نے گرتے کے لئے ترکھ ڈوالا اور پرکونز چیننے والے گمنی مشخص کو دے دیا گیا ۔ اُن کو کیا خرتنی کر اُنسال نے کہ اُن کو کیا خرتنی کر اُنسال نے کہ اُن کو گئی اُنسان کو گئی اُنسان کے لئے اُنسان کو گئی اُنسان کا دولاتی بیل کریر کتاب خدا کا اِنسان کام ہے اور لیس سے ان اور لیس سے اور لیس سے اور لیس سے ان اور لیس سے اور لیس س

### ط ایسوع اپنی مال کو بُوکتا کے سپرد کرنا ہے

<u>۲: ۱۹-</u> بائبل مُتفدّس سے بھرت سے علما کا خیال ہے کہ اِس آبیت بیں چیآر عُور نوں کے نام بیں (۱) بَیَوع کی "ماں" مرتبم (۲) مرتبم کی بعن سلومی ہو گوتھ آگ کی ماں تھی دہ") کلوبیا س کی بیوی مرتبم (۴) مرتبم مگدلینی -

المبار المبار ۱۷۰۱۹ مین اور این گورن با وجود نقدا وندن دوسروں کے لئے مجرت بھری فکرمندی کا افلاد رکیا ۔ ایس نے آبی ماں اور اینے "شاگرد" گرختا کو دکھ کر ماں سے کہا کہ آب سے میری جگر فی تشاگرد" کے تیرا بیٹا ہوگا ۔ ابنی مال کو "اسے گورت!" کہ کر می قاطب کرنے میں میسوع نے اوب آواب سے فقدان کا مطاہرہ نہیں کہا بلکہ فایل عور بات بہرے کہ اس نے اسے "ماں" نہیں کہا ۔ کیا اِس بات میں اُن لوگوں کے لئے کو نگر سبق ہے جون کو بیا زمائیش آتی ہے کہ مرتم کو وہ مقام دیں جہاں اُس کی حمد دستائیش ہوتی ہے ؟ یہاں میسوع نے گوئتا کو بدامیت کی کہ مرجم کی ایسے تکمدارشت کو مداست کی کہ مرجم کی ایسے تکمدارشت کرے جیسے وہ اُس کی "ماں" ہو۔ گوئتا نے تعمیل کی اور مرجم کو ایسے گھرلے گیا "۔

می مسیح کا کام گور ایوناسیم می مسیح کا کام گور ایوناسیم ۱۹۰-۳۰ می مسیح کا کام گرای گور ایوناسیم ۱۹۰-۳۰ می ادیری کا می می ادیری کا درمیان بیق گھنٹوں کی ادیری کا وقف سے جو دوہپرسے بین بچے بعد دوہپر بہدرا - اس وقف کے دوران جب بیسوع ہمارے گنا ہوں کی سُراک گوگھ اُنجھا دا تھا تو فکدانے اُس کوچھوٹر دیا - اب بیسوع نے کہ گئیں بیاسا میوں کا دیشے کو آور بڑھا دیا - اُروں کی سُراک قدیمتی جسمانی بیاس کو ظاہر کرتی ہے جس نے صلیب کی اذبیت کو آور بڑھا دیا -

دیکن یہ جمیں یہ بھی یا دولانی سیے کہ اُس کی جِسمانی پیاس سے کمیں بڑھ کر اِنسانوں کی ُروحوں کی نجا ۔ سے سع اُس کی دُوحانی پیاس نفی -

9: 9 1 \_ رسبا ببدن نے اُس کو سرکہ سینے کو دیا ۔ اُنہوں نے ' وُد فے کی شاخ ' برایہ ہینے '' کو باندھ کر اود اُسے بملذ کرکے یسوع سے ہونٹوں سے لگایا ( زُوفر ایک پو دا ہے جوقع بر بھی استعال ہوتا ہے ۔ خروج ۱۲: ۲۲) = اِس کو پت مِلی بُوئ کے کے ساتھ گڈمڈ نہیں کرنا چاہئے ہوائے ہوائے ہے اس کو گئے کے ساتھ گڈمڈ نہیں کرنا چاہئے ہوائے ہے اس کو پت میں بی تفی کیونکہ یہ وکد سے ہوائے ہے اس کو پیش کی گئی تھی (متی ۲۲: ۲۷) – اُس نے وہ کے نہیں بی تفی کیونکہ یہ وکد سے احساس کو ماد دینی تھی ۔ صرور تفاکہ وہ پورے ہوتی وحواس سے ساتھ ہمارے گنا ہوں کو اُسے اُٹھا آ۔

ابن جان کو آنگری و فوا ایک کو کام جو باپ نے بیتوع کو کرنے کو دیا تھا! گنّاہ کی قربانی سے سلط آبین جان کو آنگریل دینا معلقی اور کھارہ کا کام ایر بر در ست ہے کہ انجمی وہ مرا نہیں تھا لیکن اس کی مُوت ، تدفین اور صعود ایسے بھینی نضے بھیسے وہ ہو پھکے بوک بہا نیخ فکرا وندلیتوع اعلان کرسکتا تھا کہ وہ داست مُمہیّا کیا جا بیکا ہے جس سے گندگار نجات با سکتے ہیں ۔ آج ہم فحدا کا کشکرا واکری کہ فکرا وندلیتوع میرج نے کلوری کی صلیب پر سادا کام بیرا کردیا۔

ر رہے والم میں ہوئیں ہے بعض تھا کہتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے بھی ہوسکناہے کہ اس کے مطلب ہے بھی ہوسکناہے کہ اس نے آس نے بہا اس نہ بھی کی طرف صلیب کی لکڑی سے لگا دیا ۔ واٹین کہناہے کہ "مینہیں کہ مُوت کے بعد سربے بسی سے عالم میں گرگیا بلکہ اُس نے عمداً اپنا سر آدام دِہ حالت ہی دکھا۔

"جان دے دی"۔ یہ الفاظ اِکسی حقیقت پر زور دیتے یک کہ فُدا دند کی مُون دضاکالاُ تھی۔اُس نے اپنی موت کے وفٹ کا خوکو تعیق کیا ۔ اُس کو اپنے تواس اور توا پر پُوراکنٹرول تھا۔ اُس نے" اپنی جان" کو" برخاست" کہا ۔۔۔۔ یہ الساعل ہے جوگوہ بہتی شہبی کرسکتی جو محض انسان ہو۔۔

### سی منجی کی بسلی کا چھیدا جانا ۔ ۲۱۰۱۹ – ۳۷

ان ۱۹-۱۱۹ ایک دفعه پیر ہم دیکھتے ہیں کرجب بر مذہرب برسن "بیگودی" بیدردی سے قتل کرتے ہیں تو تفاق کرتے ہیں تو تفاق کرتے ہیں تو تفاق کرتے ہیں کہتے ہے۔ کرتے ہیں تو تفاصیل سے بارسے ہیں کیسے تحق اطابی ۔ قُوہ مجھر کو تو چھانے مگر اُون کے نوش کو تناسب سے اُنہوں نے سوجاکہ مناسب ہے کہ داشیں "سبت سے دِن صلیب بر نہ دیری"۔ آج سے جساب سے "سبت" بعقد کا دِن تفا - شهر مِن عبد بهوربی تفی - إس ليع انهوں نے بيباطس سے در واست کى كرصليب بر لطے بور عن افراد كى طائلين تورد دى جائيں ماكد كوت جلدى واقع بهو جائے اور لاشين اُنار لى جائيں" -

بیاک کلام بیان نہیں کرنا کہ طمائگیں کرس طرح نوٹری جاتی تنفیں۔ تاہم قوہ کئ مختلف جگہوں پر نوٹری جاتی ہوں گی کیونکہ ھِرف ایک جگہ سے نوٹرنے سے موت وافع نہیں ہوسکتن ۔

۱۹:۱۹ - "ایک سبابی نے بھالے سے اُس کی کبیلی چھیدی"۔ یہ نہیں بنا با گیاکہ اُس نے ایس کیوں کیا۔ شابداُس کے ول کی بری نے بوش مادا۔" یہ جنگ بم شکست خوردہ وشن کا آخری تلخ و ترش وار تھا جس سے خدا اور اُس کے بیچے کے خلاف اِنسانی ول کے نمال خالوا میں بیٹھی بٹوئی نفرت کا اظہار ہونا سے "-" نون اور بانی" کی ایم بیت کے بارے بی کوئی اِنسانی کے ایم بیت کے بارے بی کوئی اِنسانی میں کوئی اِنسانی میں کوئی ہوئی موت ول بچھ جانے سے اِنقاق واسے نہیں ہما اِنسانی ہو کہ کیسورے کی موت ول بچھ جانے سے بھوئی تھی ۔ لیکن ہم جانے ہی کہ اُس کی موت ایک رضا کا وانہ فعل تھا ۔ بعض کے مطابق بہ بیت میں اور عشائے رہانی کو بیان کرتا ہے ۔ لیکن یہ بات بعید از قباس لگتی ہے " وَوُن اُن اُسُن کو اُس کی کوسان کرنے کو سے باک کرنے کو ظاہر کرتا ہے جبکہ " بانی گا کے کہیں سے باک کرنے کو ظاہر کرتا ہے جبکہ " بانی گا کے کہیں سے گئاہ کی نا باکی کوسان کرنے کو ظاہر کرتا ہے ۔

<u>۳۱: ۱۹ - ب</u>ہ آئیت کئی حِقیفتوں کی طرف اِشادہ کرتی ہے ، مثلاً کیسُوع کی ٹانگوں کا نہ توالاً عِن اِن اُورُّا مِن اُن کی کا نہ توالاً کی بہت کی مائی کا میں میں دکھا ہے گئی۔ میں اُن کی کا بیٹوع کی کیسل کا چھیدا جانا کی مائیں ہوئی ہے ہے ہوئی ہے گئی ہے گئی ہے ہوئی ہے گئی ہے ہوئی ہوئی ہے ہوئی ہے ہوئی ہے ہوئی ہوئی ہے ہوئی ہوئی ہے ہوئی ہوئی ہے ہوئ

۱۹:۱<u>۳ س</u>ے صاف فل مِرمِے کہ یہ آیت بیکھیے آیت ۳ س کو ساتھ مِلاتے مُوسے خمُوج ۱۲:۱۲ کی نبوّت کی نبوت کے ساتھ نبود کی ہے ۔ برّت ہے ۔ اُس نے شال کو بوری جمّت سے ساتھ نبود کیا ہے ۔

رځ تخفا-

ل مر لوسف كى فير ملس ليبوع كى ملون في مرس بيبوع كى ملون في مرسي بيبوع كى ملون في مرسي بيبوع كى تدفين كا بيان شروع بونام يع برايمان لان كاعلانيه إقراد خفيه ايمان داد تفا - "يهو ديون كورسي" اس في ميج برايمان لان كاعلانيه إقراد مني كيا تفا-اب وه بل برائت سي آگ أيا و دجاكه بيلاطش سي ليتوع كالآش مانگي مانگي شكه أست وفن كرد - أيساكرف بي اس فرعبا دت خاف (يا قوم) سي خارج كرا جانس وقت محلم اود ايدا أشخاف كرا وافن خطوه مول ليا - افسوس كى يات مرف إنن سيد كراش في أس وقت فحد مت كر في خدمت كر في المود كام المود كام والمن خدمت كر في المود كام والمن خدمت كر في المود كام والم كود كي خدمت كر

<u>۱:۱۹ - کلام ک</u>ابس بیصے ہیں دُرج تقریباً ہرتفصیل بُوٹ کی کمبیل ہے ۔ لیستیاہ نے بیکٹیاہ نے بیستیاہ نے بوٹت کی کمبیل ہے ۔ لیستیاہ نے بوٹت کی تقی کر بیٹر دیروں کے درمیان ہوگی ۔ اور وُہ اپنی مُوٹ مِی دَوُمَندُو کے ساتھ میوگا ( یستعیاہ ۳ ۵ : ۹ ) ۔" باغ میں ایک مَی قبر" <sub>ب</sub>بلاشتہ کِسی دُولتمند ہی کی ہوگی۔ متَّ كَى إِنجيل مِن بيان مُوّاحٍ كم يه فَرادَ مَنْيرك بُوسُفّ كى نھى-

ا المراع می المراع می المراع المراع المراع مراع دیا گیا - بھودی شدرت سے جاہتے تھے کہ الاش المحکانے لگا دی جائے کیونکہ عرف آب آفای سے ساتھ ہی اُن کی بھید شروع ہونے کو تھی - لیکن برسادا کچھ خدا کے پکٹے ادادہ اور منفکو ہر سے مُطابق تھا کہ لاش نین ون اور بین دات زمین کی گرائی میں دیے - اِس سلسلے بیں یا در کھنا جاہے کہ بیگودی شاد سے مُطابق دِن کا ایک جو تھ کہ فیدا وند نین والوں کا مجھے محمد قرر ایک محمد کی کہ فیدا وند نین والوں کا مجھے محمد قرر میں دیا ہے۔ اس میں دیا ہی بیٹ بین کوئی کی تھیں کہ فیدا وند نین والوں کا مجھے محمد قرر میں دیا ہے۔

### ہ۔ فراکے بلیط کی فنخ باب،

المه خالی قبر ۱۰۲۰ – ۱۰

الزار تھا۔ "مِفتہ کا پہلا دِن" اِنوار تھا۔ "مریم مگدلینی" بُو پکھٹے سے پیلے ہی قبر مِراً ہی۔ عین ممکن ہے کہ یہ قبر ہما ویک ہمگو یا کھڑی بٹیان میں کھوا ہؤا ایک اطاق (چھوٹا کمرہ) تھا۔ "پنھر" بلاٹ بہ سِکے کی شکل کا تھا۔ گول اور چیٹا۔ اور یہ قبر کے سامنے ایک جھری یا نالی میں فیٹ اُن تھا۔ قبر کا ممنہ بند کرنے سے لئے اِسے لڑھھکایا جاسکتا تھا۔ جب مریم وہاں پہنچی تو "پنھر" بیط مِی قبرسے ہٹا ہؤا" تھا۔ تجیبا کہ مُنی ۱۸۲ باب سے بہتہ چلنا ہے یہ بات سے ایک تھی۔ کی اُن شھے کے بعد ہوئی تھی۔

ادر کی باس کے اس میں خوراً بھاگی بھاگی بھرس اور کی کھرس اور کی باس گئ اور کھیولی ہوئی سانس کے ساتھ اُن کو بنایا کہ فلا وندکی لاش کو فرسے بکال لے گئے ہے۔ اس نے بہت بنایا کہ بر حرکت کرس نے کی ہے ۔ اس علم نہیں تفا - غور کریں کہ ہمارے فکر اوندکو صلیب دیسنے کے ہموفق بر ، اور اُس کے جی اُس کھر کی اور اور جاں نشار رہیں - نشاگر دنو لیسوع کو اکیلا چھوٹ کر بھاگ گئے تھے لیکن عورتیں اپنی جفاظت کی پروائے کے بغیر وہاں باس کھڑی دہیں ۔ بیا تیں بھرت بیر معنی ہیں۔

اور گوتی شرسے نکل کر کوری کے نزدیک اور گوتی شرسے نکل کر کوری کے نزدیک باغ کی طرف دورے ماریح تھے ، تو کیا سوچ رہے تھے ۔ گوتی کا فالباً بیکس سے بحوان

تھا۔ اِس لے "قربر بيلے بينيا"۔

٢٠ فر عَبَنُ مُمِكِن مِهِ كَمِسى كو قبرك اندر دافل بون يا جها بحد ك لي مُفكل برا أنها -يُوحَنَّ فَ" سُوقَ كِبرِ ع برا م بوع ميك كيك كيا وه لاش برسه كهول وسي عق عظ يا اسي شكل بن تق جَيب لاش برليبي كم تق ؟ بهادا خيال من دوسرى بات درست مهد م مكر اُدَيَّ اَنْدر نركيا "-

۔ ۲۰ ؛ ۷ ، ۲ - اکب نک کی گھر آئے دناں جہنے گیا - اور وہ بلانا مل فبرے اُندر دا جل ہو گیا ۔ اُس کے اِضطرادی اُنداز میں کوئی بات ہے کہ ہم اُس کے ساتھ کھرا تعلق محسوس کرتے ہیں۔اُس نے بھی مسوق کبڑے ہوئے دکیھے ۔ لیکن منجی کی لاش دہاں مذتھی ۔ فی سے دکھیے ۔ لیکن منجی کی لاش دہاں مذتھی ۔

" و مال کے بارے می تفصیل میے نابت کرتی ہے کہ فداوند وہاں سے بھت قریبے اور

تستى سے نكلا تھا۔ آگركسى نے لاش بُحرائ يون ، تو جور احتياطسے رومال كوند ليسيا ۔

۸:۲۰ م يُوسَنَّ قرين داخِل بُو اور اس في ديكها كد سُون كبراها ود رُومال قريفاور ترتيب ما ته براه و المراس كا ترتيب كما كياسية كا السن كا المراس ك

مطلب جمانی منظر اور دیکھنے سے کہیں بطرط کرسے - مطلب سے کہ و و متعاملے کی تہ تک

بُهُبِیٰ گیا -اُس کے سامنے میے کے جی اُطھنے کی شہا ذیب بڑی تقین - و ، دکھا رہی تقیں کہ کیا ہؤا ہے "اور اُس نے . . . یقین کیا"۔

<u>٩:٢٠ - أب ينك شاگرد برائے عهد نامه كے أوِت تن كو بُورت طور بر نهيں سمجھنے ت</u> تقصیس میں بیان بڑا ہے كہ برج موثود كا مردوں میں سے جی اُٹھنا صرور تھا '' فُداوندنے غود اُن كو بار بار بنايا تھا ليكن وہ نہيں سمجھے تھے ۔ بُوكِئا بهلاشخص تھا بواس نوسٹ تا كاسم ما

ب - مرتم مگرلینی برط مربونا ۱۱:۲۰ م

۱۲:۲۰ اس مزند جب اُس نے قبرے اندر جھا بھا <mark>آ تو وکو فرشتوں کو ۱۰۰ بیٹے دیکھا ۔ وُہ</mark> اُس جگر تعینات تے ''جماں لیتوع کی لاش پڑی تھی'' ۔ قابلِ نؤر بات سے کہ یہ زبردست واقعا اور حقائق کیسے سکون کے ساتھ اور فیر جذباتی انداز میں بیان کے گریجیں ۔

<u>۱۳:۲۰ ک</u>ما سے کہ مربم کو کوئی حیرت یا خوف نہیں ہوًا۔ اس نے اُن کے سوالوں کے جواب یُوں دِسے بیجیسے بیرکوئی معمول کا تجریہ ہو۔ اُس کے جواب سے صاف ظاہر ہونا ہے کہ اُس کو ابھی بیک اِحساس اور خیال نہیں کہ بیسوع جی اُعظامیے۔

ابن المربح و المربع و المربع

٠٠: ١٥ - فَدُ وَدَ إِن سُوالُول كَ جُواب جَانَا تَفَا - لَيَن وَهُ مَرَيَمَ كَ ابِنَ مُمَنَهُ سِهِ سُنَنَا چَا بَتَا تَفَا - الْبَين وَهُ مَرَيَمَ كَ ابِنَ مُمَنَهُ سِهِ سُنَنَا چَا بَتَا تَفَا - الْهَى نَهِ لَوْ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّا عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الل

<u>١٩:٢٠</u> - اب مریم کوابک مانوس آواز مسنائی دی بواکس کا نام نے کراکسے بلارہی تھی۔ اِس مقیقت میں غلط قہمی کی کوئی گنجائش مذتھی۔ وہ" یسوع " تھا۔ مریم نے اُس کو رہین کے ہدک قمناطب کیا - إس کا مطلب سے "میر معظیم اُستاد" - دراصل وہ اب بھی اُسے وہی عظیم اُستاد سیمحصتی تفی حِس کو وہ جانتی تھی - اکسے شکور نہ تھا کہ اکب وُہ میرے اُستاد سے بڑھ کریستی ہے - کہ اب وُہ میرا فیلوند اور شخات دہندہ سے - بینا پنر کینٹوع نے اپینے آب کو اُس پر داضح کرنے کا تیادی کی آنکہ وہ اُکسس نے اور جھر پُور مریقہ کوسبچھ سے جس کے مُطابق آب سے خداوند

12: 11- مريم فاب ك يبوت كو إنسان جانا تها - اس فاس وقت محجزت موت ديكيه تقص جدت ويكيه القص جدت ويكيم الكروة ديدني طور بر موتود موتا تها - چنا بخروة إس تيجر بر يبيني عنى كم الكروة ديدني طور بر مير سعياس نهيس تو مير سدياس نهيس تو مير سديا موت كى كون أميد نهيس - خرور تفاكم فعدد الس كى سوچ كودرس كرتا - بينا بخر وه الس سد كفف لك "مجه من في في المين المين المين من المين المين

اب فَدُاوند نے اسے کہ کر کہ میرے بھاٹیوں کے پاس جاک اس نے نظام کی تیردے جس کا آفاد ہو جبی کا افاد ہو جبی کا افاد ہو جبی کا افاد ہو جبی کہ اور آس کا فَدا ہمارا فَدا ہے ۔ اِس وقت سے پیملے ایمان داروں کو فرزند اور فیل کے وارث منیں بنایا گیا تھا ۔ اب بن گئے۔

فدا وندنیتون نے بہنیں که که "ہادے باب ... بلکه بیکه کد" اپنے باب اور تنها رہے باب ... بلکہ بیکه کد" اپنے باب اور تنها رہے باب ہے۔

" باس کی وج بہ ہے کہ فدا چس مفہوم میں اُس کا باب ہے، اِس سے فرق مفہوم میں ہما را باب ہے۔
فدا اُذل سے فدا وندمیتون کا " باب " ہے ۔ میسے اُذل سے پیٹا ہے ۔ ہم نے پاک ہونے سے فُدا کے فرز ندیں ۔ بیریشند اُس وقت تروع ہوتا ہے جب ہم نجات پاتے ہیں، اور کھی ختم منیں ہوگا۔
فدا کے فرز ندہوتے مہوئے ہم فدا کے برابر منہیں، ند کھی ہوں گے۔

اور بغول کسے اور بغول کسے اور بغول کسے اس کے اُس کے اُس کو گیروارکیا اور بغول کسے اُس کو گیروارکیا اور بغول کسے ا رشولوں کی دشول '' بن گئے ۔ کیا اِس میں کوئی شک ہے کدائس کو یہ بڑا اِعزاز میرے سے ساتھ اُس کی عقیدت اور جاں نثاری سے اکار سے طور پر بلا ؟

#### ج ين اگردول بر ظام ر بونا (۱۹:۲۰)

۱۹:۲۰ اب إنوار کی شام " منی - " شاگرد" ایک جگر جمع تھے - شاید اس بالا خالے بی تھے جہاں رہیں داتیں بیشتر جمع تھے - "دروازے ملی میکودیوں سے ڈرسے بند تھے " اجائک اُنہوں نے "بیتوںی " کو اَبِنے "بیتی بین کھڑا دیکھا اور اُس کی آواز صنی - وُہ کھ داغ تھا" تمہادی سلامتی ہو! ساف معلوم ہوتی تھا - یا در کھنا چاہیے کر فلاوند معلوم ہوتی تھا - یا در کھنا چاہیے کر فلاوند کاجی اُٹھا بدن بلایوں اور گوشت کا اُملی بدن تھا - لیکن اُس کو اُرکا ولوں میں سے گزدجانے اور طبعی تو اِنین سے ہرط کو عمل کرنے کی توریت تھی - " تمہادی سلامتی ہو" اب یہ الفاظ سنے معنی رکھتے ہیں - اِس لئے کہ سے حذا بین صلیبی موت سے الن اُلفاظ کو سنے معنی دِٹ ہیں - جو ایمان سے رامن باز چھرائے گئے میں ، اُن کی فُدا کے ساتھ صلح ہے ۔

۲۰:۲۰ شاگردوں کے لئے سلامتی کا اعلان کرنے سے بعد فرا وندنے ابینے وکھوں کے نشان اُن کو دکھا سئے ۔ إن نیشا نوں سے وسیبلے سے نسلامتی "حاصل کی گئی تھی ۔ اُنہوں نے کیوں اور جھا نے کے نشان دیکھے ۔ یہ جان کر اُن سے دِل نوشنی سے بھرگئے کہ یہ واقعی <u>خواوند س</u>ے ۔ اُس نے جیسا کہا تھا و دیسا کروگھایا تھا ۔ وہ مردوں یں سے جی اُنھا تھا ۔ جی اُنھا فداوند کی خواتی کا مرجب تھا ۔ وہ مردوں یں سے جی اُنھا تھا ۔ جی اُنھا فداوند کے اُنھا وادر تنادہ فی کا مرجب تھے ۔

بازید میر آیٹ نهایت بی خوبھورت اور دِلکش ہے - ایمان دار اُس کی سلامتی سے خود غرفنی کے ساتھ تناد مان اور لُطف اندوز نهیں ہو سکتے - اُنہیں دُومروں کوجھی اِس میں شریک کرنا ہے - پخانچ وہ اُن کوڈنیا میں بھیجتا ہے "جیس طرح باب نے جھے بھیجا ہے اُسی طرح میں بھی تمہیں بھیجتا یوں '۔

مسیح إسس دُنیا مِن ایک فریب شخص بن کرآیا -وه خادِم بن کرآیا -اُس نے اکپنے آپ کوخالی کر دیا -وُه خُداکی مرضی پُوری کرکے خُوش بہونا تھا -اُس نے اپنے آپ کوانسان کے ممثنا بہ بنا لیا - (انسان کے ساتھ اپنی شناخت کی) -وُہ نیکی اور کھیلائے کرتا پھرا - وُه بركام رُوحُ القُدُس كى فُدرت سے كراً عَفا -اُس كا نصرفِ العين صليب تقى -

اس کا تفریب اللین صلیب تھی -اُس نے شاگردوں سے کہا "یم بھی تمہیں بھیجتا بڑوں "

ادران سے کو القدس نے بیس بسم سیمشکل آیت ہے - اکھا ہے کہ بیج نے آن بر کھونکا اوران سے کو القدس نے القدس نے دن دیا اوران سے کو آئے القدس نے دن دیا اوران سے کو آئے القدس نے دن دیا اوران سے کو آئے القدس نے القاط کو سورے کہ سکتا ہے ہے گیا ۔ لیکن اِس واقعہ کے فوری وفوع بذیر مجوسے بغیر فوا وند بر الفاظ کو سورے اُس بات کا کے تشریحات بیش کی گئے ہیں ۔ (۱) بعض عمل کتے ہیں کہ خدا وند مورف اُس بات کا

معادر کر دیا تھا ہو بعد میں بیٹریکست سے دون ہوئی تھی ۔ یہ کوئی تستی بخش تشریح نہیں ۔

(۲) بعض علما کیتے بیل کر مجی نے دراصل بیکما تھا کہ " روح القدس نے۔ یہ نہیں کہ "وہ عاص روح القدس لے۔ یہ نہیں کہ "وہ عاص روح القدس لے۔ یہ نہیں کہ "وہ عاص روح القدس لے۔ وہ یہ نہیں کہ آس وقت شاکردوں کو فاص روح القدس بُوری بحرفیوں سے نہیں ملاتھا بلکہ روح کی بیکھ خدمت حاصل مہوئی بنقی ، مثلاً سچائی کا زیادہ عرفان ، یا این بیشن کے لئے پرابیت اور دامنیائی۔ او کیسے بیں کہ شاکردوں کو روح القدس کی ضانت یا این بیشن کے لئے پرابیت اور دامنیائی۔ او کوسرے علی کینے بیل کہ شاکردوں کو روح القدس کی ضانت یا کی دوت مرہ حاصل ہوئی اے بیات کوئی ہو : وہ مواد پر روح کی القدس کی دوت شاکردوں پر روح کی کہ میں ہوئی ہے۔ ان بیانات بیل کوئے القدس کی دوشے القدس کی دوشت کی دوشت کی دوشت کی دوشت کی دوشت کی کی دوشت ک

- ۲: ۲۰ به ایک اور شکل آیت سے بس کے متعلق بھرت زیادہ اِضلاف دائے بایا جانا سے دا) ایک نظریہ تو بیرے کہ لیسو عرف ایسے شاگردوں (اور اُن سے مفرو هذه جانشینوں) کو گئا ، مُعاف کرنے یا قائم کے کھنے کا 'فِنتار' دیا ۔ یہ بات بائبل مُقدس کی اِس تعلیم کے قطعی فِلا سے کہ مِرف فَدا ہی گئا ، مُعاف کرسکتا ہے ( کُوقا ہے ، ۲۱) ۔ (۲) گیبلین ایک اور نظریہ کا اقتباس کرتا ہے "جس طاقت کا وعدہ کیا گیا اور جو اِختیار دیا کیا آس کا تعلق اِنجیل کی منادی کرنے اور اُن شرائط کو اعلان کرنے سے سے جن کے مطابق گئاہ مُعاف کے جائی گے اور اُن شرائط کو اعلان کرنے سے سے جن کے مطابق گئاہ مُعاف کے جائیں گا۔ (۲) تیسرانظریہ (جو دُوسرے اور اگر اِن شرائط کو آبول نہ کیا گیا تو گئا ، " اُنام کی تیسرانظریہ (جو دُوسرے اور اگر اِن شرائط کو آبول نہ کیا گیا تو گئا ، " اُنام کریے ۔ (۳) تیسرانظریہ (جو دُوسرے

نظرتہ سے بن مجت سے) جس کوم قبول کرتے ہیں ، یہ ہے کہ شاگردوں کوئی دیا گیا کرگئ ہوں کی معانی کا اعلان کریں -

آئے ہم اس بیسرے نظریک مثال دیں ۔ شاگرد باہرجاکر انجبل کی منادی کرتے ہیں ۔

بعض نوگ اپنے گُن یوں سے توبہ کرتے اور خوا وند تیوع کو قبول کرتے ہیں ۔ شاگردوں کو بہ
اختیار دیا گیاہے کہ اُن کو بتا بین کر تمہارے گئ ہ بھنے گئے ہیں ''۔ ووسرے لوگ توبہ مہیں
سریں گئے اور سیج پر ایمان مہیں لاگیں گئے ۔ شاگرداُن کو بتاتے ہیں کہ تم ابھی کہ اپنے گن ہوں
یں ہو اور اگرائیس حالت ہیں مروکے تو ابدی ہلاکت میں بط و گئے ۔

اس نشر تح کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی یا در کھنا جا ہے کہ بعض گنا ہوں کے سلسلے بن فدا وندنے شاگر دوں کو خصوصی افتتبار دیا ۔ مثلاً اعمال ۱۰:۵ الدیں بُطرس نے اپنے اِسس اِفتیار کو اِستعمال کیا جس سے بینچے ہیں صنبی ہ اور سفیرہ کی مؤت واقع ہوگئ ۔ بُوکس نے ایک مشرادتی کے گناہ قائم کر کھے تھے (دیکھے اور کر نفقیوں ۲:۵ - ۵،۱۲،۱۳) اور ایک آدمی کے گناہ مُعاف کے شفے (دیکھے ۲ - کنتھیوں ۲:۲ - ۸) ۔ اِن واقعات میں اِسی نِوندگی بی گناہ مُعاف کے شفے (دیکھے ۲ - کنتھیوں ۲:۲ - ۸) ۔ اِن واقعات میں اِسی نِوندگی بی

کہتے ہُوسے اُن کوسلام کیا۔ <u>۲۷:۲-</u> فُدا وندنے بے اِعْدَفا و شاگر دے ساتھ ہُمنت مُرمی اورصَبر کے ساتھ سلو<sup>ک</sup>

اُن کے ساتھ تفا"۔ اِس دفعہ بھی لیتوع کمرے بی معجزا نہ داخل ہوًا اور تمہاری سلامتی ہو

۔گوکٹا ہ رکیا۔اُس نے تو ماکو دعوت دی کہ"اپنا ہاتھ --- میری کیسلی میں ڈال" کر میرے جی اُٹھنے کی حقہ ہے ۔۔ کرنسائر م کی حفیقت کی نسلی کرنے ۔

٢٨: ٢- " توماً" قائل بوكيا- بم نهيس جائة كدكيا أس ف ابنا با تقد واقعي فمراوندكي بَسِلَ مِن دُّالًا بِإِنهَبِ -لِيكِنْ آخر وَهُ حِالَ كُبِاكُهُ لِيتَوَعَ فِي أَخْصَاسِتِ اوركه وَهُ خُدا وندُّ اور "و" " - جات بوائر كيا عمده بات كمنا سي كر أس ف زخمون كو ديكور أس الوبرت كا افراركياجس كودكم منين سكتا تفائه

- ٢٩:٢- يها ن غور كرف كى الم بات يهي كه "بيتوع" ف پرتيش كو قبول كيا كه وه نفراج - اگر وُه صِرف إنسان ہونا تو قبول مذكرنا -ليكن تو ما كا ايمان أس تسم كا ايمان مذ تحاجِس سے خُداوند بُهنت نُوش ہوّا - ذیا دہ" مُبادک وُہ ہیں جوبغیر دیکھے ایمان لاسٹے ''۔ بكنة ترين شها دت فراك كلام سيد - اكرفدا كي كه كناسية نو بم أس كايفين كرك فُداكوعِرْ من دينة بي - ليكن أكر إضافي شهادت طلب كرت بي تو فَداك بع عِرْ تى كرت ہیں - ہمیں صرف اس لع یقین رانیا جاسم کر یہ بات فرانے فرائی ہے ۔ وہ جھوٹے بنیں بول سکتا - مذائس کو غلط فہمی چوسکتی سینے -

🛚 ـ تُوئِمًا كى انجل كا مقصد

فُدا ونديسوع نه بطنة مجرف كة وه سادس يُوتماك انجبل بي مرقوم نهبن-روم القدس نے وہ نشان می ليا جواس كم مقصدكو بمترين طور بر يُوراكرين -یہاں بُوکٹا برانجیل فلم بندکرنے کا مقصد بیان کرناہے ۔مقصد بیہے کہ اُس کے والمين" إيان الميس كريسوع بي فقواكا بيلميح بي يعن حقيقي ميع مُوعودي أورايان لاکواس کے نام سے بِرندگی یا نمی''

كمياآب إيمان لاسط بيس ؟

#### ا - اِخْتَنَامِيهِ \_\_\_ . کی اُنظا بينا اَ بيول کے ساتھ اب ۱۱

# الم البيوع كليل مين البيغ شاركر دول برطا هر بونائي

16-1:11

ا ا : ۱ - اب منظر بدكناً اور تبریاس (كلیل) كی جھیل سائے آتی سے - شاگردشال كوسفر كرك اپنے گھروں كو آگئے تقے - فراوند ليوع وہاں اُن سے مِلا - اُوراس طرح فل ہر كيا - إن الفظر كا مطلب ہے كر يُونِّمناً وُم طربقہ بیان كرنے كوہے حِس سے میچ نے نوُد كو ظاہر كیا -

١١: ٢- إس موفع برسالت شاكر و إس عبد مجع تعے - يعنى كبطرس ، نوما ، نت ايل ، زبرى كے بيطے " ( يعقوب اور يوس ) اور دو اور مشخص " - آخرى دو كے نام بيس معكوم نيس -

را : ٢ - مربيع جب شاكر دكشتى كهيت موسط كندسه بر" آسط تر يستوع دلال كهوا أن كا انتظار كرد الم تفاليكن أنهول في السيم كافي أندهم الما كالم المتطال أندرت في أن كوا يحت بهجا في الناهم الما المتحد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحد المتحدد المتحد

:: ۵- یه ایسے بی سے بھیسے فکراوندنے کہا ہوکہ "نو کوانو! شمہارے پاس کچھ کھانے کوہے ؟" آنہوں نے مایوسی سے بواب دیا کہ " ٹہیں "۔

ا ۲:۲ - جهال بنک شاگر دول کا نعلق نها وه آسے اجنبی بی سمجھ رہے تھے ہوسامل پر شہل دہا نفا - تو بھی اُس کی صلاح اور مِلابیت کے مُسَطابِن اُنهوں نُے کشتی کی دمینی اُلان جال " ڈالا اور دکیھو ! مجھلیوں کی کثرت ! ۔ اِنٹی کہ وہ جال کو کھینچے کرکشتی میں سالاسکے -

<u>ا ۱ : 2 - يُوْحَنَّا بِهلا شخص تفاجس نے فُحاوند" کو پيچانا اور بِلا توقف پُولس" کو بتايا -</u> پُطِرَس نے اپن<mark>ا گرُنته کرسے باندھا" اور چھيل مِي کُو دکرساجل کی طرف لڊيکا - بينهيں بنايا گي که وُه تَيُر رَا خَفَا يَا بِاياب بِانى مِي جَهل رَا خَفَا - يَا بِانى بِرَجِل کر گيا (لِعِضْ عَلَما بِهِ لاسِحْ بِمِي مرکھتے مر</mark>

١ع:٨- "يَ قَ شَاكِرَ" بَرْيُ سِنَى جِهُولُ كُرَّجِهُولُ كُرِّجِهُولُ كُسْقَ بِرَسُوارً" بَوْسَعُ اور جال كَهِيجِةِ عَ يُوسِعُ " ساجِل يك باق بين عَسَو فَط كا فاصله طركيا -

ن یے شک ہم آسمان پر چینج کر جائیں گے کہ جہاں بھت سے لوگوں نے منادی اور شخصی گواہی سے نوگوں نے منادی اور شخصی گواہی سے دو مرسے لوگ بھی ہیں جن کو خدا و ندنے إنسانی محدد کے بغیر خود ہی سجات بخضی -

۱۰:۱۱ فی اوندنے برایت کی کہ جال کو تھیبنج لاؤ ٹاکہ مجھلیاں گن کی جائیں سالیساکٹ سے شاگر دسیکھ جاٹیں سے کہ کا میا ہی کا راز اُس کے حکم سے مُطابِق علی کرنے اور سے جُوں وجِراْس سے کلام کی فرمانیردادی کرنے میں ہے ۔

ابنا الله باس مقدس مجھیدوں کی هیچے تعداد بتاتی ہے ۔۔۔ ایک سوتر پن ۔۔۔ ایک سوتر پن ۔۔۔ اس زمانے کی دنیا اس تعداد کے مفہوم کے سیسے برسی دلی دنیا بین کی جاتی ہیں۔ (۱) اُس زمانے کی دنیا بیں ڈبانوں کی تعداد یا (۲) و نیا بیں اُن سُلوں یا قبیوں کی تعداد چن برا بخیل کا جال بھی بلایا جائے گا۔ (۳) گیل کی جھیل یا و نیا بیں بچھلیوں کی مختلف اقسام کی تعداد ۔۔۔ بے شک اِس بی آن طرح طرح سے توگوں کا بیان ہے جو انجیل کی مناوی سے نجات یا بیش کے ۔۔۔ ہر قبیل اور بر قوم میں سے بعض ہوں گے۔ ما بی گیر جانتے تھے کہ یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ جال نہ جھٹا ۔۔ برایک

اور شورت سے کہ اگر خُدا کا کام خُدا کے طریقے سے رکیا جائے تو خُدا کے دساً مل کی کہی کمی مذہوگی " وہ خیال رکھے کا کہ حال مذیصلے ۔

ان ۱۱: ۱۱ - اب" بیسوع سف آن کو ناشته دیا - دونی نے کرانیس دی - غالباً اُن کو اِسی قسم کا ایک اور کوتی باد آگیا ہوگا جب اُس فی چذر دوئیوں اور کھیلیوں سے با پخ ہزاد کوسیر کیا تھا - ایک اور کوتی باد اینے شاگر دوں پر ظاہر ہوا " دومری این این کرتا ہے کہ خُد اوند " بیر تبیسری باد اینے شاگر دوں پر ظاہر ہوا " دومری انجیل سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ اور دونعوں بر تھی ظاہر ہوتا دیا - زیر نظر انجیل میں دہ وہ ایک ایک میفقد اور اور تنیسری با "کیلیل کی نیلکوں تھیں کے سامل ہر۔ اور ایس کی نیلکوں تھیل کے سامل ہر۔ ا

#### ب بيطرس كي بحالي ١٧٠ه١-١٥

۱۶: ۱۵ - خدا وندنے پیلے شاگردوں کی جسمانی ضروریات کا بعندولکست کیا - جب وُہ کھا پی کیکے ، اور آگ ناپ کرگرم ہو کیک نو وُہ بکر ش سے محاطب ہڑا ۔ اور کُوحانی شمعا ملات نمٹائے -پطرش نے فُدا وند کا بین بارعلانبہ اِنکار کیا تھا۔ اِس سے بعد اُس نے نوبہ کی -اور خداوند سے ماتھ اُس کی رفافت بحال ہوگئ تھی ۔ اِن آیات بی خداوندائس کی بحالی کو علانی نسلیم کر ٹا

اکثر نوش ولائی جانی ہے کہ إن آیات بی مجتن کے لئے دو مختلف لفظ استعمال بور علی میں مجتن کے لئے دو مختلف لفظ استعمال بور علی میں۔ ہم آیت الاکو آسان ڈیان میں کوں بیان کرسکت بیں ۔ اسٹم تقون ایکو تنا کے بیٹے ، کیا تو ان سے زیادہ مجھ سے مجتن رکھتا ہے ۔ بین کیا میرے لئے تیری مجتن اِن شاگردوں کی میرے لئے مجتن سے زیادہ ہے ؟ آئی نے اُس سے کہا، ہاں خُداوند ، . بین تھے

عزیز رکھنا ہوں ۔ اَب بَطِرَس مجھی یہ برط نہیں ہائے گا کداگر سارے شاگر د تیجھے چھوڑ جائی تو بھی میں کبھی تیرا ساتھ نہیں چھوڑ وں کا ۔اُس نے سبق سیکھ لیا ہے ۔

" تُوسُيرے بُرِّے بِرًا"۔ مسیح سے مجتن کے اِظہاد کا ایک عملی طریقہ یہ ہے کہ اُس کے کہ اُس کے کہ میں جبور کے بہت کہ اس کے کہ کہ میں جبور کے بہت ہے کہ کہ میں جبور کے بہت ہے کہ کہ میں جبور کہ اِن کے موضوع بر آگئ - اوّل الذکر تبلیغی کام کی اور موفرالذِرْتعلیم دینے اور یاسیانی کام کی ترجمانی کرتی ہے ۔ ویٹے اور یاسیانی کام کی ترجمانی کرتی ہے ۔

الا: ١١- فَدُا وند في دُوبِاره " يُبطَرَس سے يُوبِها" كيا تُو جُه سے مُرِسّت ركھتا ہے ؟ يُبطَرَس في دُوبِان مِن دُوبِاره " يُبطَرَس في دُوبِي إلى الله عَلَى الله عَ

### ج ۔ بسوع بُطِس کی مُوت کی نبوت کر نا ہے

YW-11:41

ا ۱۸:۲۱ - بحب بیطرس بجوان کفا نواسے پیلنے پھرنے اور درکت کرنے کی آزادی تھی۔ یعنی وُہ سہولت اور آسانی سے سب کچھ کرسکن تھا۔ وُہ کی جمال جا بتنا تھا بھڑا تھا ۔ مگر یماں خُدا وند اُس کو بتانا ہے کہ ابنی زندگی سے آخری ایّام بن اُسے گفتار کیا جائے گا، باندھا جائے گا اور قتل کئے جانے سے کے لئے لئے جایا جائے گا ۔

١٩: ٢١ - يهال آيت ١١ كى وضاحت كى كئ سي - يُظرَس شهيدكى مُوت مَركر فدا كا جَلال

ظاہرکرے گائے۔ وہ حِس نے فعدا وند کا اِنکاد کمیا تھا ، اُس کو ہمّت ، حُرِاَتُت اور نوفِین عطا ہوگی کہ اُسی فداوند کے لئے اپنی جان کا مُذرابۃ ہیٹش کرے ۔ بہ آیت یا دولاتی سے کہ ہم اپنی نِندگی اور مُوت دونوں سے فُداکا جل ل ظاہر کر سکتے ہیں ۔ اِس سے بعد بیون نے کہا "میرے بیجھے ہوئے" معلّوم ہوتا ہے کہ فُداوند و ہاں سے جانے لگا تھا ۔

المند المعلوم بونا مع كم كَبِطِر س تُعداوند مع يعجه بطل لكا اور بهر مُرطك يُوكنا كو بهى المنطق المعلوم بين المنطق الموجها المنطق المنطق المواقع المنطق المنطق المواقع المنطق الم

<u>۲۱:۲۱ - جب " پیطرس" نے پُوُخنا کو دیجہا نوغانیا گس کو خیال آیا کہ اُس گا کیا حال ہوگا ؟</u> کیا وُہ بھی شہیدکی مون مرے کا جیاجب خُدا وند دوبارہ آئے گا نوائس وقت تک زندہ ہوگا ہ بینا پِخ ئیطرس نے فوا وندسے یُوخنا سے شنفیل کے بارے میں بُوچھا ۔

بایت از ۲۲:۲۱ مفراوند کا جواب به تفاکه بیرس کو بی تحقا کے مستقبل سے واسط نہیں رکھنا جائے ہے۔ اگر وہ کی گوری کا مسیمی خدمت جائے ہے۔ اگر وہ کی میں کا مسیمی خدمت میں بہت سی تاکا میاں اِسی وجہ سے ہوتی یں کہ فعداوندسے واسط در کھتے کی بجائے شارگر د ایک ووسرے کے محا ملات سے زیادہ نقرف کرنے لگتے ہیں۔

ان به ۲۱ - فعداوند کے اُلفاظ کو عکوا انداز سے بیش کیا گیا تھا۔ اُس نے یہ نہیں کہاتھا کرجب بیں دوبارہ آوگ گانو گو گئنا ایھی زندہ ہوگا۔ اُس نے صرف اِنناکھا تھاکہ اگر اَیسا ہوجی تواکس کا کیکڑی پر کیا اثر پڑے گا؟ بھت سے علما اِس بات کو اہمیت دیتے ہیں کہ لیسوج نے ہوجیا کو اپنی دُوسری آ مرسے ساتھ منسبلک کیا اور ٹو تحقا کو اِعزاز حاصل ہوا کہ اُس نے نیپونے ہے کا مکا شفہ کیمائیس میں آخری ایّام کا نفعیس سے بیان ہے۔

# ۵۔ بسوع کے بارے میں بُوسِخاکی اِختنامی گواہی

ہے۔ ہو تی ہے۔ گور کھنا نے بہرسنامی بانیں لکھی ہیں - یہاں توہ اُن کی میمنن کے بارسے ہیں۔ اپن شخفی گواہی دینا ہے ۔ بعض علما اِس کو اِفسس کی کلیسیا کے بزرگوں کی طرف سے پُوتھا کی

انجيل کي تصريق ماننے ہيں۔

بینا نبچہ ہم فیرتھ کی انجیل کی نفسیر کے اِنفلنا م کو پینچنے ہیں۔ شاید ہمیں اصاس ہونے لگا ہوکہ یہ انجیل با کبل محقد س کا مجبوب نرین جفند کیوں ہے۔ بقینا اگر کو ڈی سنخف اِس کو فورا دھیاں اور دعا سے ساتھ پرٹسھ نو ممکن نہیں کہ اُس ہستی سے لیے اُس کی مجرست ہیں تازگ رزا جائے جس کا بیان یہ انجیل کرتی ہے۔

تفییرالکتاب علم ایمان داروں کے لئے تحریر کی گئی ہےجس میں سا دگی سے باک کلام کے گہرے مصیدوں سے ٹیروہ اُ ٹھا یا گیا ہے۔اس پیش کش میں نئے عہدنامے کی نہایت اِحت پاط کے ساتھ آیت ہا آیت تشریح کی گئی ہے۔ سادگی اور سلاست کے باوجود کلام مقدس کے متنازع مسائل سے بہلوتہی نہیں کی گئی، بلکہ مُصنِّف نے إن بربھی تبصرہ کیا ہے اور اپنی رائے کے سے تھوسے تھ ویگرمفسّرین کے خیالات بھی درج کئے ہیں۔ علم الهیات کے ضمن میں مصنبِف نے اعتدال بِ ندی کا دامن نہیں چھوڑا جو اِس کتاب کی ایک اُور خُوبی ہے۔ چنا بچھ یہ تُفسیر ہاُبل غکس ے باصابط شخصی مطالعہ کے <u>لئے</u> ازحدمفید ثابت ہوگی ۔